





44

جله حقوق بحق مترجم محفوظي

Agoods Lugar Land

ت الدنسية في الماري من الماري المرابي المورث من المورث من الماري المورث من الماري المورث من الماري ا

حضرت علامه صف المرجث في فيصل الر

تاشران\_\_\_\_

عسلی برادران تاجران کتب ارشدهار کید شنود جامعه رضور هنگ نادنیس آباد

# إسم الله الرحمان والتحسيم

| نام کتاب فتوهات مکية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | to |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A SECOND PROPERTY OF THE PROPE |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| مترجمعلامه صائم حبث تي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| بهلی بادمتی ا <u>۱۹۹۱</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ** |
| نعبداد ایک منزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •  |
| على اكبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,  |
| علىعظفرا يَبْدُ فَضَل بِرِنْطِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| تأيث — علم الدين اعوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| YTX TY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,  |
| سائز ۲۳ X سم<br>مغمات مع متن ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0  |
| استسر على برا دران فيل آباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 291020000 - De 1000000 - De 100000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| هدید سر طها دوپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| ملنے کا بیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| على برادران تاجران كتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| ارشد ماركييك جفنگ بازار فيصل آبا د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

#### بم البراز ها الرجم الم حروف كي تين مين حروف كي تين مين

الله تبارک و تعالی آپ کو توضق عطافر مائے جان لیں کرعام مروف سے جامع کا تبین کم ان ا

ا . ده ورف بو دوس سے مروف سے متنی میں اور فیضہ تا ممكن .

٧ . وه ورف بوائ ستغنی او بغر حماج مودف تعمماح کمی اور نبسه قائم نیم میان ان میں سے اس محطور لا بچاج مردف کی طرف اس کا ایک صف راجع کے حمل سے وہ تصف کے

و بے ہے بات اس کی ذات سے بنیں گرائس سے نئے اسکی ذات کی صاحبت ہے ۔ کوی طرح دوسرے مزوف کے بیے درست ہے ایس سے بیے بھی نفسہ کائم لائی ج ذات کائی ج موامحاجی کی دجہ سے درست ہے۔

خائی لازم ہوا کا یک دوسرے کی طرف متماجی کی حیثیت سے تنام مودت استیاج دعزورت کے ساتھ قائم کمی اگریے دہوہ مختف ہوں ہمیان کک کہ ذاتی سیٹیت سے غنی الحمید کا اطلاق سواٹے اسٹر تعالیٰ کے کسی دوسرسے پر درست نہیں توغنی اورلائی ہے کا نام ذات متماج کا نام صرف اورتسرسے کا نام البطر کھاگیا۔

www.maktabah.org

### خفانق كلمات

توہم کتے ہی کھمات ان تین حقالت میں محصور کیں۔ وات ، ۲ مدث ، ۳ رابطر ،

یہ تینوں حقائق ہوا مع الکا بعنی عامع کا ت ہیں۔ بس فروات میں سے بہت سی انواع مبنس فرات میں سے بہت سی انواع مبنس فرات سے تحت واخل ہم البینے کا پر حدث اور البط کی حبنس سے تحت واخل ہم اور اسس تقاب میں ان انواع اوران سے مساق کے تفقیل کے احتیاج و صرورت بنیں اور ہم نے اپنی تفییر قرآن میں ان انو بارج کو کھول کرمایں کی احتیاج و صرورت بنیں اور ہم نے اپنی تفییر قرآن میں ان انو بارج کو کھول کرمایں کی احتیاج و صرورت بنیں اور ہم ہے اپنی تفییر قرآن میں ان انو بارج کو کھول کرمایں کی احتیاج

نحولوں كاكلام وكميميس -

اگر ما رسے بیان کو قبیاسس کرنا جائیں تو نحولیوں سے کلام اوراسم و نعل دون یں ان کی تقسیم برغور فر ایک اورائیے ہی ابل شطق کے کلام برنظر کریں۔ اورائی کے نودیک بواسم ہے ہمارے نزدیک وہ فوات ہے۔ اورائی ہے نزدیک بولٹر ف ہے ہمارے نزدیک وہ دابط ہے۔ اورائی بارنا ہے۔ اورائی بارنا ہے۔

 نجاجی نے اس امرکو ایمی طرح حان کرکہا کوعدت حیکی شال تیام ہے وہ تصدیہے دجاجی کی مراد اسسے برئے کہ ہوئی ت سے صاور ہوا وہ اسم فعل ہے حب سے اسکی مراد اسم کارکا قائم ہونا اکس محضوص حرکت کا نام ہے حب کے ساتھ اُس کا نام "فائم موا۔

ا تو یہ دہ میت ہے جس کا نام اس سے دہود کے حال کی نظر کے ساتھ قیام اور اس کے نظر کے ساتھ قیام اور اس کے نظر سے قام ہے اور اسکی نظر سے ساتھ اور ساتھ اور یہ امرسوائے متحرک تفظ کے تہمی اور یہ امرسوائے متحرک تفظ کے تہمی بند یا با با آیا اور یکات معنسہ عزوائم ہیں۔ اور جرف کی اور فعل تفظ قائم اور یہ میں بایا با آیا اور یکات معنسہ عزوائم میں ۔ اور جرف کی اور مقوا میں نہ کہ اس نفس فعل موجوش کی سے صاور ہوا ۔

اورا سخف کے ندمہ پر ہوگئا ہے کہ تفریق کے ساتھ ہے اور لفیڈنا ترکیب طای ہوتی ہے تو یہ وہ امر ہے ہواکٹر طور پنفش کے باب میں مرد دیبا ہے ، کیونکر یا طاہر دیا ہر ہے کہ کری موفد سے پہلے ہے اور ڈید کا نقط معین شخف کے لئے وفتح ہوا ہے ۔ بھر اس نقط میں اس کی شارکت سے نیکرطاری ہوتی ہے تواکس کی توریف کی طرف فذت اور بدل دینے حالی احتیاج ہوتی ہے بیس محقیقیں کے نزدیک درند نکرہ سے عقم نے اگرچ اکس کے بیے امر وجر ہوا کی الکس کے لاکق می ہے۔

عرا و بمارے راستے پر حل کرتر تی عاصل کرنے واسے ایجی طرح جانتے ہی کو کہ کس سے مہاری غرض و خاست ایک و وسرا امر ہے اور وہ سوا کے نسبتوں اور امنافات کے ان و و نوں اقوال سے ہی نہیں اور ان وجو و پر نظر ہے حب کا ذر کولیل ہے اور ذری کسس ندکر و کو کھیج سے گی اسس کتاب میں ہزدرت ہے اس سے کے کہ میں کتاب میں ہزدرت ہے اس سے کے کہ میں کتاب میں کا دکر کردیا ہے۔

#### حركات كيسمين

ہم بیان کرتے ہی کر کو کات دوقسروں پریشتمل ہے . ہو کت بختبہ اپنہ ، وکت تروحانہ

جگر حرکت جبانیہ سے بیئے بہت ہی افواع میں جی کا تذکرہ کس کماب میں گئے۔ کا . اورافیصے ہی حرکت روحا نیہ کی انواع میں گران کا تذکرہ اس کماب میں عزوری منیس گر کلام کی حرکات نفظا اور محرسیاً مباین کی جائیں گی .

بب بخری و کات جموں کی طرح اور تقطی و کات اُن کے بیے روسوں

کی طرح ہوتی ہیں . متحر کات دوشہموں پرشتمل ہیں .

ا۔ ممکن ۲ - مُتلون ۔ مشکون براکس توک کو سے میں ہوتمام برکات یا بعض برکات سے

ساتھ وکت کرے بنائی تمام ہولات کے ساتھ اکس کا بتوک ہونا اکس طرح کے ساتھ اللہ کا دیا سے الفاق القطول کے ساتھ

منرک ہونا اکس طرح ہے مبیاکہ وہ اسماء ہوغیر مفرن حال میں ہونے کی بنار پر بھرتے نہیں کیونکہ وہ ننگروا صانت یں منصرت نہیں ہوتے مبیا کہ تفظِ احمل سے وال ہے۔

کرتے کی حبیاکہ زیدسے زاءاورہا اوران کی بٹی بروف.
حاننا چا سیئے کو انعائب برکات دہی انعاک ہوون کی جن پر نفظاً اورخطاً
دہ وکات کمی تنہیں وہاں کھیں بہاں ان سے مباط واحوال اور تھا ات بیان کیئے
گئے مبیا کہ ہودف کے بیئے کہے جن کا ذکر سم انشاء اللہ تعالی علم مروف
کے بیئے محفوص کتا ب مبادی میں کریں گے۔

## "لوين وتمكين ترون

میں کہ لوی اور کیکیں فات کے سے نامب ہے ایسے ہی حدث اور رابطے سے سے نامب ہون اور رابطے سے سے نامب ہوں دوامروں سے بیتے موافقت اور استعارہ واضطار، رسم میں ہے اور در کہ لموی دوامروں سے بیتے موافقت اوراستعارہ واضطار، کے ساتھدا لیلے کی ترکسی موتی ہے جبکہ موافقت سے مرادا تباع ہے جبیا کہ معذا ابنی میں ابنی کودیکھا اور عجب ابنی میں ابنی کودیکھا اور عجب ابنی میں ابنی سے متعجب ہوا ،

ا معادہ معرورت نہے۔ نفل کرنے واسے کی قرائت میں ہوتی ہے۔ اوراضطرار کے ساتھ سائی ہووٹ کے مطنے کی تخرکیب اور ترکیب و اتی میں وافق کے انتخاب اور ترکیب و اتی میں وافق کے اتباع کی توکیت مورٹ کے انتہاء کے اتباع کی توکیت ہوتی ہے۔ اگرچیتام ہودٹ کی اصل ملکین ہے اور اس کی نبیا و ہماری نظرت کے مطابق ہے اور بہاں جھل منداً دمی کے بیٹے اسراریس . مگر والدین نظرت مطبقہ سے .

اليے من مكى وون كوائيے مقام مي فلل سيس أنا اوروه تمام تر ناب مىنى النے عالى يساكن اور فرائے موئے من .

بسرمے بین کرنے والا آپ ول کی بات سننے واسے کو تنیا یا ہے تو اُسے

توین کی طرت محاجی ہوتی ہے اورا بوطاب کی سے نزدیک وہ اس نعال کورکت

دتیا ہے بجی سے ترکات بیدا ہوتی ہی اورائس کے ملاوہ کے نزویک وہ ی

بیلی بات ہے اور ففظ ما یحری اس فعالے بیدا ہوتے ہیں۔

کی نیاو پر توجرد ہے ہیں ہوکر انسان کے انفاکس ہیں تو وہ عالم انفاکس سے
اس علی علوی کو ترکت میا ہو اُکس کے مناسب کے اور یہ ابی طالب کا ذہب
ہے

مجے یہ فلک علوی عفزہ مطلوب کو مطلو برغ طفی کے ساتھ اُس مناسبت کے ساتھ ہوگئ سی مناسبت کے ساتھ ہوگئ سی مناسبت کے ساتھ ہوگئت و تیا ہے ہوان دونوں کے درمیان کے کیونکہ فلک علوی اگر پہلطیف کے ام موہ عالم انفاکس کے برکس کٹنا نت کے سپنے اورلطا فت کے اُخری ورجہ میں سوائے ہے۔ اُخری ورجہ میں سوائے ۔

نیز یک ندامب کی موسے جاتے ہیں کیونکہ عارے نزدیک خلات درست نہیں اور زمی میمارے طربق میں ہے گر رسب مجی کھونے اور مزید دمناحت کی بناویر ہے .

مھاب آپ اللہ تبارک تعالیٰ مے بہت بڑے اسرار میں سے
اس عبیب راز کو عبان میں عبکی طون ہم نے اور الوطانب کی نے اپنی کمآب وُت القلوب میں اشارہ کیا ہے۔

متكام كوتلوين كامتاجى كي

معبرہم اپنے مومنوع کی طرف کو شتے ہوئے کہتے ہیں کہ تسکلم اپنے تقصد کے کہتے ہیں کہ تسکلم اپنے تقصد کے کہتے ہیں کہ تسکلم اپنے تقصد اور اس سے اپنی مرا وحاصل کرنے کے لیئے حالم حروف و مرکات ہوائے مقابل با بائے۔ کیونکہ نہ تو وہ اپنے حال سے زائد موسے ہیں اور نہ اُن کی حقیت باطل ہوتی ہیں ہو آگئے اکسس نے مرف میں تعیر مقابل واقع کرویا ہے۔ حال اللہ وہ تعیر نہیں ہوتا ہے۔ اور نہ میں تعیر اور نہ میں تعیر اس میں موتا ہے۔ اور نہ میں تعیر اس میں موتا ہے۔ اور نہ میں تعیر اس میں موتا ہے۔ حال کے دیا ہے۔ حال کہ وہ تعیر نہیں ہوتا ۔

ویومے یہ ہے کو اگر آپ کی نظر زیر کی وال بین اسس حیثیت سے فناء ہو
جائے کہ وہ وال تواس میں محسس سے تقدم کی حیثیت سے غور کریں۔ مثل قام تو
اسس برفاد خ ہو کرغور کریں یا یہ کہ کوئی فعل فعلی حیں سے ساتھ اُسس سے گفتگو کی
جائے تو آ ب سے ہے یہ ورصت نہیں ۔ کرسوا سے تحفوص دفع مین زبر سے کوئی اور
حرکت استعمال کریں تو وہ اپنی اکس بنا دسے زائل نہیں ہو احجی بروہ بایا گیا ہے
اوجی کا خیال ہے کہ فاصل کا وال می مفعول یا مجر در کا وال ہے تو وہ طاوط
کرا ہے اور اُسس کا عقیدہ ہے کہ میل کا کہ ووسرے کلمہ کی عین ہے اُسکی شنل

اورسب کا حققاد کے کہ یا امروبودیں کے تودہ تھی را وصواب سے دور شا ہوائے ۔ اگر مہی اللہ تعالیٰ نے الہام کیا توکسی قدر الفاظ کواکس فصل میں بان کریں گئے .

# السنة اكفظى فقيقول أنهب برتبا

اب برظام مرویا ہے کواصل میں مرحر ، مُمَا النبوت ہے کیا اُب نے ہمیں و کیا
کوعبہ کے بنوت کی حقیقت اور اُس کا مکن عبودیت میں ہے ۔ اگروہ ایک ایم وصف ربّ نی
کے ساتہ مُنقِقت ہوتو یہ ذکمیں کووہ وصف اُس کے باس عارتیا ہے لیکن اُمس حقیقت
کو مذفظ رکھیں حب نے اُس وصف کوتبول کیا اور حب کا نبوت اس حقیقت میں بایا میا اہہے
اور جب اُسس حقیقت کے عین کا طور یہ باہے . تو اُسس کا محل اس علیہ میں ہو ماہے
لیموھے اُب یہ زکمیں کوانے رب کے وصف کے ساتھ وہ انے طور سے نبلل
گیا ہے کیو کو اللہ تبارک و تعالی انیا وصف نسک ساتھ وہ انے طور سے نبلل
گیا ہے کیو کو اللہ تبارک و تعالی انیا وصف نسکے اس تو کہتا ہے بیروی ہے اور

یم جائے ہیں کہ یہ بہت اوریہ بات ہس سے اوریہ بات ہس سے اوریہ بات ہس کے وقت ہے اوریہ بات ہس کے وقت نہیں دلیکن ہس کے وقت نہیں دلیکن ہس کے اوریہ بات اس کا کام اوراک حقائق سے المبنا کا کام ہے کیونکہ یہ ہے تو لاز گا اسے رہتی نہیں ایس کا کلام اوراک حقائق سے المبنا کا کلام ہے کیونکہ یہ ہے تو لاز گا اسے رہتی نہیں ایس وہ عبدر بنیس ہوا واکر جہ اللہ سے از کا لیا ہے کہ وہ عالم ہے اورالیسے کہ وہ عالم ہے اورالیسے کہ وہ عالم ہے اورالیسے اورالیسے

سبومے اگراب نے مدیم حیات می کوحیات عبد قراردسے دیا تو ا ب بر کالات لازم الیم سے کیوکر جب اب رب تعالیٰ کی زندگی کوانس کے بق داویت بر مفرر کریں سے اور عبد کی لاندگی کو کائنا شد سے استحقاق پر شمار کریں گے توعید کائتی ہے کدہ زندہ ہوا دراگرائے بہ حق زمینی آتے یا مردیت زیرا بی تعالیٰ مبل شازا آمر قام ہنہیں گراپی ذات سے لیے اورائٹر تعالیٰ اس سے ایک ہے کہ وہ امور یا مقہور ہو در

اب جبکریڈ انت ہے کہ اموراور عبور دوسرا امرا دردوسری علی ہے - تو لار ٹا عبد ارتھی، عالم میزاکس امرے ساتی شمکن ہوجی سے اُکسس کے ساتھ ارادہ کیا گیا اور حقائق سے ہی میڈ میکیا ہے .

تواکس برایک بون ہے جو سوائے اپنی توکت سے تبول نیں کرتا عبیبا کہ نہرا یں کھا ہے۔ اور بھر ایک برت ہے جوابی صحافی اور دعانی صورت کی جمہت سے دواور ہیں ہوگات کو تبول کڑا ہے۔ جیسے لکہ ، فیھا اور جہ سے ضغیر میں حاسبے عبیبا کہ ہ اپنی ذات سے ساتھ خجابت تبول کرتے ہیں تو ہ ب کا جمرہ سرُن موجا ہاہے اور آپ کا ذا ت خوف قبول کرتی ہے۔ تو آپ کا جمرہ ذر و موجا با ہے اور کی طامخد قف دنگوں کو قبول کر دنیا ہے۔ او کیشف باتی نہیں رہنا ، مگر اکسس مقیقت سے جواع اض کو قبول کرتی ہے۔ کیا وہ ایک ہی ہے یا آئسس کی شان مدم اور وجود میں اعواض کی مانت مبی ہے اور یربٹ نفا مسے میئے ہے اورم اکس کے مخارج منیں اور مذبی اکسکی طرف انتفات کرتے ہیں کیونکہ ریا ایک برعمیق ہے ، حسکی معرفت مرید کے حال کے ساتھ باب کشف سے کیے مکیونکہ تگا و کشف سے آسان اور نکا و مقل سے اکسس کو جان لین مشکل ہے .

اگراب، مارى طرن جانتے موں

معیریم ا بیکمنون کی طرف لوٹے ہوئے گئی کردب مقیقت فاعلیت اپنی
محضوص نباد پرفعل سے فراضت کے بعد مرت پرقائم ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں. تسال ملله
ادر معب اسکو ملب کرنے والی حقیقت اس کے ساتھ تائم ہوتو اسسے نزدیک اس
کانام مفور ب بالعفول یا معنول جو پیا ہیں دکھ لیں اور یرکا ہے اسس سے اداو ملب کریں یا اس
کا قصد کریں جیسا کرجے سے اس کا فقد کریں جیسا کرجے سے اسس امرے ساتھ قیام طلب کیا
حس سے ساتھ بین کا تف ہول کی تو اس نے مجھے نہیں عطاکیا ۔ گرعطا برے سوال کے بعد ہوئی کہ جو ہوئی میں مراسوالی یا مال اس وعدہ کے ساتھ میرے سوال کا قائم مقام ہما ہواس نے مجھے میں میراسوالی یا مال اس دعدہ کے ساتھ میرے سوال کا قائم مقام ہما ہواس نے مجھے علی کرنے کا کھیا تھا ۔
عطا کرنے کا کہا تھا ۔

املتٰ شبادک و تعالیٰ کا بشاو ہے ، و کے ان حقاً عُلیْنا لفہ والمنو و شیر اور موسندں کی اطور زائم بیان کا حق ہے ۔ بیر میرا موالی اس محدام سے ہے اور اس کی عطا اس سے میرے انگفے سے

، اَب کھتے بَی وعوت اللہ تو تون الم کونسب کرتے بی ادکھی ہا رہنی کی ملکہ ذہر ہو گی تو بم تو کا سے سامقد افران مقالق کو حاب لیتے ہیں ، اوراسس سے سامقد اعیف دگوں کے اور کام مرف میں اصطلاح ابت ہے اوریہ جب کا رحب مہارے ساتھ ووسوا کا م کرے گا اور کلام کرنے والاحقائی کو سید ہی جاتا ہے ، اور مفوس افلاک کی طوف اقتضاء فیلر میا جاء افلاک کر اسے والرج اسس مقام وشابر کا مرتبطم اسس کی تفصیل کا علم ذرکفت ہوا دروہ نرجانے کی حیثیت سے اسے جاتا ہے .

ادریدامرائسس کا استیا و کا دہ مقطا داکرا ہے جب سے ساتھ لنظامنی پر دلال کے ددہ دیسے کہ سس کا مداول دلالت کر اسے کا ہے کہ دہ دیسے کہ سس کا مداول کیا ہے جب برشکام سے مقصود معانی کی دلالت ہوا در بوسمی مفظ سے ساتھ دلالت کر اہے دہ تھتی امری خیر دتیا ہے ۔

ہم نے می اورا واز کو تھور دیا ہے کی فرکہ اس کے افلاک ان اللاک کے علاوہ ہیں ۔ ادرا یک گردہ کے برمکس دوسر نے گردہ کے حق میں تخریرسے تو کا ت کوگرا دینے کا سب کیا ہے اورکہاں سے ہے توان تمام کا ذکر گتا ہے مباوی میں ہے اس نئے کہ اس کتا ہے کی طافت کی نباد پر اس میں ہما رامقصدا کیا زوا ختصار ہے۔

اگرا بستان ا درعام ا رواح براسی طرح طلع موجای جس طرح بم بی تواب مر صقیقت وروح ا ورمنی کواکسس کے مرتبہ برطاحظ فر مائیں سکے تواکسس برغور کریں ا واست لازم کر دھے ۔

الفأظلجيم وتشبير

م نے اس کناب کے اور منان کو موات کا ذکر کردیا ہے اور منان کو موات ہے ان کا بات کی موات کی طرف رہے کی کرنے ہیں بہت کا ہم نے ذکر کیا تھا۔

منالا و استواء و آیٹ و فی رہے ایک افعاد کی فی کے استواد سے انتخاب مناود سے انتخاب مناود سے اور ان فی کا میں مناول ہی مناول ہی مناول ہی مناول ہی اور ان

عبیے وہ ورسرے الفاظ ہو قرآن وحدیث میں مارد ہوئے ئی اوران سے اللہ تبرک و تعالی کے بیے آف بیدو تھی کے نزدیک میں اللہ تارک و تعالی کے نزدیک محری نظر میں اللہ تبارک و تعالی کی شان کے لائق معلوم نمیں بوتے و میں کو تران مربی زبان میں مازل ہوائے اور السس میں دمی ہے ہوم بی

دبان می ہے الا ما ما ہے.

بونکہ الم عرب عقل میں نہ انے والی بات کا مشور منہیں رکھتے تھے منہائیہ قرآن مجد میں رکھتے تھے منہائیہ قرآن مجد میں رکھا ت اس صورت پر اور ل ہو کے کہ وہ انہیں تجرب کیں - صبیاکہ اللہ تبالک تا بالروسی میں میں اللہ میں اللہ

وتعالى كاريش ويه . في مَنْ فَيْتُ لَا قَالَ فُوسِينَ أَمَا وُفْ البُمَ اللهُ البُمُ اللهُ البُمُ الله

بورکورب سے بارٹ ، اپنے مقرآب وکرم بندے کو صاف اس قدر فاصلے پر نجائے مقے تواس خطاب سے سورت محرصطفے میں اللہ علیہ والدوسلم کی اپنے بیدودگارسے قربت کی تغییر موگئی تو اکسس سے سوائے قربت سے اور و مجبیں لیس بر بالی عقلی سے موا ور مساخت و فاصل کی نعنی موگئی ۔ میان تک کڑئیں اکسس باب سے ملحق تغییرے باب میں تغیر بیر بابی تھا کام کاشے تکا ۔ میں سے ان الفاظ میں تشہیر کا دیم میں نان الفاظ میں تشہیر کا دیم میں ان الفاظ میں تشہیر کا دیم میں ان الفاظ میں تشہیر کا دیم میں سے ان الفاظ میں تشہیر کا دیم میں میں قدر موجا کے گا ۔ میں سے ان الفاظ میں تشہیر کا دیم میں گا

الفاظركيمين

الله وب ك نزديك لفاظ عالم التسام بيشنمان أن .

ا . الفاظ متبائيز ا ورير وه اسماء أي جوانيه مسلى سير تجاوز بني حريث عبديا كرمج بمفاح معقمان بعني ممنده ميا بى ا ورعقمال

برد مبدا کومن بر دامر کے سیند رہائے والا ہرد و لفظ ہے میں کا اطلاق محلق محانی

برد مبدا کومین برشتری انسان بمینی انکور خریارا درانسان بر مبدا کومنی براطلاق ہر اسمی معنی براد معنی

طبائع میں میں الفاظ اُمہات ہمی مثل عفد کی اگری بخشنی اور تری جرمنش بہتمار کے ساتھ اپنی انہات کی طرف کوشت ہمیں کہ دیکر مشتبہ بہتر اگر آپ کہ بین کہ الفاظ کے تبدیلوں سے شعبہ بانجواں قبیلہ ہے ۔ مثلًا نور کا اطلاق معلوم پرا دیوا مربر آپ کہنؤ کہ نور کی علم سے مشاہبت ہے جس کے ساتھ حتیم کھیرت واہو کر معلوم کو جان لیتی ہے ۔ میسا کہ مرتی محکوس کے کشف میں تھیارت کے کہنے نور ہو ایک و میں استعمار ت کے کہنے نور ہو ایک ۔

اب جبکر لیٹ بیدورست ہے تو حام کا نام نور کھا اور کس کا مشر کر انفاظ سے الحاق
کردیا ۔ بیونکہ ال ایم اس سے کوئی تفظ الگ بنیں ہو ایس سے اس باب ہیں دکھنے واسے کی
یہ مدہے اور ہم ان کے ساتھ اکسس سلسلہ میں بی است کہتے ہیں بکڑ جارے باس صفائق پر
اطلاع بانے کی جہت سے مزید علم ہے جس پر وہ لوگ مطلع بنیں ہو سے ۔ بینا پنج ہما ر سے ملم
میں یہ امر بھی ہے کہ تمام تر الفاظ متب بائن اور اگل الگ ہیں اگر چیفلتی بین مشترک ہموں اور دوسری
میں یہ امر بھی ہے کہ تمام تر الفاظ میں الگ الگ الگ ہیں۔ اور اس ماب کی طرف اس باب میں
حودت کی فسل کے اخر میں ہم است رہ کر ملے ہمیں ۔

انت بد فداونری کے بار ہے میں آبات اما وہت ۔

ا سے مرے مارے دوست اب میکا ب اسس امرکومان میکے می تو یہ میں جان مس کروا تعت کارمقتی عارف سے سینے وہ آبات وا حاویث محاب منیں منتی ہوا سند تبارك وتعالى كى تقديس وتنز بهرك اثبات اويمانكت وتستنبيه كي نفى ك مقابله بي الرو موائی میں اور من میں اللہ تباک و تقد سس سے لیئے نشید احبت اور کان وزیان کی مت شاب بوتى ئے، جب كرحنور دسالت ، ب على الله عليه والدرك من الك عورت كوفر ، يادد "اين الله ويني للكرارك والمسوف الون كالمن الثاره كرديا تواب ف أكس عودت كي مومنه مون كان ت و ايا .

رسول السُّد صلى الشّر عليه و الدوسل ف اس سن السُّر قعاليٰ كى ظرف ومكان مع ابس مي وجهاتها بمباعقل نظري مي الله تبارك ولها لي كامكان مي مُقيد مونا جائز منين سبك رمول الشرصى الشرعليدة المركسلم الشراق في كوسب سے زباره م نفر عن اور الشرارك واتعالى اين دات كرس سے زياده حانا كے اوران نے فام طريرارث : ركا كے .

أمنتم من في السماء ..

كي تم الس سے نار بوكئے ہو اسان ميں ہے .

اورفرايا . وحَكَان الله لصِكَل شُي ومُلْهما أه.

اورالدُمب کور جاناتھا و ہے)

ا مرزاي ألرَّحْنُ عَلَى الْعِرْشُ السُّتُوكَى

دحن نے وکش پراکستوا وفرایا ادرزايا ؛ وُهُنُومُنعُكُمْ أَيْنُما كُنتُمْ "

ا درم جال كمس عيى موده تهار على تقريك المحديدات. بم

امزايا. مَا يكُونُ مِن نَجْرَى ثَلَاثَةً إِلَّا تُعْوَرًا بِعُهُمْ

مين كمين من شمغى مركونتى كرت بني حريها وه يوج دي - المجاولة اي ،

اللكت ت نا

الوزاب أيت به

علاده اني تصوررسات ما ب ملى الله عليه والديسم ندا ماديث مباركمي الله تبارك وقعا لي معتمل ارست وفرايا.

كَيْرُحُ تَبْوُبة عَبْدة .

مین کے مبدہ کا ترب سے فو مشی ہرتی ہے۔ کائی بُر مرک الشا مب کیشٹ لله مَبْسُوق "

مين الله تعالى أكس نوموان ربتعب كرا كي بعي عن زمور

ایسے می اسلانبارک وقعا لی سے بارے بی بی الفاظ آئے ہیں جام بر بالی عقلی سے مغرر مرب بی الفاظ آئے ہیں جام بر بالی عقلی سے مغرر مرب بی الفاظ حرد و ف وا دوات اور مشکم و مخاطبین ب والفاظ می اوران سب کو اللہ تبارک و تعالی نے بدا و بایا ہے ، بن بن مختلی کی میں اور ان سب کو اللہ تا اور میں کے ملاوہ و مبری طرف لوشتے میں تشمیری کرنے والا تعلی طرب بی بار سے میں تشمیر و تمثیل کا گمان مرب اسے اور حقیقت اسلامی و تعالی کی تسفیری تمثیل کا گمان مرب اور حقیقت اسلامی و تعالی کی تسفیری تمثیل کا گمان مرب اور حقیقت اسلامی و تعالی کی تسفیری تمثیل کو مرکز قبول نہیں کرتی ۔

میکن جی علما و کے عقائد میں الٹند تعالیٰ کے بیئے تجمیم کا ہونیا سالم ہے و تجمیم و تشہید اہمی کے بار سے میں زیادتی کرتے ہیں بکیؤ کر من علما و ٹیپٹ بدو محبتر ہونے کا اطلاق ہوتا ہے و والی کے دیگرامور کے علم کی صفیریت سے ہے ۔

کیسے علماء کا اکس وجہ سے اس تعرّف میں ایک ووس سے بڑھ جا اسی تھا گی جلے شاندہ سے بارسے ہیں وہ بات کد دیا ہے ہوائس کی شان سے لائن منبر۔ اہل تمثر نہیر کا ایک گروہ نو

الکی گرمہ مدہ بھے ہوالڈ تبارک وقعالی مجے بیے تجب کی قائل سے اور زات بید کا اور انے علم کوالٹر تبارک وقعالی اور کھس کے رمول صلی الڈ علیہ واکر اس سے کام می طرف توا د تیا سے اور جیسے والٹنم پر مغداوندی کے سعد میں ماویل سے ورواز سے میں ایک قدم بھی مہیں رکھتا .

النتزيميركا دوسراكروه أ.

ا بل تهزیمیدست و در اگرده ان کلمات کے ساتھ اس وجسے بونظر عقلی میں لند بارک و تعالیٰ کی بنان کے لائن بنیں تنزیمیہ کُن تقینہ وجوہ کی طرف بھر گیا بونظر عقلی میں عابئز کے کرعتی تعالیٰ جبل سٹ بائہ اکسس سے منقب مو بلکرده اکسس کے ساتھ مقیق ہے۔ ان کلی ت کی اویل مزوری کے جبکہ نظر عقلی میں مرف یدا کی باب بابی رہتی کے کہ کا ایل سے وہ مراو ہے اپنیں جولی گئی ہے ؟ اور یہ اویل اسکی الوسی بی شب منیں لگائی اور نسبا اوقات اکسس کے ساتھ وویا تین بازبا وہ وجموں کی طرف عدول کرھے بیں بو کلمہ کی مقیقت کے اعتبار سے زبان میں وضع کئے گئے بی کیکن منزہ و بوہ سے و وسمری وہوہ سے منیں ۔

ادر صب اسس مدیث با بت کرمیدی بادی کرت دقت زبان میں ایک وجد کے معرف ایک وجد کے معرف کی دجہ کے دوجر کے معرف کا اس خرکواسی تنز بہیرکی دجہ کے حوال دیتے ہیں اور قعر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دو امر منیں مگر کا رہے علم دہم میں ہیں آیا ہے اور مب اسس کے بیئے متعدد درجو می کا ون معارف کے بیئے متعدد درجو می کا ون معارف

كى طرف ميردشي أس ال تنزيمه كاتسراكروه

اكد كرده كما ك التحالب كراكس سابيه مراد بوا دا تمال به كراكس سے ولیے مرادموا وران کے ہاں تنزیم کی منعددومو موتی ہی معرکتے ہی والشداعلم مینی افتدی سی مراد کوسٹر مانیا ہے .

الل تنزيبه كالوتحاكروه

ان میسے ایک گروہ کے ہاں ال وجو ہ نزیمیس سے قرینی کے ساتھ ایک می وجینو منسولا اور توی ہوئی کے منائخہ وہ خرا در مدیث براکس وج کے ساتھ کس قرنيه كوقطع منين كرت اوراسى امريرا نفتهار واقتصار كرت أي

ا بل تنزیمه کا مانخوال گروه

ا بلے تنزیمیہ میں سے ایک گردہ ا در می بے اور وہ ان جاروں سے بند کے اوروہ کارے اُن ساتھیوں سے ہے جن کے دل فکرونظر سے فارغ اور فالی ہو عظي كي أس يت كرمت عند من صد معترمه اوت اولي كرف واس كروه ابن مكرون فلر تعے اور بحث کیا کرتے تھے تو بہتونین ویا گیا عائف میار کرمونقہ فائم موا ا در مجداللہ تعالیٰ تمام مونفقون منى تونيق و ئے گئے كئي اور يہ كتے كي كرمارے نفوس كوسى تعالى جل جلال ال بوتعنيلم ماص و ملى ك أكس ك بن نظريس يتدرث ماص نين كرسارك إستالله تبارک وقعالی کی طرف سے آیا ہے اس کی سونٹ سے بیٹے وقیق فکرو نظر کو کا م میں لائیں يدوك افي عقيده بي أن محد في كرام عاف بت ركفته أي عن مح عقار سامتى وا بئي اكس صفيت سے كوتو وہ ان كا ت مي عورونكر كرتے بك اورزى اول كرت لمن ادرزى عدت كى بلكركت في مني سجرا ك-

حارے ساتھ انی سے تول رہی عمران سے مرتب منتقل موکر کہتے ہی ال

مل ت كانتسرك يقيم وومرت واست برميني المرص كع سائد علوب مكرى نظرت فراونت ماسل كرك ذكر بى معدى تعالى ك سات سباط ادب ومراقبه اور صنورى يرمنظ مات أن اكدالله تبارك تعالى كى طوف مع جوير مارس ولون يروالا قى مائے اُسے تبوں کریں ہیان کا کری تنا لی جل ان اند ، کشف محقیت پر ساری تعلیم کامتو تی موجاتے کیونکہ سم اس کا بدنر مان سنتے کی . وَأَتْفَوا لله ولُعِلْكُم الله ، البق عامية ٢٨٢

ا درائسے ڈروا درا لئرمہیں کما، ہے.

امداس كانوان يجه و الماسكة الله المراسكة الله المراسكة الله المراسكة الله المراسكة الله المراسكة المرا اِن تَنَفَقُواللَّهُ عَجْبُلُ مُكُنُّ فَرَّاناً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُولِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المُلْمُ

ت ن رون عندا

طه أيت الماا كبير الصرب ميراعلم زاده فرا-

اوريزويا . عُتَمْنَا ُهِنِ لَدُنَا عَنِسًا ه

الكهف أيت ٥١ م ف أسدا بناظم لدنى سكما يا

توحیب ان مے قلوب اور میں النتراک وقعالیٰ کی طرف متوج ہوتی کی اور ده المسس كى طرث أجا شفين . توجيف ونظر كاربوى كرف والول سے اسك سني كرت وال كاعقلير معيم ول اكيزه أورفا رخ موجائد كي معرصب ان مي يرا متعلاد يداموها تى ئى توالىد تبارك ونعالى كى تجلى أن كى مكمن باتى كى تورمشامده أك ا خبار و كلمات محصنون راسين ايك ي مارين اطلاع كروتيا كه -

مِكاشفر كاعلم بي

ادراگر دوسری خبریمی حدیث دینره می بعینه بدندا یا بوتوان مقد سنج منبین دجوات بین سے اسسی شاہدہ کرنے داسے سے بین و دسری و بعر ہوتی سے ایک اورگروہ بھی ہے جن سے لیئے یہ نجارے گرز، ما حال ہے اورہم ہیں سے ایک اورگروہ بھی ہے جن سے لیئے یہ نجاتی تو نہیں سکے ایک اور لقا دو کتابت ماصل ہوتی ہے ان کے لیئے یہ نجاتی تو نہیں انہیں القاء الله القاء میں انہیں القاء بوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو اسس القاء اللی میں معسوم اور بے کو اسس القاء اللی میں معسوم اور بے گئا ہ ہوئے ہیں اور وی بات کرتے ہیں حبیا انہیں خطاب والہام کیا جاتا ہے یہ افتا دو کتابت ہوتی ہے۔

کی ذا جا اقد سس پرانس بنیں کرتے بکداللہ بنا کے واقعالی پر تعزیب و تقد سس کے معنوں میں واخل کرتے ہی سنے معنوں میں میں خواد اری کے معنوں میں تبول کرنا ہے ، بین کا تمزیم خداد اری اقتصاء کا ان کا کا فیا کی واقعاد اری اقتصاء کی تعدید میں تبول کرنا ہے ، بین کا تمزیم خداد اری اقتصاء کی تعدید میں تبول کرنا ہے ، بین کا تمزیم خداد اری اقتصاء کی تعدید میں تبدید کی تعدید کا تعدید

الرجسم سمرادو تودي

اب کیمکریام طف شدہ ہے توظام رہوگیا کہ بیاد وات وکامات بات کو نالیسی اسے افہام کے انہا میں اور مرعالم اسل مرمل انہے فنم و اوت اور مرعالم اسل مرمل انہے فنم و اوت اور مرعالم اسل معتبدہ تعلیم ان سے بات کرتا ہے اور اسس عقیدہ تعلیم ان سے بات کرتا ہے اور اسس عقیدہ تعلیم ان المرکب علیم اللہ ہے۔ عالم کے۔

المُرتَّب فرقه مے وگ مین تشبیاللی قائمین این فطرت پرستے تو کا نر

نہوتے اور نری تجسیم ماری تعالیٰ سے مائی سوتے .

اہم اگراُن کے ارادہ جیم کامفسد وجود تن الی کا آبات ہے اورانیے افہام سے مسور کی بلور اینے اسس ننس سے آنیا ت وجود کرنے ہی تو اُن کی نجات ہوجائے گی ۔

یو کا محقیقان مے نزدیک مارج تحقیق میں اُن سے رُبتوں سے ساتھ نفاضن ناب ہے اسس سے ویکر حقائق کونقل کیاجا تاہے.

وجودت تعالى عالم محصساته ومُقَيَّد تنبي

حرف دوگوں کو حقائق عطام و سے ہیں وہ اسس امر بہوتف کرنے ہیں کو دور حق لیا کہ دور دور حق کی کا دور دور تعقالی دور دعام کے ساتھ دنو فیلیت و میں کے ساتھ دنوں کے ساتھ دنوں کے ساتھ دنوں کے ساتھ دنوں کی ان کی اس کی مرحب میں تاروں کی کو دور کی کی دور کی

اندی مالات مم مرف بر کرسے کی کا نشر تبارک تعالی بزاته اپنی ذات کے سینے اپنے فیرے ساتھ مقید تنہا اور طلق الوج دموجود کے منہ من وہ کمی چیز سے معلول کے اور نہا کہ معلول کا نمائق اور سے معلول کے اور نہا کہ معلول کا نمائق اور سینٹ مہیشہ مہیشہ سے ملک لفتروس باکیزہ بادشا ہے ۔ ،

جبر برعالم زتوانی ذات کے بیئے میروک اورندی اپی فات کے ساتھ موجود کے مکداللہ تبارک وتعالی کے ساتھ موجود کے اور وجود می نفالی کے ساتھ مقید تر الوجود کے منیا پنر مالم کا وجود بعزیتی نقالی کے وجود کے ورست بنیں مرکا۔

زار تصابی تناین

اب جبر تر الفال کے دبور وسے زمانی نفی موگئی اورا بتدام عالم سے بی زماند کا فقدان ہے تو دبور عالم را از کے بغیر موگئی۔ ہم ایک بحبہ ہے بنین سے بنین کریدا مرکس جزیر واقع ہے تاہم حق تعالیٰ جبل شانہ وجو دعا لم سے تبلی توجو کے مام سے تبلی توجو کے دو قتب ن اصیعت کے دامن سے ہے در اس سے کہ در وقت ان اصیعت ہے کہ در وقت ان اس سے کہ در امن ایت ہے کہ عالم دجو دی ان کے بعد موجو و موا ہے دمان تھائی ہنے کہ بات ہے کہ عالم دجو دی ساتھ ذاکو دی نہ معیت اور موروق تعالیٰ کے دوجو کے ساتھ ذاکو دیت نہ معیت اور اس سے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جب نے کہ جن نقال کے دوجو کے ساتھ ذاکو دیت نہ معیت اور اس سے کہ اللہ تعالیٰ دہ ہے جب نے اس اللہ تا ہے دوجو کے ساتھ ذاکو دیت نہ معیت اور اس سے ساتھ دوجو دی جب کوئی جزیز نہ تعی دائی سے جب اور اس سے ساتھ موجو دیتے وہ اور عالم المس کے ساتھ موجو دیتے وہ اس کے ساتھ دوجو دیتے دیتی اور ان موجو دیتے تعالیٰ بذاتہ موجو دیتے اور عالم المس کے ساتھ دوجو دیتے تعالیٰ سے کہ اللہ ہوگا۔

م کہتے اُس کرحتی تعالیٰ بذاتہ موجو دیتے اور عالم المس کے ساتھ دوجو دیتے تعالیٰ سے کہ اللہ ہوگا۔

م کہتے اُس کرحتی تعالیٰ بذاتہ موجو دیتے اور عالم المس کے ساتھ دوجو دیتی تعالیٰ سے کہ اللہ ہوگا۔

م کہتے اُس کرحتی تعالیٰ بذاتہ موجو دیتے دوجو دیتی تعالیٰ سے کہ اللہ ہوگا۔

م کرکو تا سے دوجو دیتے تعالیٰ سے کہ اللہ ہوگا۔

م کرکو تا سے دوجو دیتے تعالیٰ سے کہ اللہ ہوگا۔

توم کہیں گے کر بھب سوالی زمانی ہے اور زمانہ مالم کی سبتوں سے ہے اور اللہ تفاق کی مختوق ہے کہ اور اللہ تفاق کی مختوق ہے کیونکہ اسس سے میں نبتوں کا عالم ہے عب نفت تقدیر ہے ایجا و بنیں تواسس صورت ہیں یا سوال ہی باطل قرار آیا ہے۔

وحود وقع في الحد دروع الم.

آب فورفرائیں کہ آپ نے کسیاسوال کیا ہے ؟ اکس سے کواس طرح اور اس کی فوات میں ان کلمات سے معافی آپ کو تحضیل دافہام مک سنچ نے سے روکویں مگتے۔

ئیس مے مرت اور من حق تقالیٰ کا د مجود خالس باتی ہے ہو عدم میں تنہیں آیا اور جو د مجود عدم سے آیا بغنسے میں لوجود ہے ادریہ د مجود عالم ہے۔

حتی یہ ہے کو دجودِ تق نقائی اور دجودِ عالم " وونوں وجودوں کے دیمیان نتوعلیٰورگ ہے۔
اور نہی استاد کر یا تُوسِمُ مقدہے جوالم کے بیے محال ہے اور کسس سے کوئی جزیاتی بہنیں
محر یا کر دجودِ طابق ومقیدا ور دجود فاعل اور وجود نشول حقائق بھی کچیوطا کرتے ہیں السلام
کی اللّٰ اللّٰ

مجدت ایک وقت آنے والے نے سوال کیا کمیاستی تنالی برافلاق اخراع

5 ands

میں نے اس سے کہا بی تعالی کا علم نباتہ عین عالم کواس کا جان ہے ۔ اس سیتے کہ عالم باو خود عدم سے میں اور سیتے کہ عالم باو خود عدم سے مقیقت ہونے سے بمیشرسے اللہ تعالی کا مشہورہ ہو اور مسئلہ اس کا مشہورہ خاانی ذات سے نیں اسس سیئے کہ وہ موجودی زیما ۔ اور مسئلہ ایسا بحرط کت ہے جبنی کشف حاصل ایسا بحرط کت ہے جبنی کشف حاصل ماصل زیما ۔

بركمين الكرينبت سے عالم اول سے موجود ك تواس كا علم اول سے

مودوگا اوراکس کاعلم منشر أے عالم کا ولم بے تو عالم کے ماتھ أس کاعلم ازل سے مودوکے.

میں بی تقالیٰ علی شائد کوعالم کا علم عالم مصعدم مصحال بی تھا بنیا بخد اس نے اسے اس کے اس میں اسے کا ۔ اس کا بیان کتاب سے آخریں آئے گا ۔ اور یہ قدر کا ایک ماز سے بواکر محقیقتی سے دیر شیدہ ہے ۔

اندریں صورت عالم میں انتراع کی بات ورست بنیں تاکدا کی و بدسے انتراع کی است ورست بنیں تاکدا کی و بدسے انتراع ک کا اطلاق ہوسکتا ہے گڑاں و برسے بنیں ہو اجب کا افتضاء حقیقتِ انتراع کرتی ہے کیوں کہ یہ امرینا بالہٰی میں نقص کی طریف سے مباتا ہے لیس لفظ اخراع عرف عبد میں کہنا ورست ہے ۔

اخراع كون كراك ؟

یا امراکس طرح کے کہ در حقیقت مخرع اختراع مینی کر ایمان کک کر کیا ہے اس مثال کی مرا دکو فی لفنسہ دیجہ دس میں گئی اسے مقرت عمل سے دیجہ دسی کی طرف اس شکل پر ظاہر مرد تیا ہے۔ اب جبکہ وہ کس جیز کو فی لفنسہ سیلے اختراع مہنیں کریا تو وہ تحقیقتہ میر سی میں ہوگا۔
منیں ہوگا۔

عیر حب سجھے اُس امر میر قدرت حاصل مرحا ہے جس کاعلم سجھے کسی دوہر سے مخفی سے موا اور اُس کی شکل کی ترمنب کی مثل دیو دمیں ظاہر ہنسک سوزی ترحب بھی ۔ تھے اُس کا علم تو ہوئی حیکا ہے جعے تو نے اپنے علم سے مطابق وجود کی صورت میں اُلاہر کردیا ۔ اُلاہر کردیا ۔

ا ندیں صورت فینس الا مرمی توانی ذات کے مزد کیا اس میز کا مخرع سہیں اور زمی تؤنے اس کی اخر "اع کی ہے . بنا بخر فی الحقیقت مخرع وہ موسکن ہے ہو فی نفسہ اس جر کی مثال کی اخراع کے سنب تیری طرف کرے اور اگروگ اس اخراع کی سنب تیری طرف معن اسس سے کویں کہ تیری تیار کروہ جیز تجرسے بیلے انہوں نے کہ میں بنیں وہ کھی تو تھے ان کی باتوں بر دھیاں ذرنیا جائے ہو تیرے امور کو بنیں جانے بکہ تھے اس ماری طرف وجوع کرنا جا ہے جسے تو بذا تیہ جانتا ہے .

خداكا تدبيرعالم فرمانا اغتراع نيره.

عبان لیں کہ بعض سجانہ، تعالی نے اس تفق کی طرح تربیر عالم بنیں کی جیے کو ماصل نہوا ورزی اس نے جہان کو بید اکر شعبی مورد ناکرسے کام لیائے اور نبی یہ اموراً سی فرات دال صفات کے بیئے جائز ہیں۔ اور نبی فی نسبہ اس نے کسی ایس جور کی افراح فرائی ہے جس میروہ بیلے موجود نریخی اورزی فی فائد اس نے یہ فرایا ہے کہ یہ کسس چیز کو ایسے اورا سے نباؤں کا ، فہذا یہ تمام صور تمی اس کی فرات باک کے بیئے جائز اورورست منیں۔

ضروريات اختراع ..

مان جائیے کو اخر ان کرنے والا پیلے موہودات میں موہو وہ متفرق ابزاء کو حاصل کر نام کے میرانیے فرئی وبمیت میں ان اجزاء کی کسس طرح الیف کر نا کہے ، کوشب ازی اسکی مٹل اکسس سے علم میں زمتی اورا گرمتی بھی تو کچھ حرج منیں کیونکہ یہ کسس بیلے شخص کی طرح کے جس کہی نے سبقت حاصل منیں کی حب ک سفواء اور فعی وحفرات اسٹر اب معانی میں حین لکا کرشن کا استمام کرتے ہیں .

علا دہ ازی اخر اع کوان معنوں میں ہی لیا مبا اسے کسی کی اخر اُرع کردہ جیز کا اس سے بہلے ہی کوئی مخر ع باد معب سننے والائی سے بارسے میں کشنے تو اُسے سر نہ اور موری کا گمال کرسے '' بِس اگر مخرّع انی اخرّاع سے لات النوز ہونے اور تمنع حاصل کرنے کا ذاہن مند ہے۔ اور تمنع حاصل کرنے کا ذاہن مند ہے۔ تواسے بہتر انول سکتے ہی مند ہے۔ تواسے بہتر کے علاد کم من جیز زنیطر سکتے ہی اخرّ اع کی ماجی بھی اور اکسس سے بہتے ہی اخرّ اع کی ماجی بھی اور اکسس نے لیا مزاسی ہلاکت اور مکر بھیٹ ماہنے کا خوش جی موماً ایت ۔

اکر ملماء ملبغاء ریاضی وان ، برط می اور محارکاری گراختر اسے کمیا کرتے میں اور بیت میں اور بیت میں اور بیت میں کے ختر عین کی فطرت میں فرکاوت ہوتی ہے اور وہ اپنے عقول برکا لی تھوف رکھتے کی منیا بخر محقیقہ سے اختراع اکسس منتف پر ورست ہوگی ہوکسی لمبی جز کوانی فکرسے لکا ہے ہوائی سے علم میں اور زم کسی ووسر سے تعف کو اس سے بیلے و منی اور زم کسی ووسر سے کیوں نم وحسب کی جو اس کے دمنی اور نم کسی مونوا ہ ان علوم می سے کیوں نم وحسب کی خایت وانتہا و مل ہے۔

عدا للحصادل ك

ادراس سے میں الد ملے شادا عالم کوازل ہی سے میشہ میشہ کے لیکے جاتا ہے۔ ادراس بریر حالت کھی بنیں آتی جس میں اسے اس عالم کاعلم ذریا مولمیں اسے نی نفسہ اسی کوئی جز افر اس بنیں فرمائی جس کا سے علم ذہور

اب جند علی و بالند سے نز دیک الله تبارک و تعالی کاعل مای قدی اورازلی ہے تو ابت ہواک اس نے بالفسل ہاری اخراج و مائی ہے نزکہ اس نے فی ففسہ ہاری مثال کی اسطرح اخراج فرائی ہے جواس کے علم کی صورت میں ہے کیونکہ ہما را د ہودی مثال کی اسطرح اخراج فرائی ہے ہواس کے علم کی صورت میں ہے کیونکہ ہما را د ہودی مدر تعلق صدید تعابی اس کے علم میں ہے و اوراگریہ بات نہوتی تو ہم وجود کی طرف اس صدید تعلق میں نہوتی اوراگریہ بات نہوتی تو ہم وجود کی طرف اس صدید تعلق میں نہ ہوئی اس کا مدہ ادادہ نہ و نہ ا

ا ب جبر شال میں اخراع منبی توصرفِ اختراعِ نعل باقی رہ ما کے گی اور یہ ا مر عین میں موجود شال سے عدم اور نہ ہونے کی نباء پر درُست ہے .

بیرے ہو کھی ہم نے بیان کیائے اسکی تحقیق کریں اوربدیں ہو کہنا جا ہیں کہ اس اگر جابیں تو اُس کا وصف اخر ارح اور شال کے ساتھ باین کریں اورا گر جابیں تو اس امرکی نفی کریں جب کی نفی ہوئی ہے ۔ مگر یہ بابث اُس وقت کریں جب اُس امر رِافعیت حاصل کریں جو ہیں آ ب کے علم میں لایا ہوں .

# تيسرى فسل

علم ، عالم ، اورمعلوم كيبان بي

أَنْعِلَمُ وَالْمُعْلُومُ وَالْعَالِمُ ثَلَاتُهُ حَكِيهُ فَيْ الْحَلَمُ وَالْعَالِمُ وَان تَسَسَّا الْحَلَامُهُمُّ الْمُثَلِّمُهُمُ ثَلَاشَة 'ا تَسْهَا الشَّاعِيلُ وَصَاحِبُ لَغِيبِ رِيِّ لَعِيلُ كَشِرْعَكِيدُ فِي الْعَلِمُ لِلْكُ

علم دعالم اورُعلوم تعیوں کا حکم ایک ہے۔ اگراک ہوجائیں توان کی سٹول ان کے بین حکم سٹ پرمینی حاصر نے نابت کئے بئی اورصاح ہے غیب ان تمیول کوامک و مکیت ہے مبندی عمی اسس پرزا مُرمنیں۔ النّر تبارک وقعالیٰ آپ کی مدوفر ائے جان میں کہ علم کئی امرکو ول کا اسس کی اس حدر پرماصل کرنا

ب جرم برده امرنی ننبه کواه درم بو . یا موجود . برص طر ده منت ب بودل سے مامل کرنے کودا جب کرتی ہے اور عالم وہ

ول بحرج سے عاصل کیاجا آب ۔ اور معلوم وہ امر ہے سبے عاصل کرنا کے جیکہ حقیقت علم کا تعقیق انتہا کی مسکل امر کے سیکن حصول علم سے لیئے کر نسبتدری ہوانشا والٹر تعالیٰ اسس سے معاقبہ خانہ وی ک

ما توظام ربوكي

دلكآئينه

عبان لیں کرول مراُتِ معفول منی صفیل کیا گیا آئینہ ہے۔ اور تمام کو تمام میرہ ہے
ہوکھی : نگ اووا ور مکدر منی ہوتا اور اگر کسی روز اسس پرزگ الووہوے کا اعلاق
موج ہے تو حصنور رسالت ما ب صلی اللہ علیہ والدوس مے مکم سے مطابق ذکر اپنی اور
تلادت فران سے مُصَفّا کریں موریث نتر لین ہے .

اِتَ أَنْقُلُوب لِيَقَتْ دَاءِ حَجَّا لَعْيَدُاءُ الْخُدِيدَان جَلَارُهَا ذِكُلَ لِللهِ وتلاُدة مالغُران

مینی ول لوہے کے زنگ کی طرح رنگ ہور ہوجاتے ہی توان کی صفائی اللہ تھالی کے ذکرا درقر اً ن مجید کی تلادت سے ہوتی ہے۔

ولین کسس ذکر لی سے مرادید دیگ بنین کردل سے جہرے پر زیگ اجا ہے بال حب دہ ما بالندسے اسباب مل سے ساتھ شخولیت اور تعتی میدا کر تنیا ہے تو اسس ول غیر اللہ سے استان سے دل کی تہدید ذاک آجا ایک ہے کیو کم غیر اللہ سے بدنعاق اسس ول کی طرف آنے والی تقامال کی عبلی کوردک دیتا ہے ہو کا مصارت با عبلی الوام مجبل ہے اور اس سے حق میں مسے جاب کا تصقید بنیں کیا جا سے اسکا بنیا نجے یہ دل خطاب شرعی محمود کی جہت سے اسے تبول بنیں کرتا ۔ کیو کم اسس عفر سے زنگ کو قبول کر جا ہے ادرای بر تفل ماک سے کا میں کرتا ۔ کیو کم اس عفر سے زنگ کو قبول کر جا ہے ادرای بر تفل ماک سے کا میں کہ اورائی وغیرہ اورائی وغیرہ انہا کہا ہے۔

گرست تعالی سیجانی بات سے علم فرانا ہے ولیکن اس سے علم میں غواللہ کے دلیکن اس سے علم میں غواللہ کے جبار علماء کے نزویک نفس الامر میں وہ علم باللہ کے اور ہمارے قول کی تاثید الله تا کے تابال کے اس میں میں اللہ میں دہ علم باللہ کے دائید الله تا کے اس میں میں اللہ میں دہ علم باللہ کے دائید الله تا کے اس میں میں اللہ میں

وتعالی کے اسس ارش دسے موتی ہے۔ وَعَالُوا قِلُولُبُ اَ فِي اَلْبِيّة جِمَا لَدُعُولَا اِلْسِيهُ لِمُ الْعِدَة إِنَّا الْسِيهُ لِمُ الْعِدَة إِنَّا ادرہ سے مارے ول فلاٹ میں ہن اس بات سے بی طرت تم مبی باتے ہو۔

سینانچہ وہ اُکسس امرسے برو سے میں سے حبی طرف انتیں رسول النوملی النوعلب والدي منظوميت سے وعوت وتے تھے نريركرومكى يرده ميں تھے-ليكن النين أكس ام سيتعان سيدا موكيا تقاصب كا وعوت منين وي ما تي على . يس ده أى امرك اوراك سي نابنيا بوكك تقيم مبلي طرن سے واوت وى عاتى تنى اورائنين كيونظرنه أناتها اورول تومبشه حلائر صقوله صافيه بيشكا فترئب اورمر وه ول حرب مي صفرت المهدي كي في وابدو موتى مو ماتوت المركي طرص كه و ا وروه تملي واتى ہے تو باللب مشاہدالسبا كمل اور عالم ك صبح اور تجدات ميں سے كوكى نبلى سب الط يْمِي تَحَلِّيْ صْفَات اوردولُول كَمْ نِيجِي حَلَى افعال بِهَاوجِسِ مِرِكُونُ تُحَلِّي وَارْدَ مُرْمُو وَ وَلَ الله تعالى سے غانل اور قرب اللي سے مرود وسطور دكيا كيا ہے۔ الله تبارك وتعالى أب كوتونيق على فرائح تلب كعبار سے مين صرير يم ن ذكركيا كاس بغوركري اورويكوس كراب اسعام مقرركرت بي تويدورت منب اگراب كمين كري صقالت وايت كواس ك يقيد كوكى داه منين -وليكن مي سبب العباك ول ك ين فلوريدم مببك . الراكب كبير كسبب ده به بو ول مي معلوم عاصل كريا ب توييمي را دسنير كے . اگرا ب كہيں معلوم مصنفس ميں شال مفوكت ومنطبع موتى كے اوريه معلوم الم تفتور ب توريمي طراق بنين -الراب على مائے كولوك كو وكس ك اوراك كرنف واسع كاأكس مديرا واك كراجي يروه في نفسه سبع جبكراس كا وراك غرمتنغ مواورسب كاوراك بمنيغ زموتوأس كالدلك ذكرنا بي علم ب- ببياكر معزت صديق اكرر منى الله تعالى عنه كاارث ديه

العَبِنُ عُنُ رُدُكِ الأَدْرُاكِ إِدْرَاكِ الْمُرَاكِ مین درک الادراک سے عاجز ان ای ا دراک ہے .

يس مقرركياكي كوعم مابندوه كي حب كا ادراك زكي ماكے-اسے مال لي وليكن أمس كا اوراك كرب عقل كى جبت سي منين حب كد بغر أمس ك اس كامان ہے: اہم اس کا اوراک اس کے جودوکرم اور اکس زعطا سے بوائے - صل كرابل منبود ومنابده عارفون كوئى كمع دنت حاصل ك . ادريم ونت مف مده سے ماصل ہوتی ہے ذکر نظر کی صفیت سے قرت عقل مے ساتھ

كياخلاك مناسبت عنكوت عي

ا ب جيكه ين ابت بوديا كي كركس امر كاعلى ونت مصوا ماصل منيل مولا بودوس امرے ساتھ اسمونت سے قبل تھا تولان کا اسسے دونوں مع وفوں محے درمیان مناسبت ہو گی اور یہ امراب سے کواللہ تبارک ولتا کادر المسكى منوق كے درمیان كوئي مناسبت أس مناسبت كى جبت سے موہوري نسيس بواسشيارك ورميال موتى كاوريمناسبت ببنس نوع ياتحف كم مناسبت ك ليرصيم يكسى بيزكام تقدم أوربيلا علمني مصيك ساته بم ذات حق كا ادراك كريكس - أكس ين كداوراك كينة دونون كدوميان مناميت بونا مايت كى مثال ہوں ہے کہم نے فلاک کاطبیت کوجانا کر بطبعیت فاسر ہے ا درا کر میلیمات ادل كاعلم يد ديوًا توبر كزيركز ديان يات.

موص وب من ديكما كرانواك ان طبائ سندا كالكر كم ساعة فارق ب كده ال المهات سيانين تومين علم وكي كركت علور كي بب سيرو المسير ابوا ادر مفليد یں یافی ا ویٹی میں ہے افلاک مانور طبیعت ہے۔ اور فلاک امہات ہوریہ سے ورمیان موکدایک منس بل کل اورنوعیت کی جامع مناسبت کے تور نوع کے جبار عنب واحد کے ایک فرع مواور ایسے بی تفییت ہوتی ہے اور اگریتناب نہوا توسم علم طبائع سے مزاج فلک کو زمبان باتے ۔

برگفت بنی نفالی اورعالم کے ورمیان ان دہوہ سے کوئی منامبت بنیں تواسے علم سابق کی بناء پر بخیراً سے کھی نہیں موان عالم کے علم سابق کی بناء پر بخیراً سے کھی نہیں موان وہ اور کل موجزہ سے برقاب کے بھیر وہ اپنی ذات پر بھول کرتے ہوئے اسس کا قیاس کرنے سے بعدا سکی تقدیس ویا کیز گی بیان کرتا ہے۔

الندتواك وجان ليناكي ته .

ہوبات ہارے علم مالند تعالی اور ہمارے ندمب کی موبد کے وہ یہ ہے کہ علم سب معدم مترتب مو ما ہے اور صب الفعال معدم اپنی فرات میں اپنے غیرے منفصل ہو ما ہے اور وہ بیرز جس کے ساتھ معدم منفصل اور علیحدہ ہو تا ہے یا تو ہو ہم کی حبت سے کی حبت سے ذات ہو گئی جب اکر عقل یا نفس ما بھر اپنے مزاج کی حبت سے ذات ہو گئی جب اکر عقل یا نفس ما بھر اپنے مزاج کی حبت سے ذات ہو گئی جب اکر عالم النا کے احلا اس سے دات ہوگئی جب اکر حادث اور اگ کا حلا نا ہے۔

توسی طرح عقل نفس سے اپنی ہو ہرت کی جہت سے ملیحدہ ہے ایسے ہی اگ انے غیر سے اگل ہے حبیا کہ ہم نے اس کا ذکر کیا ۔

بوہر کی جہت ہے ہوگی یا اپنے مزاج یا حال مامیت کے اعتبارے ہو گی ا وعقل البي كسي جير كومنيس بالسكتي بحب مي يهيزي نه مون ا ورميحزي التذتبارك وتعالی می منیں ای مانی تو بحشت ناظرہ باحث معقل مرکز برگرز اسے منیں عان سن ا ورعقل اسے اس نظر و بربان كى حيثيت سے مان عبى كيسے سن ك مبكى طون حتى ما صرورت ما تجريه كااستنناء مور اورمارى تعالى حراشانه كا اوراك ان اصولوں سے تنہيں ہوسكتا بين كى طرف عقل اپنى بريان ميں رجوع كرتى كان وقت أى كے يتے بربان وجودى ورست موكى -یس باعقل سے دعویٰ کرسکتا ہے کہ وہ دلیل کی جمت سے اپنے رب کو جا نتائے اور ای تعالی جل میٹانه کو اس معلوم کردیا ہے۔ الريال نقل مناعيد اطبيعيه أمكوينيه النبعاثيد اورا براعيم فعولات كي طرت دئیتما کران ہیں سے سرایک اپنے فاعل سے اواقف کے توجان فیتا کرا نشدتبارک ونده لی کو دلیل سے ساتھ کھی نہیں جانا ماسکتا ۔لیکن استا علم ہونا ہے کروہ موجود سے اورعالم اس کا متحاج ہے اورعالم کی متاجی ذاتی ہے بھی سے اس کے بے ہرگز برگز مارہ کارسیں اللہ تبارک وتعالى كادرت ديه - و و أفق أرا الله والله هو الله عن العليال یس بوتف ما شا کے کو توجید کے نب باب کی مونت ما صل کرے تو المركوك بعزيز فرأن بجدي واروبون والى ايات توحيد ريوركرا والج المسسية كريس تدركوتي اين فات كوجاتنا مجه ودسرا ايي ذات سے أكس ك بار سيس أن تنيس مانيا - بس الله تمارك تعالى ف انام وصعف بغير بان ذمايا بے جمس رعد فرائس اورائرتا رک تعالی سے وعاکری کروہ کی رتنسی علاؤائے

کہ بہ اس علم المی کی واقعنیت حاصل کریں جبی طرف علی اپنی فکرسے ابداً باق کک رسائی حاصل بنیں کرستی بھم کسس باب سے ملحقہ باب بینی باب سوم میں منظریب توحید کے بارے میں ایک بعثمات نقل کریں گئے ۔ اللّٰہ تبارک وقعالی ہمیں ان کافہم نصیب فرائے اور ان عالموں میں سے نباسے ہو اس کی آیات کا فسعور رسکھتے کمیں آیا ہیں ۔

ب اوم كارْمِ إِنْ مَا مَرْمِ الْمَامَ مَدْرِ مِوا . الْحَدُّ وَلِيْ اللَّهِ الْعَالَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّكُةُ مَعَلَى سَيَّا لِلْسَلِينَ الْمُسْلِينَ وَالسَّ وَعَلَى اللهِ الطاهر بِنِ وَالصَّامِةِ الْمَعِينِ -

> منتس ومًا! ناچرز مارکریشی

# بابسوم

قرآن عجیداور رسول التعصلی التوعلیه قدّ له وستم کی زبان سے ادا ہوئے والے اُن کلمات کا بیان جن سے تنزیبر باری تعالیٰ میں تجسیم وتشبیبه کا اطلاق ہوتا ہے جب کہ ظالم ایس چیز کو بڑی برتری کہتے ہیں.

#### تنزيهم بارى تعالى

اللّه تبارک و تعالیٰ آپ کی مدوفرهائے جانما چاہیے که اُس کی بلندی و ہی کی دہ تمام ترمعلومات جن کی عقل حامل ہے بغیروا سطر کے اللّه تعالیٰ سے ماخوذ ہیں کی دہ تمام ترمعلومات کے اعلیٰ واسفل علم اور نغیس اشیباء کے وجود کو اُکسس کی معطا سے معرفت کے حصول پر اُس کے نور و تحلی اور نیفن اقد مسسے مُہت ،

产年记分类

### بون كيسے فائدہ اُٹھا ماسے

عقل حق تعالی سے ستفید ہو کرنفس کو ستفید کرتی ہے اورنفس عقل سے نائدہ ماصل کرتا ہے۔ آس کا فعل آن تمام الشیاء میں جاری ہے جب سے ساتھ آس کے علادہ عقل کے جانبے کا تعلق ہے۔

اس کے علاوہ کہنا یہ ہماری اپنی لگائی ہوئی وہ قید ہے جس کا ذکر ہم نے آپ کی سگاہ میں افا دہ و تحقیظ کے نام سے اللہ تعالیٰ کے اُس قول سے کیا جے ہم جانتے ہیں اور دہ عالم ہے توسیب کوجان لیا .

جان لیں کہ عالم ہم عقلِ اوّل سے کچھ فائدہ نہیں لیتا اور اس کے سکے
دوہ ہیں پردلالت کرتا ہے بلکہ وہ اور بدایک مرتبہ ہیں ہیں جسیا کہ قطب کے
مکم سے افراد ہم سے خارج ہیں اگر جیا فراد سے قطب ایک ہوتا ہے بسیکن
عقل اِفادہ کے ساتھ مخصوص ہے جب کہ افراد کے در میان قطب تولیت سے
مخصوص ہے اور وہ سو اے علم جرد توجید خاص کے اُس تمام ہیں جاری ہے
جس کا تعلق عقل کے علم سے ہے۔

یقیداً یدامرجمع وجوہ سے تمام معلومات کے نالف بیداس لئے کہ النگر تبارک و تعالی اور اس کی فلوق کے درمیان ہرگز ہرگز منا سبت تبین اور اگر ایک روز کے لئے مناسبت کا الحلاق ہو حبیباکہ المام الوحام عز الی نے اور درمیوں نے اپنی کما بوں میں بیان کیا ہے توبیہ تکھن اور صافق سے لبعیہ ترجید،

مادت وقدیم کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہی تون ادر تدیم

يس أسے ديجيس جواس كام كانحس اس مؤنت بالد كاكمال اور اس مُتابده كا اقدس ہے اور ديگر جوان كلات كے ساتھ كہا. التُد تعالىٰ اَس

سے تفح عطا فرماتے۔

علم بالنّدا دراكِ عقل اورنفس بَن كرسكة ادراس سعا برم به كراس تينية سه كرب شك الله تعالى و تقرّس موج دسه أس كه ساقه جوالفاظ مخلوق كے حق بي يا مركبات وغيره كة توئيم بي آئے ہي توالتر شبحان تعالى عقل سيم كى نظر بي اُس كے فكر وعصرت كے اعتبار سے سے بخلاف اس كراس يرب وسم جائز بنيں اور نہ اس بير يہ نفط عقلاً اُس وج سے ابس برجارى بوتا ہے جھے مخلوقات تبول كرتى ہے •

یقیناً اس کا اطلاق کسا مع کے نزدیک انہام پر نبوت وہ کو کے لئے تقریب کی دجہ بر بہر تا ہے منہ کہ اس حقیقت کے نبوت کے لئے جو بس کے تقریب کی دجہ بر بہر تا ہے منہ کہ اس حقیقت کے نبوک شکر کی دلین برحق ہے تو یقیناً النّد تبادک و تعالی نے فرایا ہے ۔ لیکن کی دلین ہم پرالنّد تعالیٰ کے ایسٹے بنی صلی النّد علیہ واللہ دستم کے لئے وعدہ کے استاد سے نشرعاً واجب ہے کہ اس کا افراد کریں "

جانناچا بينے كريقيناً لا إلا الله الله الله عامدتن لا رضاد ب يرى

پس ہم نے مکم القعاف بردیجا اور جواس کی عقبل کامل کو ممکنہ جود جہد کے بعدائس سے نظر آیا اس سے الندسیمان کی معرفت کی طرف سوائے اُس کی معرفت سے عابز آنے کے کوئی امر نہیں ہینچیا ۔ ابس لتے ہم اُس کی معرفت کو طلب کرتے ہیں جیسا کہ اُس حفیقت کی جہت سے تمام اسٹیا کی معرفت

طلب كرتے ہيں جواس يرمعلوم ہيں.

پھرجب ہم نے جان لیا کہ وہ موجودہ اورائس کے لئے مثال نہیں اور اس کے دور مثال نہیں اور اس کا ادراک بدسکتا ہے توسے
عقل اُسے کیسے ضبط کرسکتی ہے جو با وجودائس کے وجود کے ٹبوت علم کے مجاز نہیں ،

پس ہم جانتے ہیں کر بے شک وہ اپنی الوہیت میں اکبالا موجود ہے اور یہ معلم ہے جسے ہم سے اس کی ذات کی اس حقیقت کے ساتھ دوسر سے
عالمین طلب کرتے ہیں جسے السرتعالی شبحانہ بذا تہ جانتا ہے اور وہ علم علم
کے لعرعلم ہے جسے ہم سے طلب کرتے ہیں جب کہ عقل کی نظر میں خلاقات ہیں
کوئی چیزالنہ تعالی کے مشابہ نہیں اور نہ وہ ابس سے کسی چیز کے مشابہ ہے
جب ہمیں کہا گیا ہے توجان لیس کہ یہ لاالا اللّا اللّه ہے جوہم پر پیجا واجب تھا۔
جوعلم ہے اُسے ہم جانتے ہیں اور یہیں اس کا علم ہے اور بے شک
ہم اُسے میا ہے اُسے ہم جانتے ہیں اور یہیں اس کا علم ہے اور بے شک
ہم اُسے میا ہے اُسے ہم جانے ہیں اور یہیں اس کا علم ہے اور بے شک
ہم اُسے میا ہے اُسے ہم جانے ہیں اور یہیں اس کا علم ہے اور بے شک
ہم اُسے میا ہے اُسے ہم جانے اللہ اللّا اللّه ہے جوہم ہم ہو اُس بے اُسے میں اور یہیں اُس کا علم ہے اور بے شک

# بشم النّدالرُّمُن الرّجيم ال

# الفاظى اصليس

البوزَّت عَبَا يَصِفُونَ ، لين ترارَب رَبُ الرَّت السِيرِ السَّا يَصِيرُ السِيرِ اللهِ المُعَلِيلَ مِن المُعَلِيلَ المُعَلِيلِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

ایسے ہی ارواح پرجن آلات والسباب کا اطلاق ہوتائے جنگیاتھ آن سے سوال کیا جائے۔الٹر تبارک و تعالیٰ پر اسے کا اطلاق جائز نہیں' اور نہ ہی اُس توحید میرست مُحقّق کوحی پہنچیا ہے جو ہے خالق اور بنانے ملے کا احرّام کم تاہے کہ ور یان ایس طر کا آس پر اطلاق کرے اسلے کو وہ

إن مطالب كومجى بسي جان سكتا.

تى تعالى كا إدراك بنين بوسكتا

وصل بحريم ف تمام اسواالتدكود يها تواسع دوسمون بريايا -ا-اُس كا ذات كے ساتھ إدراك كرنا اور سيحسوس اوركتيف ہے۔ ٢-أس كا نغل ك ساته إدراك كرنا توي معقول اورلطيعت سع ،اكس

مقام پرمعقول محسوس سے بلند ہوجاتا ہے اگرائس کی ذات کا إدراک مقصود ہوتو وہ منز ہ سے چینا کچے سیوائے اس کے بنیں کہ اُس کا نبل کے ساتھ إدراک موسکے جب کہ يہ مخلوقوں کے اُدُصاف ہیں۔اورحی تعالیٰ و تقدّس کی ذات کا اِدراک نہیں ہوسکتا جیساکہ فحسرس باأس كانغل اورجبيها كرطيف يامعقول اسس لتقكرح تشبحانه تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان ہرگز ہرگز مناسبت ہس کونک وہ ہمار لة غرمدركه بعلين بم أس كا إدراك بنس كرسكة كم أن مع فحسوس كي شأبت بهو

مصنوعات صانع كونهين جانتين

اُس کا نعل اطیعت امرے مبلے انسندنیں کر بطیعت کے مشاب ہو ہے۔ اس سے کری تنارک و تعالی کا نیمل اشیار کو بیراکر نامیے کیسی چیز کا نعبل نہیں ہو اجب کر لطیف رو مانی انسیا سے کسی چیز کا نغل سے تو دونوں کے درمیان کون سی مناسبت بوگی اب جب کفعل میں مشابهت ممنوع سے توذات يس من بهت كالمنوع بهوما زياده مناسب بهوكا.

- الت مورج الموادياده من سب الوكا. اگرآب چاسته اين كراس نعل سے كسى چيز كو تحقق كري توسيان

مَفْتُولِصَنَّا ی کی طرح اس فَعِل کے مفتُول کو دکھیں جیسا کہ تمیص اور کُرسی ہم نے اپنیں اس حال میں پایا کہ یہ اپنے کا دیگر کو نہیں جانیتں مگر اُن کی ذات اپنے بنائے والے کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ جینا پنے اُسے اُس کی صنعت سے پہچانا گیا۔

#### مفعولات كاتعارت

ائيسے ہى مفتول تكوينى يعنى فلك اور كواكب اينے صافح كو بس جانت اور دواكب اينے صافح كو بس جانت اور دواكب ديند دكر جانتے برادراء نفس كُليب سے جوان بر عيط سے -

آلیے، یی مفتول انبعاتی ہے۔ اس نفس کلیہ کا عقل سے مبتوت ہوآیا صفرت دھے کھی رضی اللہ تعالیٰ کی متورت میں حقیقت جبراتیلیہ کا مبتوت ہونا ہے۔ یقینیا وہ قبطعًا نہیں جانیا کہ اُس کی بیٹنت اُس سے ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ اُس کے اصاطرے تحت ہے اور اُس نے اُس کا اصاطر کر رکھا ہے۔ اس لئے کہ یہ اُس کی فاطر وں سے فاطر ہے۔ توج اُس کے اُدیر ہے اور جو اُس بی اُس سے نہیں ہے اُسے کیسے جانے گا بوائے اس کے کہ جو اُس بیں ہے اُس سے بھی سوائے اہمیت کے نہیں جانگ بیس وہ اُس کی ذات کے ساتھ جانگا ہے دن کہ دونوں کے سبب کوجانگ ہے۔

ایسے ہی مغول ابرای ہے۔ یہ ہما سے نز دیک حقیقتِ فی پیسلی اللہ علی علیدوالہ وسی اور یہ تم اعلی علیدوالہ وسی اور یہ تم اعلی علیدوالہ وسی الدر تم اعلی ہے۔ یہ ہما یا اور وہ ہر مفعول سے اسس کے بیا جات کا اور اگر نے ایک کا اور اگر کر نے اسے عاجز وقاصر ہے حبس کا پہلے ذکر بھوا۔ اس لیے ہما علی ومفول کے دربیان وہ چیز ہے جس سے وہ صرب منا سبت ومشا سے جو بیان ہموتی .

پس اُس سے دونوں کے درمیان مناسبت کی مقدارجا تناظروری ہے۔
رہا ؛ جوہر یہ یا اس کے علاوہ کی جہت سے بجوہر یہ یہ دوسری جہت ہے۔
آدمی تعالیٰ اور مبدرج اوّل کے درمیان مناسبت ٹیس بیس وہ اپنے فاعل
کے ساتھ اُس کے علاوہ اسبابِ مفعول سے اُس کی معرفت سے عاجر ہے
ایس سنے کہ مفول اُس چیز سے عاجر ہے جو اُس کے فاعل کے لئے اُس
کے اِدراک وعلم کی وجوہ سے مت یہ بہت بیس اس پرغور کریں اور ایس کی
گفیت کریں تو بے فشک یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محکورت کے تعاقی علم سے توجید
کے باب میں بہت زیا دہ نا نے ہے۔

حواكس خسهكا إدراك

وصل :اسِ كَيْ اليّد مِما ي اس بيان سے بوتى بى كدانسان ايى بايوں

حسیر قرتوں شام ، طاعم ، لامس ، سامعه اور باصره میں سے کسی ایک توت کے ساتھ تمام معلومات کا إدراک کرسے ۔

باصره بین دیجے کی توت نزدیک و دور سے دنوں اور تغیرات واتحامی کا دراک کرتی ہے چنا بجہ ایک جبند کا ایک میل سے وار راک مجرت ہے دیں کو اسے دومیل سے نظر نہیں آپ اور اسے بیس گرزے فاصل پرویای نہیں دیکی جاتھ کی دوری تک کا اور اک مجرتا ہے ۔ ایک میل سے دیکھتا ہے ۔ بیس جو تخص اُس کو دومیل سے دیکھتا ہے تو اُسے نہیں جانا کی ہے یا جو ایک میل سے دیکھتا ہے تو وہ اُسے بہیانیا ہے کہ دہ انسان ہے یا درخت ، اور جربیس گرزے فاصلے پر ہے نہ وہ اُس کے رنگ کو پہیانیا کہ درخت ، اور جربیس گرزے فاصلے پر ہے نہ وہ جانا کہ بین کے درخت ، اور جربیس گرزے فاصلے پر ہے دہ جانا کی ہے کہ دہ انسان ہے یا کہ دہ جانا کہ کہ دہ جانا کہ دہ جانا کہ دہ جانا کہ دہ جانا کہ کہ دہ جانا کہ دور جانا کہ دہ جانا کہ دہ جانا کہ دہ جانا کہ جانا کہ دہ جانا کہ دہ جانا کہ جانا کہ دہ جانا کہ جانا کہ دہ جانا کہ جانا کہ جانا کہ جانا کہ جانا کہ دور جانا کہ جانا ک

قرگ ولبدسے اس کے مدر کات بی تمام ہواس ہیں۔ ہمالے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے وقت میں اُسے محسوس نہیں کیا جا سکتا بعنی حیس کے ساتھ اُس کا اِدراک نہیں ہو سکتا توا سے حیس کے طرائتی سے نہیں جان کتے۔

ری توت خیالیہ ؛ تویہ وہی صنبط کرے گی جوا سے مس عطا کرے گی اور یا تو ہے ہیں اور یا کہ اور یا کہ اور یا کہ کا موت ہوں کا موت ہم کے اور اسے اس کے اجھے نے ہوں کا اور بہاں موزت می کا طریقے بھے پر منہتی برتا ہے ہوں اس کی زبان نہیں ہے۔ اگرچے تی ہے لئین سے اُن کی طرف منسوب ہے تو ہم نے اُن سے نقل کیا ہے۔ اگرچے تی ہے لئین سے اُن کی طرف منسوب ہے تو ہم نے اُن سے نقل کیا ہے۔

يس! إس توت كابرط هناكيا بي بواس كاإدراك تطعي طور يرحب

ہیں بڑو مکنا وربے تنک ہما سے نزدیک النّد تعالی سے ساتھ حیس کا تعلّی باطل ہے تو تقیناً اس سے ساتھ تعلّی خیال باطل ہوگا.



## ورّب مفكره

رہی قرّتِ مفکرہ تو انسان ہمیشہ اُن اسٹیا بی غور ونو کر کرتا ہے جواس کے پاس موجود ہوں اور جو اُس کے پاس موجود ہوں اور جو اُسے اور تو اسسان کے جہت سے ملی ہوں اور ابن اسٹیا کے اُرے میں خزان خیال میں غور وفو کرتے سے وہ ایک دوسرے امرکو جان لیتا ہے جس کے دومیان اور اُن اشیا کے درمیان ایک مناسبت ہوتی ہے جن بی اُسس نے غور وفکر کیا تھا،

بیجونی النرتبارک و تعالی اور اس کی مخلوق سے درمیان مناسبت موجود نہیں المبندا فی کی جہت سے الند تعالیٰ کوجان لینا ورّست نہیں اس لتے عمّار کوام نے النّد تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کہنے سے متع کر دیا ہے .

#### ر تونتِ عقلیہ

دین قرت علیہ ؟ توذات باری تعالی ادراک عقل نہیں کرکتی کیونی عقل اسی اُمرکونیول کرے گی جس کا کسے بدیہ علم ہویا اُسے غور وفکرنے دیا ہو، تج نکم فکر کا إدراک اللی کر لینا باطل ہے اُس کے عقل کا بھی اُسے ادراک کرلینا باطل ہوگا لیکن عقل کے لئے یہ اُمر ہے کہ جو کچھ اُس کے پاکس ہے اُس کو سیمھاوراک منبط وخف فل کرے ایس لئے کہ النّہ تبادک و تعالیٰ اُسے جو معرفت عطافر ما تاہے دہ عقل کے سے ہوتی ہے نہ کہ فکر کے طراق سے۔

تویہ وَہ امرے حب سے ہم روکتے ہنیں کیونی النّد تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جے چاہتاہے یہ معرفت عطافر ما دیتا ہے اور اسس کے ادراک کے ساتھ عقل مستقل نہیں ہوتی لیکن اُسے تبوّل کرتی ہے اور ایس بردلیل وہر کان

قَامَ نہیں ہوتی کیونکہ یہ ادراک عقل کے طور کے ورار اور علادہ ہے -بھران ادصاب ڈانیہ کوعیادت میں لانا تمکن بنسیں کیونکے بیمتیل وقیاس سے خارج ہیں کیونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی میشل کوئی چیز نہیں .

اور ہروہ علاج الد بارت و ما مونت سے کوتی چیز کشف نہیں ہوئی دُوسری عقل سے سول چیز کشف نہیں ہوئی دُوسری عقل عقل سے سوال کرتی ہے۔ ہوا ہوا وراس عقل میں توریخ ہی اس سے عبادت کا سوال کیا جائے اُور نہ ہی اس میں ممکن میں اس میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں میں اس م

اُودابِس کلام کے لئے دومرتبے ہیں بیس غورفرائیں اُور بھیں کہ جھن النّرتبارک و تعالیٰ کو اپنی فیکرونظرسے اپنی عقل کے ساتھ تلائٹ وطلب کرتا ہے ﴿ وُه سرگردانی ہیں پرا ہُنوا ہے ۔ اُس کے حسبِ حال یہی ہے کہ وہ اُس اُمرکو قبدل کرے جوالنّد تبارک و تعالیٰ نے اُسے عطافر مایا ہیں ہے ساس پرغود کریں ۔

#### قوت واكره

رہی قرت ذاکرہ ؟ آواس کے لئے اللہ تعالیٰ کوجان لینے کا کوئی داستہ بہیں کیونکہ یہ توت محص اسس امرکو یاد دہلاتی ہے جوعقل کے علم میں تھا بھسراس سے غفلت ہوئی یا اسے بھول کئی تواللہ تبارک وتعالیٰ کی طوب توت ذاکرہ کے لئے بھی داہ نہیں جب کہ انسان کے مدارک کا انحصاداً نہی امور برہے جواس کے ساتھ بیں اور یہ وہ بیں جواس کی ذات نے آسے دیئے اور اپنی میں اس کا کسب بھی اور کچھ باتی ہنیں مگر وہ جو اللہ تبارک وتعالیٰ معزنت کو تبول کرنے کے لئے عقال اور کچھ باتی ہنیں مگر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معزنت کو تبول کرنے کے لئے عقال اور کچھ باتی ہنیں مگر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معزنت کو تبول کرنے کے لئے عقال

آسے عطاکرتی ہے ۔ تو وہ دسیل کی جہت سے سواتے معرفتِ دجُود کے تعبی نہمیں جانا بہانا جاسکیا کیونے اکیسلا کہی معبود ہے دوسرا نہیں -

اُورانیان کے لئے کہمی بھی الیساعمی نہیں کہ وہ الیسی چیز کا ادراک کرسکے جو اسس میں موجودت ہواُوراک کرسکے جو اسس میں موجودت ہواُوراگروہ چیزاُس میں نہیں تو آس کا کمجی وہ ادراک کرسکا ہے اور ندا سے بچیان سک ہے۔

توجب وہ سی چیزکو نہیں پہپان یا مگرائس کو جوائس میں وہ چیزیا آئس کی مشل موجود ہوتی ہے اُسے بہپانیا ہے اور وہ اُسے بہپانیا ہے جواس کے مشابہ اور مشکل ہو۔

جب كربارى تعالى عَلَى مُجُدُهُ الريم مِن توكمسى چيز كے مشابہ ہے اور مند ہى ہى چيز ميں اُس كى مِشْل ہے توانس كى پہچان كمبى نہيں بوسكتى -

، اودہمایے بیان کی تائیدائیس امرے ہوتی ہے حسس کا ہم نے ذکر کیا کہ اشیا طبعیہ غذا کو تبول نہیں کرتیں مگر اپنی ہم شکل اشیا سے اور جوار کی ہم شکل نہیں اُن سے قبلی طور پر غذا کو تبول نہیں کرتیں ۔ ایس کی مثال یہ ہے کہ معدنیات ونبا تا اور حیوانات میں سے موالہ چار طبا تع سے مرتب ہیں اور موالمر غذا کو قبول نہیں کرتے مگر اِنہی طباتع سے کیونکہ اُن میں اسس سے اُن کا حقہ ہے۔

ادر اگرخلقت ہیں سے کوئی اِن طبائع سے ترکیب کردہ اپنے جسم کی غذاکسی اکسی چیزسے بنا تے جوان طبائع کے علادہ ہو یا اِن سے مرکب نہ ہو تو اُسے اسس کی استطاعت نہیں ۔

توجیے اجسام طبعیہ سے بی چیز کے لئے غذا کو تبول کرنامکن ہیں سواتے اس چیز کے جوان طبائع میں سے سے جس سے وہ ہیں اکسے ہی کسی کے لئے ہرگز ہرگزیہ مکن نہیں کہ دہ الیسی چیز کوجان سے جس کی مثل اُنس میں نہیں۔

اُیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعزیمہر باین کریں اور ما تلت و مشابہت کی نفی کرنا چا ہیے اور فرقہ مُت بہ سے جو بھی گراہ ہُوا وُہ تا ویل سے ہُوا ہے۔ اُن بوگوں نے آیات واجبار میں وارد ہونے والے آس اُمرکو بغیراَن میں نظر کے کان میں السّد تعالیٰ کی تعزیمہدواجب ہوتی ہے فہموں کی طرف سبقت کرنے والی مشابہت پر عمل کا مدیدہ

تویدا مرائنس جہالت محصٰ اُورکھُ رصری کی طرف کھینے کرے گیا۔ اُدر اگر دد لوگ سسلامتی کے طلب کار ہونے تواُن آیات واخبار کے مفاہیم کو بغیر سی چیز کی طرف نوٹانے کے اُسی صال پر چیوڑ دیتے حسس پر وہ آتی ہی ساوراُن کا عم الند تبارک و آبالی اوراس سے رسول صنی الندعلیہ وآلہ وستم کے سیر و کرنے بُوتے کہتے ہم نبیس جانے تو اُن کے لئے النہ تعالیٰ کا فرمان لکیئن کمیٹ بریشنی کا فی ہوتا بعنی اس کی مشل کوئی چزنبیں ۔

جب اُن کے پاسس ایسی کو قصدیف آئے جس میں تشبید ہوکہ الدّتبارک و تعالیٰ نال چیز کے دشا بہت تو السّرتبارک و تعالیٰ نے ابنی پاک ذات کی شاہمت کی نفی فرما تی ہیں رہا کہ اس صویت ہیں کو تی اُمر با تی ہیں رہا کہ اس میں وجہ وجہ وجہ السّرتعالیٰ ہی جا نیاہہ اُمراس نے وجہ وجہ السّرتعالیٰ ہی جا نیاہہ اُمراس نے اُمراس نے اُم ایس کے معربی ذبان کو سمجا جا سے جس میں قرآن جبید نازل بھوا ہے اور آب می شاہر اُور آب می شاہر اُمراس نے اُور آب می سے اُم وجہ ایک جب لے اُور آب می شاہر اُم وجہ اُس کی متعدو وجوہ پرول مد ہوتا ہو۔ اُمراس کی متعدو وجوہ پرول مد ہوتا ہو۔ اُمراس کی متعدو وجوہ پرول مد ہوتا ہو۔ اِن بیس سے وہ مجبلہ یا نفظ بعن کے نزدیک شاہر بی گانس لفظ کو تشبید کی طون اُمراس کے نزدیک تشنر بہ کی طون اُمراس کے نوا کے کا آس لفظ کو زبان دُمنے کرنے نوا کا آس لفظ کو زبان دُمنے کرنے میں ہوتا کہ اُس لفظ کو زبان دُمنے کرنے سے جو حق دیا گیا تھا اُس نے اُمانس کی اُس نفظ کو زبان دُمنے کرنے سے جو حق دیا گیا تھا اُس نے اُمانس کیا۔

اُدرالله تبارک دلعال پرفکم و تعتری کرنا ہے کہ آس کی پاک ذات پرائیا تفظ علی کا تا ہے کہ آس کی پاک ذات پرائیا تفظ علی کیا جائے جو آسس کی شان کے لائن نہیں ،

اُورسم ان الله تعالى معن اليبي احاديث بيان كريس مع جن مي تشبيه وارد تُهوني مي الشبيه وارد تُهوني مي المناسبية والديموني

الترتعالي كي أنظيال

يس تُجَبَّةِ بِالغُمَالِدُنْ الْ كَلْفَ مِنْ الرُّوه فِيلَبِ لَوْآبِ سب كو بوايت وْماتَ

اُن میں سے ایک حدیث پاک یہ ہے .

قَلْبُ الْمُوْمِنِ جُنیْنَ اِحْسَبَ کَیْنِ مِنْ اِحسَابِعِ اللّٰہ ۔

مومن کا دِل النّہ تعالیٰ گی اُنگیوں سے ود اُنگیوں کے درمیان ہے ۔

چنا پخہ حقیقت و جازے وضع کرنے سے جوا مُرمَقتعنی ہے اُس کے ادر طلّ کی نظرے مطابق النّہ نعالی برعُصنوکا اطلاق محال ہے .

اَصِع کا نفظ مخترک ہے اس کا اطلاق عَصْوبِ بی ہوتا ہے اُور نفت پر بھی ہوتا ہے ، چروا ہے نے کہا۔

> منعيف العصابادى العروق ترى كم عليها اذاما امحل الناس اصبعبا

جب اوگوں پر تحیط وَارد بھُوا تواُن کی رسی کمزورعصا کی طرح نظر آنے نگی اُدرتُواُس شخص کے لئے دیجے گاکہ وہ بہر ہے تو پہاں اِصبع سے مُراد نعمت لگی ہے۔ ''س نے کہاکہ تُواُس پر بغت کا اُڑ حسُن نظرسے دیکھے گا.

> عرب بهت إير. مَا اَحْسُنَ اصِبْعَ فُكَانٍ عَلَىٰ مَا اللهِ

ینی فلاں شخص کی اپنے مال پرکتبی اچی اصبع ہے تو اس جگہ بجائے انگلی کے "اِصبع" کا منی اچھا انرلیا گیا ہے۔ "اِصبع" کا منی اچھا انرلیا گیا ہے۔

توجے الکیاں آپنے جھوٹے تجم اور کمال قدرت سے بھری وہ جیزسب سے زیادہ تیزی کے ساتھ بھرتی سے اور الکیدوں کا حرکت دینا ہاتھ وغیرہ کے حرکت دینے سے تیز ہوتا ہے۔

محفور رسالت ماس صلى التدعليب وآله وستم نے اپنی دُعا ميں عوادل كے لئے زیادہ نسا رہے سے زمایا تاكروہ اس كاشتور كرسكيں اس لئے كم ممال نزدیک بھرنا ہاتھ کے سوا نہیں بوتا اس لتے اسے الکیوں کے ساتھ يهريامقر فرمايا كيونكر جرن كالحمايا توسط بالحريين بتوايه اورأ لكاين كتنزى فادفكن المناع من ورسالت ما مسلى السُّر عليه والم وسلم في أبني دعا من فرايا! " كَالْمُقَلِّبُ أَلْقُلُوبُ ثَبَّتُ قَلْمِي عَلَى دَيْنِ كَ" یعیٰ اے داوں کو پھرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ابت قدم کھنا التُرتبارك د تعاليٰ كا دِلوں كو پيمرنا يہ ہے جو وہ ٱن ميں اچتى يا برشى بات والآب بس جب انسان أن خطرت سيم كو محسوس كراب جراس ير اس کے ملب میں متعارض ہیں آو ہی امری کے دل کو پھرنے سے عبارت ہے اوران ن اس بیرقا در نہیں کر اپنی ذات سے اُس کے علم کو دور کرسے أس كت حضوعلي العُلواة والسَّام تعزمايا. يا مقلب القليب مبت تلبي على ﴿ يَبْكُ

ك دِلوں كو بھرنے والے ميرے دل كو اپنے دين پر تابت ركھ۔
اس حدیث كو آپ كى ایك زوجب ِ مُطہرہ نے شنا توعرض كى۔
یارسُول اللّٰد؛ كيا آپ خوفز دہ ہیں ؟
آپ نے فرایا ؟

ملب المومن بيني المبطيق من احماليع الله

ینی مومن کا دِل السُّرتعالیٰ کی انگیوں سے دو انگیوں کے درمیان ا

سعنورسالت آب صلی الله علیه والدوسیم نے اس صدیث بیل میان سے تیزی می سے کھز کی طرف اشارہ کیا ہے کھز کی طرف اشارہ کیا ہے ہوان ورنوں کے درمیان ہے ۔ الله تیا رک دلعالیٰ نے فزیایا۔

فَالْهُ الْمُحَدُّ الْمُخْوَرُسُا وَتُقَوْلُهَا . بِين أَسِ أُسَى أُسَى كُنْهُ الدراس كَ تَقُولُ الله كالهام كرا الله م واللي لا الدران كليون كي سرعت بهداور أسس كے ليك وو الكليون كي سرعت بهداور أسس كے ليك وو الكليون فرانا أيمي طبعيت اور برائ طبعيت كريد سے يد ب

حبب آپ نے یہم لیا ہے ہوانگلیوں کے بارے میں باین ہوا تواب اس اسے اِصبع کے معنی نفت اور عُضنوا وراحیا انز کوسمجوںس .

مبیرًا ب الله تبارک دتعالی کے ساتھ عُفنو کا عاق کیسے کرتے ہیں جبکہ اکس کی طالب ویکر منز ہ وجوہات ہیں تواکس امر ہیں ہما ہے لئے خاہر شعبی بہتر ، ہے او بہا ہیے کسس کھلم کواللہ تبارک و تعالیٰ اور اکسس کے مرسل رسول اور الہام کئے گئے دلی کو سرد کردیں جنہیں تق تعالیٰ سے نفذ کے معنی نفی عضو کے ساتھ مستشرہ وط کرتے ہوئے ہم برغلہ ماصل کرئے تو ہم اکسس تجسیم و تسنید کے قائل کارد کریں تو وہ ہے مقصد نہ موکا ،

بگرصائوب جلم برفرض کے کوالیے موقع براسس نظین ای دیج بات کو سبان کرے بوتند سید بردال است کرتی میں ۔ اکر تخسیم کے ولیس ورسوا قائل کی دلیل باطل سوجائے اوٹر سے اسلام نسیب اوٹر سے اسلام نسیب کرے جب ہم اس کا بر گرفتگو کری کے حس برٹیشبید کا وہم ہو بائے تو لاز نام اسے اس سے بی طرف والی کی برانڈ تھالی سنجا بی سے اس سے کی طرف والی کی بھو کری ہے جو اللہ تھالی سنجا بی سے اس سے بی حق کی کا تقدار میں موسع میں عقل کا بہترین حصتہ ہے جمیس کا اقتصاد عقل کی نظر کرتی ہے ۔

اِ صبعان الميني ووالكلياب كمال واتى كا ده راز كي موقيات كوكه كاتوانسان في

كا فراب كرتنم كالك بي سينيك كا. توأسه المس كاكير رني والم نهو كا اور نهى ده وكس رفينعت كريه كا.

ان دوانگلیوں کے راز سے جن کامعنی تحدادر لفظ و د ہے سے حبت اوروز خ کوپیداکیا گیا اور منور و خطار اور منع و منعم کسماء کا اظہا ہے تو اُسے دکسل نگلیوں میں سے دو نز خیال کرو اور کسس اب میں اس راز کی طرف ، حقا میدمه بمین میں ان در اُ اسٹ مکیا جا گے گا

کونکا بل حنت سے بیئے دو تغیم کمیں . اکیا تغیم حنت میں اس اور ان کے میئے دوسر الغیم الل جمنم کواگ سے عذاب

اليسيم الم جمنيم كو دو مذاب بمي اوردونون فريق الله تبارك وتعالى كامشابهه اسماء كى رويت سي كري هم و مسياكرونيا و بي مساوى اور برابر شي . اور صغور رسالت كب ملى الله عليه والروس كى حديث سيستى تعالى سيستى تعالى سيستى تم يسين و و قسيفون كابيان أياب أسس سازا ورأس كم معنى كى طرف مما شاره كرفيكم بمي اورالله حرابات فراتا اورواه مابت يرحية باسي .

قبصنهاور لميين ؟

الله تبارك وتعالى فى فرايا-

وَالْوَرْضُ جَيْعًا قَبْعَنَتُهُ يُومُ القِيمَةِ وَالتَّمُوكُ مَظُونَتٌ بِيَمِينِهِ

اوراً س کا تبعنه تمام زمین کوسمیٹ سے گا اوراً س کا لیمین تمام آسمانوں کو لیبیٹ سے گا۔

ہے شک اللہ مشجانہ نے پہلے روک دیا ہے کہ اُس کی تقدیر تعرف ہے۔ اس لئے اہل بجتیم و تشہیم نے اُن آیات وا خبار کے ور ور کے وقت جو رحبان وجوہ سے سے عقلوں کی طرف سبقت کی ۔ بھراس تنزیم کے ابعدوہ کہاجس کا شعور سواتے عالموں کے نہیں ہوتا ۔

كَالْأَرْضَ مِيمًا تَبِفْنَهُ ، موسم -- عربي زبان كي وضع برجانت إلى .

ك الزمرآيت ٢٤

جب یں بتا ہوں؛ فلاں مرے بنصنیں ہے تواس سے مرادیہ ہے کہ فلال میر المراس میں مرادیہ ہے کہ فلال میر المراس میں کرتے جب کہ فلال میں اس سے کوئی چیز نہیں لیکن میرا امراس میں گزرا بھوا ہے اور میرا حکم اس مرمیرے اس حکم کی طرح فیصلہ کرتے والا ہے۔ حبس کی ملکیت اور تبعد میرے ہاتھ ہیں محسوس ہوتا ہے۔

اکیے ہی میں کہتا ہتوں میرا مال میرے تبھنہ میں ہے ۔ بعنی میری ملکیت
اور میرے تصرف میں ہے اورائس میں تصرف کرنے پر متمکن ہوں ۔ بعنی وہ
مجھ دوک نہیں سکتا اور جب وہ تصرف کرے گا اُس وقت اُس میں میراتھر
ملکا ۔ اگر میں کہتا ہتوں کہ وہ میرے قبضے میں ہے تواس میں میراتھرون
ہاگا ۔ اگر چرمیرے بندے میری اجازت سے اُس میں متصرف ہوں ۔
جب الدّ جیمرے بندے میری اجازت سے اُس میں متصرف ہوں ۔
جب الدّ تبارک دتعالی برجارے محال ہے توعقل دُوں کے تبضہ کی

طرت پھرے گی اوراس کا معنی اور نائدہ ہوگا اور وہ منک ہے جب بمر اس کا فی الحال تبعذ ہے اور اگر جباس کے لئے نہیں ہوگا یعنی تا بعن سے لئے نہیں کرجس میں اُس برکسی چیز کا قبصہ ہے دلیکن وہ قسطی طور برقیعنہ کی کا تعدد میں میں م

کی ملکیت میں ہے، ایسے ہی دنیاح تعالیٰ کے قبضے میں ہے اور زمین دار آخرت میں

بعن الملاک کا تعین ہے۔ جدیا کہ میں کہنا ہوں میرا فادم میرک تبضہ میں ہے۔ اگرچر میرا فادم من کے حجمہ سے میرے تبضہ میں ہے بسوات اس کے بنین کہاس کا ذکر دقوع نازلہ کے لئے ما مخصوص ہے اور بیین ہما ہے نزدیک مُطلِق مضوط تصرفین کا محل ہے اور بے فنک بیار ! قرت کمین میں طاقتور نہیں ہیں میں مکن کی طرف سے بین کے ساتھ متمکن موں تواس نعل سے قدرت کے مکن کی طرف اشادہ ہے تو یہ امر

ع بوں کے افہام کی طرب اُن الفاظ کے ساتھ بہنیا ہے جہنیں وہ جانتے تھے اور سرعت کا نفط اُس کی ملاقات کے معنوں میں ہے۔ مشاع نے کہا۔

ضعيف الصابادى العروق نري له عليها اذاما أمحل الناس أصبعا

دايال باته بايال باته

مجد" بذرگی کے لئے رائتِ محسوسانینی دیکھنے کا احساس بہیں تو میجارہ لمین کو نہیں ہل ہا اسس بہیں تو میجارہ لمین کو نہیں مِل ہاتا 'جیسا کہ کہتے ہیں ۔اگر عجر کے لئے راثیت محسوسہ اس لئے ظاہر ہو کہ اُس کے محل یا حامل کے ساتھ اُس کی صفت مجد ذاتم اور اس میں کا مِل ہے توجیعے جارہ تبول نہ کرے عرب ہمیشہ دونوں کے اشتر اک سے لئے معنی سے طریق سے اسس پر جوارے کا اطلاق کیا کرتے ۔

" رُوح کا روع میں نفٹ" جب فن تبارک وتعالیٰ کی تبلی اس کے عبد کے رائے کے ہو کے رائے کا موار سے ساتھ رازے کئے ہوتی ہے احرار کے ساتھ بلادیتی ہے اور میمین کی جہت سے اس کا تصرف ڈاتی ہوتا ہے بقیناً شمال یا بایس کا مرف دوسرے کے لئے اور میمین بعثی دائیں کا مشرف آس کی اپنی ذات کے ساتھ اور شمال کا مشرف تجلی کے ساتھ نازل ذیا یا۔

انسان کا سُرن اُس کی صیفت کے ساتھ آسے جائے اور اُس براطلا کے ساتھ وی سے اور ایس براطلا کے ساتھ عبارت ہے اور ایسار اُس کے شمال کی حینبت سے ہے۔
" یُدَیْم یعنی آس کے دوہاتھ کہ 'جیسا کہ حق تعالیٰ کا یدیمین اُس کا داہنا ہاتھ اُتی دی طرف کو ساتھے اور عبد کا داہنا ہاتھ اُتی دی طرف پلٹ آہے۔ داہنا ہاتھ دایاں ہے اور ایک بایاں تو بھی جمع اور جمع الجمع میں ہوتا ایک ہاتھ دایاں ہے اور ایک بایاں تو بھی جمع اور جمع الجمع میں ہوتا

به اور مي تفريق اور تفريق التفريق مي تجلّ اور وار دات كر عم مِرْتُونا بُول .
و ما عن اذ الافيت اعن وان لقيت معد يافع د ناني

جمد دن مین بین سے مدن بین بوتا بُول اور اگرمعدی سے ماری توعدنانی بوتا ہو بول

#### فدا كاتبحب اوربنسي

سوائے اس کے نہیں کو تجب کرنے والا موجودا مرکے وقوع کو نہیں جانیا پھرجب آسے اس کا علم ہوتا ہے تو وہ تتجب ہوجا تا ہے اور بہنسنا بھی اس کے ساتھ ملی جو لینی اسی بتیل سے سے اور یہ السرتبارک و تعالی پر نمال ہے۔ کیونکو اس کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں .

جب وگردیں کوئی چیزواقع بگوئی جس سے دہ تعجب ہے تو ہمارے نزدیک بدا مرتعجب اور بہنسی بیر محمول ہوگا جب کہ اُس پر لینی النّد تعالیٰ پر تعجب اور بہنسی جائز نہیں کیونکہ اس سے تعجب امروا تع ہے جب اگر جوان شخص کیے نہیں ہوتا تو یہ اُس سے امراتع جب بہ س جو ہمارے نزدیک تعجب خبر ہے۔ اللّٰد تعالیٰ کے لئے اُس کا جائز ہونا محال ہے۔

ہنسی اور فرحت کا اخراج تبولیت ورکھنا کی طرف ہر باہد اگر آؤ سے اس کے لئے ایسا کام کی جس سے تیرے لئے اُس کی ہنسی اور فرحت کا دعدہ ظاہر ہے تواس کام کی تبولیت اور آس پر راضی ہونے کے ساتھ آس کی بہنسی اور فرحت ہے اور یہ النّد تبارک و تعالیٰ کا ہم سے راضی ہونا اور اُس کا تبول کرنا ہے جیسا کہ النّد تبارک و تعالیٰ کا ہم سے راضی ہونا اور اُس کا تبول کرنا

ے لتے دِل كافون طلب كرتا ہے كيزى التر مسجانه اتعالى جسميت اور عرض سے ياك ب، تويغفنب سے آس نبل كى طرت أونا بيئ جس سے آس برغفنب جائز ببواوروه التُرتبعان تعالى كاجبرونحا لفت كرف والول اورأس كي حدّور سے بڑھ جانے والوں سے اُس اُمر کا انتقام سے اللہ تبارک دلعالی نے فرمایا۔ اُس پرنارامن سے لین اُس پرمخصوب کوبدلہ دینا جا تزہے تو مجازاً عاصب ہرگالیس نعان کے ظہور کا اطلاق اسم بھ

## التدتعالي كى بشاشت

نوش کے بابسے دوروایتی آتی ہیں۔

ا: - به نتك الله تعالى كوأس شخص سے لبتاشت بوتی ہے جو تماز كے لئے

مسجدوں کافرنش رُوند آلہے۔ اور مدیث بیان بتری کہ جب اکوان کے ساتھ جہان پر مے میں بتریا ہے اور التُدتى الى كى طرت سے بغير التّد تعالىٰ كے مشغول موتے ہيں توينعل التّدتعالیٰ سے پوشیدگی کے حال میں انجام دیتے ہیں.

جب الله سمات تفاق كر تفروس كني مك الجد نسل عا فر بهوت يى

تورس الندتبارك وتعالى أن كدون من ابنى محاضرت ومشاهدت اورضاجا كى لذت دال ديما سع سب أن كى طرف فيتت كاظهور بوتاس يصنور رسالتما

نے عرص جو چیز بذاتہ قائم نہ ہو بلکہ جوہر کے برعکس دو مری چیز کے باعث قائم ہو۔ سے اکوان اسس کا واحد کون سے لینی کا تناہ ۔

سلی الدعلیه وآلم وسم نے فرایا۔ حبوا الله نمایغذوکسم به مین نعبه

اللدانوالي سے محبث مرو كرؤه تمين محتول كا عذاعطا فرائے

ینی النّدتبارک و تعالیٰ کے اِسس نبل بین بن شت کا کن برم کے ،
اکس لئے کہ تہا ہے اس برا نے کے ساتھ انہا دِسْت ہے اور تیرے اِس آنے
یرخش ہونا تیری طرف نیکی کے ساتھ اُس کی خوشی کی علامت کا انہا رہے اور
اُس کے ساتھ جو تیری طرف اُس کی محبّت اور اُس کا ارسال کرنا ہے جیا کی
جب اُس کے ساتھ جو تیری طرف اُس کی محبّت اور اُس کا ارسال کرنا ہے جیا کی
جب اُس کے ساتھ یہ چیزیں النّد تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اُس کے بندوں
کی مُنور ہوتی ہی تواس کا نام بنشش واشاشت مک گیا

# خواتعالیٰ کی طرف نسب*ت لن*یان

الشرتبارك وتعالى في فرايا!

ور فنسيهم لين الترتعالی انهيں محول جائے گا۔ اس پرنسيان جائز انهيں ولين جب الله تبارك وتعالی انهيں مهيشه کے عذاب ميں مبتلا فرائے کا قد اُنهيں اس کی رحمت نہيں ہينج گی۔ گویا کہ وہ اُس کے نز دیک محلات جا شکے ہیں جیسا کہ بیدائن کے لئے کھولنا ہے۔ بینی یہ نعل ناسی ہے اور جویہ تذکرہ منہا کہ دہ اس سے محدوہ اپنی دُنیری زندگی منہا الله تعالی کو معرف ہوئے تھے تو اُن کے ساتھ اُن کا یہ نعل جا تزہے چنا لخم مناسبت کے لئے اُن کا بنول اُن پرلوگا دیا۔ اور بے شک دہ محبولے بنوئے تھے اور تناسبت کے لئے اُن کا بنول اُن پرلوگا دیا۔ اور بے شک دہ محبولے بنوئے تھے اور تناسبت کے لئے اُن کا بنول اُن پرلوگا دیا۔ اور بے شک دہ محبولے بنوئے تھے اور اس کے ساتھ علی دیا۔ تھے اور تناسبت کے اُن کا بنول اُن پرلوگا دیا۔ اور بے شک دہ محبولے بنوئے تھے اور اس کے ساتھ علی دیا۔ تھے اور الله تعالیٰ نے اُنہیں جہتم درسید کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ علی دیا۔ تھے خوالٹہ تعالیٰ نے اُنہیں جہتم درسید کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ علی دیا۔ تھے اور اللہ تعالیٰ نے اُنہیں جہتم درسید کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ علی دیا۔ تھے خوالٹہ تعالیٰ نے اُنہیں جہتم درسید کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ علی دیا۔ تھے خوالٹہ تعالیٰ نے اُنہیں جہتم درسید کر دیا ہے۔

ان كے علاوہ كودوزخ بس داخل كرك نكال ليا توبيراس باب عدى تعالى كے مكوداستېزاك اورسخوسية متعالى كے مكوداستېزاك اورسخوسية متعالى الله تبارك وتعالى نے فرايا !

سَخِرُ اللَّهُ مِنْ عُنْ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ فَ النَّهِ فَ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلِمُ الللِّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُنْ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### نفس بارى تعالى

تصنورسالت آب ملی التعلیہ وآلد دستم نے فرمایا ! بُواکوگالی نہ دو بے شک پرنفس رحمان سبے ۔ اور میں میں کی طوٹ سے نفس رحمان کو باتا بھوں اور بہتمام تنفیس سے سے بین نفس کا مادہ ننفیس ہے ہ۔

جیساک آیٹ نے فرمایا! ہواکو گالی مذدور تویہ اُس کے بندوں کی بقوق ہ اُمرہے ہمس سے سندوں کی بقوق ہ اُمرہے ہمس سے ساتھ مدو فرمایا گ

ایسے ہی فرایا این نفس رحمان کو یا تا ہوں لیتی مجھے کرب سے تنفیس رحمات ہے۔ بیرائس کرب کے تو دہ ہے۔ بیرائس کرب کے تو دہ ہے۔ بیرائس کرب کی بات ہے جو ہین سے چھے آپ اپنی قوم پرحق بیش کرتے تو دہ آپ کی تکذیب کیا کرتی تھی جنا پڑا ہے کو مجھٹلا کے جانے کا جو کرب تھا اُسے دُور کرنے کے لئے نفس فرا انصار کے ساتھ تھا۔

بِس رُب تعالیٰ نفس سے باک ہے اور نفس سے مُراد وہ ما نس ہے جواہلِ نفس سے خارج ہوتی ہے۔ خُداکی تسم جب چیز کی نسبت ظالم النّد تبارک د تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں وہ اُس سے بہت بلندا ور بڑا ہے۔

لے سورہ لا بر آیت ۹ کے الریزان آیت سے الرق ایت ۱۵

#### فراكي متورت

وكوں كے نزديك عنورت كا الحلاق امرا ورمعلوم مير بتو اسے -علاوہ ازیں صرت عکرمہ وضی الند تعالیٰ عنہ کی حدیث کی طرح صح حدیث میں الندتبارك وتعالى كى طرف متورت كى اضافت دار ديتونى به. حفور رسالت آب لى الدعليه و آلدوستم نے ذرايا! يئ نے اپنے رئب کو اوجان کی صورت میں دیکھا۔ (الحدیث) يرحالت رستول التصلى التعليد فآله وستم كى طون سے بعد اور كلام عرب میں معلوم ورمتعارت ہے۔ أيسه بي صفور مرور كاتنات صلى الته عليه وآله وتم نے زمايا -التدتبارك وتعالى في آدم كواين صورت م يدا فرمايا -جانا چاہیے کہ قرآن مجید میں شِلیّتِ تُنوبیرو د مِنُونی ہے عقلینہیں کیوکھ مِثْلَيْتِ عَقلِيه النُّدِتبارك وتعالى برجال بعد منسا كهاك زيدشيري تربي سختى ك بن يربو كادرا ولد وبرزير في تريشو كوجرت بع ونج ايك يا دوصفتول کے ساتھ وصف موجود سے محمراس کے علاوہ دوسرا اس صفت سے موسودت ہے تواگرچے دوسرے حقائق کی جہت سے دونوں کے درمیان تباین وتخالف

ایک پراس فاص صفت ہیں ایس کا معنی درسری صورت پر مہوگا۔ پس غورسے مجھ اور دیجھ ترے ہونے کی دلیل الند تبارک و تعالیٰ پر ہے کیا صفت کمال کے ساتھ اُس کا دُصف تیر بسوا نہیں ۔غور کر کر جب تو مناظوہ کی طوت باب نعریت سے داخل ہوگا تو دہ نقاتص سکت ہوجائیں گے جو بچھے

ہے۔ والیکن دونوں کی روح میں یہ صفت مشترک ہے اور دونوں میں سے ہر

پراس سے جائز ہیں۔ دہ اس کے ساتھ سوائے جسم و تشبیع مالی برگز قائم نہیں ، وگا۔ کیونکی اُس کی طرت جواصادت نشعی مہو و ہتم اُسس عد سعب مراد اور اگر اِس امر کا دہم مذہبو تا ترقم اِس سلب سے کچھ مذاکر دایاتے "

پس جان میں کہ بہاں مورت کے لئے بہت سے مُر عل ہیں جس کی مثال بیان ہُوتی اور اس کتاب میں ہمارا مقصد طویل مجنث کو حذت کرناہے اور النّر ہی حق فرما آیا اور سیدھ راستے کی مدایت دنیا ہے -

خدا كابارو

اليم بي سع

حفور رسالت مآب ملی النّدعلیه و آله دستم کی حدیث میں بسے رکا فرار الله و مقم کی حدیث میں بسے رکا فرار اللہ کے جہز میں اُحد کی طرح موتی ہے اور اُس کی جلد کی موٹما تی جبّالہ کے ہاتھ سے جانیس ہاتھ ہے۔

یراضا فت تشرینی اس مقدارسے ہے جوالتد تبارک دلتا لیا نے اُس کے مضان کی طون مقروز ہاتی جیسا کہ کہتے ہیں یہ چیز بادشاہ کے ہاتھ سے لیے اور اُ کیے بنا ہی ہے جو آئی بادشاہ نے مقرد کیا اور اگراس کی بنی بادشاہ کے ہاتھ سے ہے تو وہ لوگوں کے ہاتھ کی طرح جارتے ہیں اور پر اُس کا نصف یا نتیسرا حصہ زیادہ مقدار اُس کا نصف یا نتیسرا حصہ زیادہ مقدار اُس کا فداع نہیں اور یہ مقدار اُس کی نصب ہے چرائس کی اخت کی طون کی۔

کی نصب ہے چرائس کی اضافت اُس کے مقرد کرنے و الے کی طون کی۔

یس جانیا چا ہیتے کہ جباری بی زبان ہیں بہت براابادشاہ ہے اور یہ

صیفیں آیا ہے کرجبار اپناند دوزخ میں ڈاسے کا اور کہتے ہیں فلاں اس اُمریس ثابت قد ہے تو تدم کامنی تبوت ہی ہے اور گرد دہ بھی آوقدم اضافت ہوگی اور جب جبار بادشاہ ہوگا تو یہ قدم اُس بادشاہ کے ہوں گے اس سے کہ السُّرِ تبارک و تعالیٰ پرجارہ عمال سے بینے ملہ تعالیٰ مِنْفُوكِا اطلاق معالیٰ ہے ۔

إستواراللي

استوار کا اطلات بھی استرار وقصود اورا ہیں بار پر مہتا ہے اور استقرار لینی قرار پر ناجسول کی صفات سے ہے ہیں السّر تبارک و تعالیٰ پر قرار بیر نا جائز نہیں مگرجب ثبوت اور قصد اُس کا ادادہ فرمانا ہے محرجب کہ یہ اُمرصفات کمال سے ہے فرمایا ! بھرآسمانوں کی طرف استویٰ فرمایا یعنی عرب کہ یہ اُمرصفات کمال سے ہے فرمایا ! بھرآسمانوں کی طرف استویٰ فرمایا یعنی عربض پر خالب ہیا ، ا

قداسنوى بشرعلى العراق

من عبرسف ودم مهراق به خدم التر بالم الترك التريف المسلم الله الترك الترك الترك الترك الله الترك الترك

ترے علاوہ شبیب کا دراک کرے گا .

بس ایسے بی کراورا پنے کیڑے کو پاک کریعنی دامن سمیٹ کے اور ان خروں سے اسی پر اکتفار کراس سے کریے ہے۔ سے اسی پر اکتفار کراس سے کریے ہا۔

انتشبهول سے کیام ادہے

جب مُتعب اس كى نئورت برخارج بونے والے الورپر دُوجب اُرنے بُوسے لبنے دِل میں مخالف برِّوا تو با كيزه رُوح نے كفس دِئ ميں عيونكاكد!

فرصت اس کے وجود کے ساتھ ہے.

ہنی اُس کے شہود سے ہے .

غضب أس كى توليت كے لئے ہے.

بشاشت أس ك نزول كے لتے ہے.

مُصلاديناأس كاظاهرسيد-

تنفس كا اطلاق أس كا مواخرك.

بادشابی برشابت قدمی این سلطنت بی تقدیر کا حکم نا فذکرنا ہے۔

يس جواس نه جا با بتوا ، كولن لين آخرت الند تعالى كاطوت بعد بدارواح

اكيل ايران الشياع إن كي نسبت كي ننتظ اير.

جب تُومِيقات ليني ميدانِ حشر من بيهنج كا ادتات لوك جايش گے۔

اسمان سمیٹ دیتے جائیں گے۔

سورج كولبيط دياجات كا.

زمین تبدیل ہو جاتے گی۔

ستائے دُھندلا جائیں گے۔

الرومنتقل بوجائيس كاور من الخرس كافيور بوجائكا. انسان دغیره کاحشر گره هول میں ہوگا اُس دقت اجسام حمد بیان کریں گے اور رُوصِي سالس لي كي نيدن حبروسيد داخل موج مياكي" كمولة ولاتجات إسهام يراغ ردشن موجلة كا. راحيس روشني جميرس كي-محبتِ ومُوُدُت يوت يدكى كے بعد ظاہر ہوجاتے كى. يُواكُوانا رَائل بوجائے كا-. بالدو اور نر معر معرائن کے. رات كى بىلى حديث الله بارك كورتا برسى ما قربونك تواسی کی منزل کیا ہی ورخشاں ہرئی اور بیرحالت نفوسی کاملہ ك لينديره بولى تو العثما كالهين إلى . . . . . . سع . فالده عطافرمات كا.

تىساباب خىم بۇدا ؛ اڭىدلىلىدىن ،

# بابجهارم

تمام عالم سے اسما برسنی کے مراتب اورنشا قوعالم کے ربب کابیان فی سبنب البدد و الحکام به وغایت العضع و الحکام به والمفق ما بین رعات العسلی فی نششه و بین حکام به دلاتل ولت علی صرف نیج تی و تهرا سکل با محکام به نشاة عالم اور احکام البی کے سبب اور فتراکی انتہائی صنعت اور آس کے

كامين.

اس کی نت ہ و تحکام اور اعلیٰ ورعایا کے درمیان فرق میں دلا تل صانع برمر دلالت کرتے حبس نے سب کو احکام کا تا بع اور مغلوب کر رکھا ہے۔

#### د دستوں کی خواہش

ہمارا بیارا دوست النّدائے باتی رکھے نشاۃ وبیدائش عالم کے بارے ہیں ہماری کتاب عند تفام نے بارے ہیں ہماری کتاب عند قامغرب نی ختم الاولیا "شمس المغرب اور" انشا الدوائر ہیں واقعت ہو تھے کا بیوتیکا بیوجس کا کچھ حصّہ ہم فرس 198ھ میں آپ کی زیادت کے وقت آپ کے بیت الحجیم میں نالیعت کیا تھا۔

اُس دقت ہم جی کے لئے جارہے تھے اور آس کے ضرب گارعبر الجبار نحد اُس کوعزّت سے کے آس تا لیعن کونعل کر لیا تھا اور اُسی سال اُصل سُن نہ مُن محرّم محرّمہ زادالڈ تشریفیاً میں اپنے ساتھ لے آیا تاکہ اُسے پُوراکروں · محمنظمين آكرام اللي كياعث مم أسس كتاب" فتوعات محيد" كى اليف میں شنول ہو گئے اور بہل کتب کو تورانہ کرسے کی ذکہ ہمارے بھائیوں اور فقرار جرعم كى زيادتى كے طالب تھے نے ہميں رغبت دلائى كە ابس بيت ميادك سترليت اور فسل بر كات وبدايت اور آياب بنيات سے أن برجد الكوروار و بوتے بي كيس أنبيل رقم كرون اوران موضوعات كوبعى اينے بزرگ دوست الوق عبدالعزيز فدائس يرراضي ہو' كے سامنے لاور اور مرة معظمرك وسنيد سے حاصل بونے والى بركتوں سے أنبس رُوس ناس كرادن.

يُونكه مكة معظَّم عبادت كابهترين دسيله اورعا لم جمادات وخاك مين زياده مشرف والاسے الس لتے میری خواہش ہے کہ میرے ان بیانات "سے آپ کوآپ بتمت شوق ابس طرت أمارك اورآب مزيدر غبت كما تومخ معظم كوابني نزل بنائين. ابس لنة كه صاحب جامع كلمات صلى التُدعليه وآله وسمّ با وجود قربتِ قابَ توسِّن سے بھی قریب ترقربت سے اور اپنے پروردگار کا اپنی آنھوں سے مشاہدہ کرنے اور ابس تقريب أكمل اور وافرحقدك آب كوارت ورباتي تبوا" قل رب زوني على الين الع ميرس برورد كارمراعم زياده قرا .

## مكانوں كى تاتيرس

مقامات ومشا بدغيبيه كوويكف والعالم كالتي تشرطت كروه لطيف تلوب میں رکانوں کی تاثیر کا علم رکھتا ہو اُور جونسا مکان بھی ہوآس کا دل اُس کے دجود كُتَّا يَتْرِكُوعام طوربِرِيا لِيَتَابِ تُومِحَة معظمه زادالتَّرتشريفًا مِي اس كا وجوزيادٌ ردشن اور کامل ہے، حبس طرح منازل توحانیہ گھٹی بڑھتی ہیں ایسے ہی سنازل جسمانیر میں کمی بیٹی ہوتی ہے اورصاحب حال کے علاوہ ووسروں کی نظرین موتی

أوريتم برابيبس بوت

رہا وہ صاحب مال جو کا مبل دیمی ہے تو وہ دونوں کے درمیان تیز کر لیتا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے و و نوں کے درمیان امتیاز رکھا ہے کیا مٹی کی اینٹوں اور گھاس بھرس سے تیا رکئے گئے گھر کو اور سونے چاندی کی اینٹوں سے تیر کئے گئے گھر کو حق تعالیٰ شبحان برابر فرما و سے گار کے اس حکت والا واصل وہ ہے جو ہر حقداد کو اُس کا حق عطا کرے تو یہ صاحب و تت و زبانہ ایک ہی بہوتا ہے جو ہر حق دار کا حق ادا کر سے اور بہت سے شہروں میں اکثر عمارتیں روسٹن دلسیوں پر تومیر ہوتی ہیں۔
سے شہروں میں اکثر عمارتیں روسٹن دلسیوں پر تومیر ہوتی ہیں۔

الله تعالیٰ بیرے دوست کو باتی رکھے کیا وہ تجھسے امریس اتفاق کرے گاکہ ہمارے تلوب کچھ مقامات سے زیادہ پاتے ہیں اور الله انسس ہمارے تلوب کچھ مقامات ہیں دوسرے مقامات سے زیادہ پاتے ہیں اور الله انسس کے مشرق کی طرف دہ سامل سمندر کے اُس گھر میں تحلیب فرمانے مگے جومنارہ کے دروازہ کی جہت سے منارہ کے قریبی قرستان ہیں واقع ہے اور یہ کئیا حضرت خصر علیات مام کی رابش گاہ کہا تہ ہے بیاتی ہے جب بین نے اُن سے اس تبدیل کا سبب کو جھا تو اُنہوں نے کہا میرادل یہاں اسس سے زیادہ و مجدان حاصل کو تاہیہ جتن منارہ ہیں کرتا تھا تو میرا بھی یہی حال ہے جوشیخ نے فرایا ہے ۔

جیا کہ حضرت بایز برنسطامی علیہ الرحمۃ کے گھرکو بیت الابرار کہا جا گاہے اور اکلان الطالفہ "حضرت جنید افیدادی رحمۃ السرعلید کے فلوت کدے کا گوشہ شونسٹریہ میں اُور صفرت ابراہیم اُدھم رضی النُدتعالٰ عنه کا غارتسن میں پایاجاتا ہے جینا پخراس دُنیا سے نقل مکانی کرجانے والے صالحین کے مکانوں میں اُن کے آثار باتی رہنے ہیں جن کی تا پٹر سے مطیعت علوب بہرہ مند ہوتے ہیں .

اس کے دجو دِ تلب بیں سعدوں بین تفاضل کو ٹیا ہے نہ کہ تواب کی زیادتی ہوتی ہے۔ تو تیقینگا ہمی کہی آپ کا دل ایک سعدیں دوسری سعدوں سے زیادہ حظاماص کرتا ہے۔ تو یہ بی کی وجہ سے با آن کی ہمنوں کی بنا پر ہوتا ہے اور جو تخص اپنی و حدان قلبی بیں با زادا ور سعدے درمیان فرق نہیں باتا وہ صاحب صال ہے نہ کہ ما حب دقام ۔ مجھے کشنا اور علما کچھ شک نہیں کہ اگر جر فرشتے تمام زین پر مال ہے نہ کہ ما حب دقام ۔ مجھے کشنا اور علما کچھ شک نہیں کہ اگر جر فرشتے تمام زین پر رہاتش بذیر ایس مگر با وجود اس کے اُن کے معارف و مراتب میں تفاضل ہے جینا پنے مسید حرام میں رہاتش بذیر بالا تکود و سروں سے بلندم رتبہ اور علم و معرفت میں بڑی منزلت مسید حرام میں رہاتش بذیر بالا تکود و سروں سے بلندم رتبہ اور علم و معرفت میں بڑی منزلت و جدان آپ کے ساتھ بیھنے والے کی شان کے مطابق ہوگا ۔ کیز کے ہم جلیس کے دل میں آس کے ساتھ بیھنے والوں کی ہمتوں کا اثر بہو گا ہے اور اُن کی ہمتیں اور تا تیران کے مرتبوں کے مطابق ہوتی ہیں ۔

اوراگر بہت کی جہت سے دکھیں تواس بہت الحرام کا لموان اولیاً عظام کے علادہ ایک لاکھ چوبیس بزار انبیا کرام نے کیا ہے اور انبیا واولیاً میں سے ہرایک نے ایس پاک گھراور باک شہر کے ساتھ اپنی ہمت کا تعلق رکھا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس گھرکو تمام گھروں پرلبند کیا ہے اور ایس کے لئے عبادت گا ہوں میں اولیت کارا وجہ جسیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہ

كارادسه مسياكه النيرتبارك وتعالى نے خرايا ؛

اِنَّ اَ وَلَ بَيْتِ وَضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِئ بَيْكُ مَّ مُبَارِكًا وَهُورِ فَى لِلْعَلِينُ و نِيهِ اِنَّ اَ وَلَى بَيْنَا مُنْ وَفِيهِ اللَّهِ وَمَنْ وَخَلَفٌ كَانَ آمِنًا وَ (اَلْ عَرَانِ آيت ٩٦)

آيَاتُ بُينِنَا مُنْ مُقَامُ اِبْرَاهِيمُ وَمَنْ وَخَلَفٌ كَانَ آمِنًا وَ (اَلْ عَرَانِ آيت ٩٦)

مَا مُنْ وَلَا مُنْ وَخَلَفٌ كَانَ آمِنًا وَ اللهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَ مِنْ وَخَلَفٌ كَانَ آمِنًا وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بے شک لوگوں کی عبادت کا جوسبسے پہلاگھ مقرّر بڑا وہ برکت والے مکرّ بی ہے اور و مسالے جان کا رہنماہے اکس میں کھی نٹ نیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور جو اُس میں آتے ہرخون سے امان میں آگئے -

# بيت الدنترليك كي طرف أو

میرے دوست اللہ تبارک وتعالیٰ آپ کوباتی رکھے اُن معارت وزیادت کے مصول کے لئے بلیجرام شرافیف کی طوف معارف معانیں جو آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھے اور ندا اُن کے لئے آپ کے دِل مِن فیاں بڑا اللہ آسالیٰ اُن سے راحتی ہوئی کو بلیم نے کونفس کا حشر علی صورت پر اور حبم کا حشر علی صورت پر بہوگا اور محتم معظم میں دوسری جگر کی نسبت علم دعل کی صورت تمام دیکال ہے۔

اگرصاحب دل ایک ساعت کے لئے مکم معظم میں داخل موتو دہ بھی اسے جانیا لیتا ہے اور جشخص اس کا مجاور بن کر کھڑا ہے اور تمام فرائض دقواعد کو بجالآ ماہے آس کا کیا صال ہوگا۔ لقیدًا مجاور کو بہ کا مشایدہ کا مل اور دوشن تر ہوتا ہے آس کا

موردمصقاا ورلذيذ وتشيري بوتاب -

النّرتباليٰ آپ کو باقی رکھے۔ آپ نے مجھے تبایا ہے کہ میں اماکن وامز جرکی کی بیٹی کو بحد میں اماکن وامز جرکی کی بیٹی کو بحد سے کہا اور آپ کو علم ہے کہ یہ امرائن اماکن کے مکینوں کی حقیقت اور میں میں اور آپ کو علم ہے کہ یہ امرائن اماکن کے مکینوں کی حقیقت اور میں میں اور آپ کو بات کی اور آپ کو بات کی بات کی اور اور آپ کو بات کی بات کی اور اور آپ کو بات کی اور آپ کو بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کو بات کی بات کی بات کی بات کے بات کو بات کی با

آن کی ہمت کی طون کوئی سے حبیب کہ ہم نے ذکر کیا۔ ہما ہے نزدیک اس میں کچھٹ بہریں کہ اس نن کی معرفت بینی اما کن کا علم ہو اور تما م کمکن کی کمی بینتی کا اصاب عارف کی معرفت اُس کے مقام کی بلندی اسٹیا پرائس کی دا تعنیت اور اُس کی امتیا زکرنے کی توت پر دلالت کر تا ہے جواسے النّر تبارک دتما لی نے عطا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیرے دوست کو اس میں اچھے اثرات اور باکیزہ خیرعطا فرماتے کی دیجہ دسی اس کا معرفیٹی اور اس پر قادر ہے۔

بهم ابتدا معالم كوكيسے جانتے ہيں الله تبارک وتعالیٰ ہمیں اور آپ کواور

الم مسلانوں کو توفق عطا فرماتے جانیا چاہیے کہ اہل کشف و حقائق سے اکثر علماتے رہائیں نے مسلانی کے النز علماتے رہائیوں کے نزدیک ابتدائے عالم کے سبب کوجا نیا سوائے اسس علم قدیم کے تعلق کے نہیں جو آس نے ایجا دفر مایا۔ اور آس نے دہی پیدا فرمایا حب کا اسے رعم تھا، یہاں ہیں نے کراکٹر لوگوں کے علم کی انتہا ہوجاتی ہے۔ چنا پنے آن کے تزدیک البس کے علاوہ بدیا تشریعا کم کے سبب کا کوئی علم نہیں۔

مگرہم اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالی نے ہماری طرح اس علم پر اطلاع دی
ہے اور وہ إن کے علاوہ دوسرے انور بر واقفیت رکھتے ہیں، اور وہ امریہ ہے
کہ جب آپ عالم کو اُس کے حقائق اور اُس کی نسبت سے تفصیلاً دکھیں گے
تواسے اُن حقائق اور نسبتوں میں جھٹور باؤگے جس کے منازل ومرا تب معلوم
ہیں اور متماثل دئی آف محدود اجناکس کے درمیان ہیں۔

جب آپ اس امرے واقعت ہوجائیں توجان لیں کراس کا ایسائیر لطیعت اور امریجیب ہے جس کی حقیقت کو دقیق فکر دنظرسے نہیں دیجا جا سکتا بلکہ بیم علم التُد تبارک و تعالیٰ کے عطافر بودہ علوم کشفیہ اور صاحب ن ہمت کے مجاہدات کے نتائج سے بر آ مرم دگا کیون کی جو نجابرہ بنے ہمت کے ہوگا اُس کانہ تو کچھ نتیجر بہ مدہ دگا اور مذہبی وہ علم میں مو تربعے بیک برقت وصفا سے حال میں اثرات مرتب کرتا ہے جسے نجابرہ کرنے والا بالیتا ہے ۔ جانا چاہیے کہ آب کو النہ تعالیٰ سرائم دکم اور جو امیح کا کا علی عطافرات اور النہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ جوگئی کے کیا فاسے اسما کے اور پہنچے ہیں۔

اور اسمائے مُدکے علاوہ سعادت کے لحاظ سے بنیجے ہوتے ہیں۔ دُہی السس عالم میں انٹرات مرتب کرتے ہیں اور ہی اس جہان کی ہیلی کُنجیاں ہیں جہنیں الدّ تعالیٰ سے سواکوئی نہیں جاتا۔

#### ہرحقیقت کا ایک سم ہے

برحقيقت كے لئے ايك اسم بعج اسماء سے اسى كے لئے مختق بے حقیقت كامطلب وه حقيقت بصر محنقف حقائق جي كركے ايك جنس بنا ديتي ہے اس تعقیقت کارب وه اسم بوتا سے اور بیر حقیقت اُس اسم کی عبادت کرتی ہے اِسِ معلاده اس كے بلف كے نيچے اور كھے نہيں بتنا۔ اور اگرا ب كے لئے كوئى اشيا كيره كوج كرك توبده امرنيس جوآب كے كمان ميں سے كيونكو اگرآب اُس كاطرت ديكيس كي تواس جيزے لئے كئي وجبس مايس كے جوان اسما كے مقابلہ میں آس پر دالات کرتی ہیں اور ہی وہ حقائق ہیںجس کا ہم نے ذکر کیا ہے ادراس کوری مثال سے جآبے کے لئے اس علم میں ٹابت کی جا تھی ہے ہو ظامر عقلول من وجود سے اور مروجود کے حق میں اس کے تحت ایک مذاقعیم ہرنے والافرد ہے جوہرائس تجزو کی طرح سے جنعتے نہیں ہوتا کیونکہ ایس می متعدد حقائق ہیں جوانی گنتی براسماتے الہیم کو طلب کرتے ہیں بیں اس كے ایجاد كى حقیقت اسم قادر كوطلب كرتی ہے اور أس كے احكام كى وجہ اسم عالم كو طلب كرتى بداورائس ك اختصاص كى دجراسم مُرىد كو طلب كرتى ب ادراس کے طبور کی دجراسم بصراور رائے دغیرہ کوطلب کرتی ہے۔ یہ اگرج ایک ہی فرد ہے مر اس کی دجرہ وغرہ بہتسی ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا۔ برایک وجر کے لئے متعدد وجرہ ہیںجو استے حسب مال اسمار کی طالب ہیں اور مید دہی حقائق ہیں جو ہمانے نز دیک دوسرے ہیں اور ان پرواقفیت ماصل كرنا بهت مشكل ب اوران كاكشف كے طربق برهامسل كرنا اور بعى مشكل ب

## أتبات اسماركودييس

جان چاہے کے جب ہمیں ابن اسمار کا علم ہُوا آوان کی گھڑت کی بتاریر ترک کردیا
ادرائس کے لئے عالم سے طالب علوں کے دجوہ کا طاحظہ کیا جب اِس کا طاحظ نہیں ہو
کریں گے آوا تہات المطالب کے طاحظ کی طرت لوٹ جائیں جب ہم سنخی تہیں ہو
سکے جب جان لیں کہ اسمار دہی اُ تہات ہیں جو اسس پر موقوت ہیں اور دہ بھی
اُنہات الاسمار ہیں ہیس نظر آسان ہوجائے گی اور غایت پُوری ہوجائے گی اور
اِن اُنہات سے بنات کی طرت لوٹ اُ آسان ہوجائے گا۔ جیسا کہ بِنات کا اُنہات
کی طرت لوٹ آ نا آسان ہے۔

#### اسمارسيعر

جب آپ عالم علوی اورسفلی بی تمام معلوم استیار کودکھیں گے تواقعاب علم کلام کے نزدیک صفاتِ سبعہ سے تجریح جانے والے سات اسمار کو پاڈگ جوابس کے خمن میں ہیں اورجن کا ذکر ہم نے اپنی "انشاء الدوائر" نا می کتاب ہیں کیا ہے۔ اِن اُنہات سبعہ کا جوصفات سے تجدیر کی جاتی ہیں کا اسس کتاب ہیں ذکر کرنا ہماری خوض نہیں ولیکن ہمارا ادادہ اُن اُنہات کو بیان کرنا ہے جواب سے ایکا دِعالم کے لئے صروری ہیں۔

میں کہ ہم می سیمانہ تعالیٰ کی مونت سیعقلوں کے دلائل میں فت اج نہیں مگر ہم آس کے عمام مرید، قادر اور حیّ ہونے میں اس کے علادہ دلائل کی احتیاج رکھتے ہیں بچواہس پرزائد ہیں تو بے تشک دہ تکلیف کا مقتقنی ہے پیس اس کارسُول علیال اس م آتا ہیں توہم اُس کا شکتم ہم نامقرد کمر لیتے ہیں اور مکلّف ہونے سے اسس کے سمیع وبھیروغیرہ اسما کوجان لیتے ہیں۔ چنا پخہ وہ جو وجودِ عالم کے لئے معرفتِ اسماء سے اُس کی طرف حمّا ہیں۔ وہی ارباب الاسما ہیں۔ اور جو اِن اسماء کے علاوہ ہیں وہ اُن کے خادم ہیں جب کہ ان اِدباب ہیں سے بعض ایک دو مرے کے خادم ہیں۔

## أتهات اسماء كى مزيدتشريح

أَمَّهَاتِ اسمارِ حِينَ ، عالم ، مرَّ مِدِ ، قادر ، قائل ، جوا دا ورمقسط بيس اور يهي اسمار مرتبرا ورمفقل دونوں اسمار کی بنات ہیں بسی حتی آب کی بیدائش کے بعداور پہلے آپ کی عقل کا اتبات کر تاہد، عالم آپ کے دجود میں آپ کے احکام کو تابت كرتاب اورآب كے وجودسے يہلے آپ كى تقدير كوتابت كرتا ہے مرمير آب کے اضفاص کا اتبات کرتا ہے، قادر آب کے عدم کوٹا بت کرتا ہے قائل آپ کے قدم کونابت کرنا ہے ، جواد آپ کی ایجاد کوٹنا بت کرنا ہے اور مقسط آپ کے مرتبے کو نابت کر تاہے اور مرتبہ دجود کی منز دوں کی آخری منز ل ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کا وجرد إن اسماتے البیہ سے لازم ہے۔ جوان کے ارباب میں بیس حی رت الادباب ومرتج بین سے اور وہ امام سے اور دہ عالم كُرُتِبرس مِلا بُوا بعيد اورعالم مُريد سے ينجے كى طرف مِل بُواہے مُريدِ قاتل سے بچے مل ہوا ہے۔ مائل قادر سے نیچے کی طرف طِل ہُوا ہے اور قادر جواد سے ینچ کمی ہے ۔ اور ان کے آخری مقسط ہے تو بے شک یہ بت مراتب ہے اور ہی منازل وجود میں آخری ہے۔

الجادِعالم كاسيب اسمابي باتى اسماران أمّرارباب اسما كرتت

الحاعت كذاربي -

ایجادِ عالم میں ان اسمام کی اسم اللّٰہ کی طرف توجّہ کا باعث یہ ہیں اور ماتی اسما بھی اینے حقائق سمیت ابنی امر رکے طالب ہیں ادر سواتے عالم نظری کے اسما ہے۔

يبطار المام بين. حلى متلكم سيم بعيل بعير

کیون جب اُس نے اپنا کلام شن کراپنی ذات سے کہا توعالم کی طرف نظر کے علاوہ اُس کا وجو دابنی ذات میں کا مل تھا۔ اِن اسماء سے ہماری مُراد تو وہ اِسم ہیں جواہس عالم کے وجود کے تیام کا باعث ہیں۔

ہمالے ساتھ الند تبارک و تعالی کے بہت سے اسماء ہیں جن ہیں سے ارباب اسما کی طوت رجوع کرتے ہیں۔ جنا پنے ہم اُن کے صفرات میں داخل موتے تو اُن کے سواکسی کو مذد کھا اور جو ہم نے دیکھا اُسے ظا ہر کردیا۔

علادہ اذیں باتی اسمار ہما ہے اُعیان کی بیدائٹ میں ارباب اسما کواہم النّد کی طرف منترجہ کرنے کاسیب ہیں۔ اس عالم کوطلب کرنے کے لئے جو پہلے اسم منتر است میں میں میں میں۔

تائم برگرے وہ مربر ومفقل ہیں.
پراسم جب سی چیز بر توجہ کے وقت اسم ملک سے سوال کرتا ہے توفقس الم میں پہنے عدم کے علاوہ آسے مثالی دج دبیدا کرتا ہے لیکن برا دلیت مرتبہ کی ہے دجود کا تقدم نہیں جیسا کہ طلوع آفا ہے کا تقدم دن کے تقدم بردلالت کرتا ہے 'اگرچ دن کی اولیت آفا ہے کو طلوع سے سلحی ہے الیکن طاقوع آفا ہے کا مبیب دن کا اول حقد ہے اور طلوع آفا ہی کا وجود دن کے پہلے جصے سے مرا المواہی دن کا اول حقد ہے اور طلوع آفا ہی کا وجود دن کے پہلے جصے سے مرا المواہی الیسے ہی یہ وہ امر ہے جب مربر ومفقل دونوں اسمار ہیں. پہلے جبل اور عدم عالم کے بینے عالم کو بیدا کی اس وقت عالم کے بینے عالم کو بیدا کی اس وقت

اسم عالم كاتعلق اسم مثال كے ساتھ ہوگیا جیسا كدائس كا اُس عثورت سے تعلق ہُوا حس سے وہ ماخُوذ ہے اگرچیہ وہ صورت موجود نہ ہونے كی بناً پرغیر مرزی تھی ہم اِسے اُس باب میں بیان كریں گے جس میں بیان كیا گیا ہے كہ بیرعالم كس چیز سے پیدا ہُواہے۔

چناپئراسمارعالم سے پہلے ہی دونوں اسم ہیں، اسم مرتبر وہ ہے جور تقار بیداکر نے کے وقت فحق ہوا۔ ابس کے ساتھ اسم مرتبد کا تعلق اُس حد بر ہُوا جو اسم مُدبّر نے ظاہر کی چناپئر اِن دونوں اسما ہنے اس مثال کے پیدا ہوئے ہیں سوائے دوسرے اسمار ہیں شرکے ہونے کے کو گئٹل نہیں کیا ولئین یہ پیدائش دونوں اسموں کے پرٹ کے پہلے سے ظہور میں آئی ہیں۔ اس لئے ابن دونوں کی امامت درست ہے اور دوسروں نے اس کا شور نہ کیا یہاں تک کر مثالی مورت بیدا ہوئی آوائس ہیں اُن حقائق متاسبہ کو دیکھا جو اُنہیں ایس کے ساتھ اپنے ساتھ شق میں جذب کرتے تھے بیس ہراسم اپنی مثالی حقیقت پرعاشق ہونے لگا دلیکن اس میں اپنی تا شریح فادر نہ ہوسکا کیونکہ وہ حضرت یہ مثال عطائیس کرتا جس میں اُس کی تبلے ہے۔

چنانچ عشق و محبت کے اس تعلق نے اُن میں اُس مثالی دجود کو بسیرا کرنے کی کوشش اورطلب و رغبت بیدا کردی۔ تاکہ اُن کا علیہ ظا ہر ہوجاتے۔ پس دونوں کی عزیز سے بولی کوئی چیز نہیں عزیز کا اُس پرغلیہ نہایا ہماں تک کر جوائس کے غلیہ کے تحت ہے بہ جوائس کے غِنا کی طرف محاج نہ پایا گیا۔ اُس پر اُس کے عزوغیا کا تسلط دائست ہے۔ یہی صال تمام اسمار کا ہے۔ پھر اُنہوں نے اپنے اُنگہ ادباب سبعہ کی طرف التجا کی جن کا ہم نے پہلے فرک کیا ہے اور جو اُنہیں اُس مثال کی عین پیدا کرنے کے لئے داغب کر بسے تے جے اُنہوں نے اُس کے ساتھ ذاتِ عالم یں دیجھا تھا اور جے عالم سے تبیر کیا جاتا ہے۔

#### حقيقت اسماء

باادفات كية والاكبتاب لي عقق اس مثال كوبهاسمار كيد دي سكة بي اورا بسه سوائي المهم المراسم الميث أن وعلم المراسم الميث أن والمراسم الميث أن والمراسم الميث أن والمراسم الميث أن والمراسم الميث المراسم المرا

علادہ ازیں آپ یہ ایک نا قابل فہم لطیفہ تطبی طور بیر جان لیں کہ گندم اور اُس جیسے غلّہ وغیرہ کے دانوں میں وہ حقائق موجود ہیں جوائس کی جنس کے دوسر دانے میں بدوتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگرچہ اُن میں اُس کی جنل حقائق شامل ہیں مگر یہ دانے اُس دانے کی عین نہیں ہوتے ایس سنے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی مثل ہوتے ہیں۔

آب اُس حقیقت کی تلان وجہ بچو کریں جس سے آب اِن دونوں ہیں آف وہ کوں ہیں تفریق کی تلان کی تلان کے توخود کہ بیں گے کہ یہ دانہ وحقیقت دوسر کانہ وحقیقت دوسر کانہ وحقیقت کی دجہ سے تما کی دانہ وحقیقت کی دجہ سے تما کہ اسماء کے حقائق کی جے ہے۔

پرآپ قطیقت کے ساتھ جان ایس کدگذم کے دانوں اور دیگر تمام مماثلتوں
کے بائے میں بیان کر دہ تطبیفہ کے مطابق ایک اسم دوسرے اسم کاعین نہیں،
اس معنیٰ دمغہرم کو آب ذکر کے ساتھ تلامش کریں توجان ایس سے فکر کے ساتھ بہیں اہس کے علادہ میری خواہم ش سے کہ آب کو اُس حقیقت سے وا تعن کواوں جسے متقدین سے کہ بیان نہیں کیا بین اس کے ساتھ فنق بہوں اورکسی دورسر کے اس میرے بیان نہیں کیا بین اس کے ساتھ فنق بہوں اورکسی دورسر کو ایس بیا جسے متعددت سے میرے بعد کرنسی کو اس حقیقت کا عمر دیا جائے جس سے مجھے دیا گیا ہے۔
اس حقیقت کا عمر دیا جائے جس سے مجھے دیا گیا ہیں۔

سرآ مروزگارے ایں نظرے دِگرداناتے را زاید کرنا آید

جیساکہم نے مقرد کیا ہے کہ ہراہم تمام اسمام کے حقائق کے ساتھ مع اُس مطیفہ کے اُن حقائق پر حاوی ہے جس سے آپ دو میٹلوں کے درمیان

امتیاز کرتے ہیں۔

میں ورک ہیں۔ اسمُنزم اوراسم مُعذب دونوں ظاہراور باطن ہیں اِن میں سے اول آآخر ہرایک اپنے خادم پر مادی ہے علاوہ ازیں ارباب اسمام ادر جود دسر سے اسم ہیں اُن کے تین مرتبے ہیں •

ا: - إن مي سے بعض ارباب اسمار كے درجه سے بلے بتوتے ہيں -٢: بعض كومرن ايك درجه كے ساتھ انفراديت ها صل ہے . ٣: - بعض ان ميں منعم اور معذب كے درجه كے ساتھ منفرد ہيں كيس ساسماً عالم كے محصور ہيں اور الله ہى مدد فرما تاہے . جب تمام اسماء نے اُنگہ اسماء کی طون اور اُنگہ اسماء نے اسم اللّہ کی طون اور اُنگہ اسماء نے اسم اللّہ کی طون او اسم اللّٰہ نے اللّٰہ تعالیٰ کی ذات کی طون البّحا کی۔ اس سے کہ اللّٰہ تبارک وتعالیٰ کی ذات مستنفیٰ ہے تد اسم اللّٰہ نے آس سے اپنی صاحت بیان کی حبس کا اسم اللّٰہ سے دوسر اسماء نے سوال کیا تھا۔

پس احسان فرمانے والے جواداور حی نے اس کے ساتھ اُن برانعام فرمایا
اوراسم النّدسے فرمایا کہ اُنہ اسماسے کہہ ہے کہ جو تہیں حقائق عطاسے ہیں اُن
کے ساتھ ظبوُرعالم کے لئے تعلق بیدا کہ لیس چنانچہ اسم النّد نے اُن کی طون نکل کہ
اُنہیں تبایا تو وہ شاد باداور چوشس ہو کہ لورٹ گئے اور سمیشہ اسبی حالت بررسے
ہُوئے اُس حضرت کی طرح جس کا ذکر میں نے ایس کتا ہے چھٹے باب میں کیا ہے
دیجھا، وجُوعالم کا ظہور اِنہی اسماسے ہواہیے، ایس کا ذکر انت النّد آئیندہ
ابواب میں آئے کا۔اور النّد ہی حق کہتا اور سیدھ راستے بیجلاتا ہے۔

باب جبادم تمام بتوا الروك المورث العلمين الم

# باب ينخم

بِهُمِ اللَّهِ الرَّيْنِ الرَّحِيمُ اورسُوره فاتحه ك امرار كى مرفت كا فحقربا

مابين ابقاء وأفناء عين خافت على المغلمين المعلمتين هرأ ثريطلب من بعد عين عايت من غلتنا القبنت بن الن شكت ان تنعم الجنسين جلتها وأختها من لجنين من جهنة الفرقان للفرقت بن خس بهاسيدنا دون مين وخص من عاداك بالفرقت بن بسماة الاسماء ذومنطس بن الابمن فالتلن حسبين ما فقال من أضحكه قوظا باقس يافس استقيى فقد وهكذا، في الحسد فاستثنها احداهما من عسجد مشرق بالم قرآن العلى هسل ترى فانت لنا السبع المتانى التى فانت مفتاح الحسفى للنهى

وجُرْد کے ننارکرنے اور باتی سکھنے کے درمیان اسمام کی سِنم النّد کی دونظری ، بیں ، مگر آس جیونی کی طرح نہیں جس نے رکونڈے جانے کے خوت سے بلوں ہیں گھٹس جانے کے لئے کہا تھا لیس کہا کہ وہ صفرت سیمان جیونی کا کلام کشن کر بہنس پیٹے کہ کیا وجود کے لید طلب کا نٹ ان باتی رہتا ہے ۔ اُک نفس کے نفش کے نفش کا کی بعد طلب کا نٹ ان باتی رہتا ہے ۔ اُک نفش کے نفش ان خوش کے ایم بلوجا۔ یقیدنا تو ہماری جیونی سے دو مسلی ان دیچہ ہی کہا ہے ۔ اگر تو کیا ہتا ہے کہ دوحب توں کی نعمت حاصل کرنے توالیہ می النّد تعالیٰ کرمے ، دونوں جنتوں میں سے ایک جیک دار سونے کی اور ڈومری جاندی کی جے ۔ جاندی کی جے ۔ جاندی کی جاندی کی جے ۔ جاندی کی جاندی کی جے ۔ جاندی کی جو کہی ہی کہا ہے ۔ جاندی کی جاندی کی جے ۔ جاندی کی جے ۔

کے عالی شان اُم القرآن کیا توفرقان کی جہت سے دوفرقوں کو دکھی ہے۔ تو ہما سے لئے وہ سبع مثانی ہے جس کے ساتھ کوب سے بنجیر ہمارا سردار کفیق بڑا۔

م ہوا۔ تو منکروں کے لئے بدایت کی تمنی ہے ۔ نیزاً دشمن دونوں کے فرن سے تنق ہے

# ابتدارعالم كيسع بكوتي

اب جب كم الثرتبارك وتعالى نے اپنى كتاب عزيز كا آغاز فاتحة الكتاب عدد من كتاب وه عالم بي حس ير بهارى گفت كو بيم جا بيت بين

كسوره فاتحه كے اسراد سے آغاز كام كريں.

بسم الندسورت فائخ کی فائق بین اور شورہ فائح کی آیت اول ہے یا
فائح کے لئے البن مزوری سیے جتنی ہو کھٹ اگر جہاس میں علما کا اختلاف ہے
مزوری سے کہ بسم اللہ برگفت گو کی جائے علاوہ اڑی الند تبارک و تعالی
کے کلام سے خاص برکت حاصل کرنے کے لئے سورہ بقوہ کی دویا بین آیات پر
بھی گفت گوم و گی پھرانٹ اللہ اس کا باب آگے آئے گا بینی ازیں ہم نے بیال
کیا ہے کہ وجودِ عالم کا سبب اللہ تبارک و تعالی کے اسمار مبارک ہیں اور ہی

ہما نے نزدیک بہم اللہ اِرَّحِن الرَّحِن الله الله تبارک وتعالی نے نسرمایا البُم اللّه الرَّحِن الرَّحِن الرَّحِن طُهُورِ عالم بے بعنی اللّه تعالیٰ کے تین اسماء الله وصال اورجم طهودِ عالم کے لئے مخصوص ہیں اس لئے کہ حقائق بھی ہی بناتے ہیں ۔
اللّه اید اسم تمام تراسماء کا جامع ہے -

رمن بیرصفت عام ہے ہیں وہ اس کے ساتھ دنیا و آخرت ہیں دم فرانے والا ہے ۔ وہ دنیا ہیں اس صیفت کے ساتھ ہر تیز پررم کرتا ہے جبکہ آخرت ہیں اس کا قبض سعا دت کے ساتھ تحتص ہے ۔ ہیزی وہاں یہ اپنے بسیل سے منفر دہوگی اور دنیا ہیں اس کا امتزاج ہے ۔ جبیبا کہ ایک شخص کا فریدا ہوتا ہے اور دومن مُرتا ہے ۔ بینی بھی عالم شہا دت ہیں کا فریدا ہوتا ہے اور کھی اور دومن مُرتا ہے ۔ بینی بھی عالم شہا دت ہیں کا فریدا ہوتا ہے اور رسولِ صادق صلی الدُعلیہ والم ولم کی خروں کے مطابق دونوں قبصوں سے ایک کے ساتھ المتیاز کیا جاتا ہے ۔ اور جہان ابنی بین اسمار اجبالًا اسم اللّٰہ اللّٰہ اور جہان ابنی بین اسمار اجبالًا اسم اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اور تفصیلاً رحمٰن ورجم دونوں اسمار ہیں ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا ۔ اس کی تحقیق کریں ۔

ہم چاہتے ہیں کہ تسم النداور شورہ ذاتحہ میں داخل تعین اسرار کو بہان کریں جیسا کہ ہم ۔ نے وعدہ کیا تھا۔

بشمالتدكي باراورباركانقطه

ہم کہتے ہیں کسیم کی بار نے وجود عالم کوظاہر کیا اور بائے نقط کے ساتھ

عابداورمجود كي تميز بيدا بتوتي.

حضرت شبلی رضی الندلتا الی عنه سے لوگوں نے کوچھا آپ شبلی ہیں ہ انہوں نے کہا! میں وہ نقطہ مہوں جو تحت الباسپ اور ہی ہماوا قواہے کریہ تمیز کے لئے ہے اور وہ عبد کا وجو دہے جس کے ساتھ حقیقت عبو دیت کا تقاضا ہوتا ہے۔

سنیخ الدمدین رحمۃ الناعلیہ کہتے ہیں بین نے کوئی چیز نہیں دکھی مگرائی پر بار بھی بٹوئی بتی ہیس مقام جع اور دجد دمیں حصرت حق سے باس کی موجودا کے لئے مصاحبت ہے لینی میرے ساتھ ہر چیز قاتم اور ظاہر ہے اور یہ عالم شہاد سے سے اور یہ باس اس ہمزہ وصل کا بدل ہے جو باس کے داخل ہونے سے پہلے اسم میں موجود تھا اور اس کی طرف احقیاج ہوتی ہے کیونکوساکن حرف کے ساتھ گفت کی نہیں ہوسکتی ۔

پُس ہمزہ نے جو تدرتِ مُحرِّد کے ساتھ تبیہ ہوتا ہے وجُد سے ایک عبارت کی خواہش کی تاکہ اُس کلام کو بہنچے جوابداع سے ایجاد کیا گیا ہے اور ہمزہ ساکن پیدا کیا گیا ہے جو کہ عدم ہے اور ریڈ تحدث کا وجُود ہے جو پہلے نہ تھا اور بھر پیدا کیا گیا اور وہ تحدث ہنیں ہے جو ملک میں میم کے ساتھ واضل مہُوا۔ اکسٹ بُرِیم واکیا میں تمہارارب بنیں مہُوں ہُ تَا لُوا بَالَی اِ اَنہوں نے کہا۔" ہال کیوں نہیں ہُ

کوربی با مہزة وصل کا بدل ہوگئ بینی قدرتِ ازلیہ اورباء کی حرکت و اُس ہمزہ کی حرکت ہوگئ جوباعثِ ایجا دسے اور بام اورا لفت واصلہ کے درمیا تفراق ہوگئ کیونکہ الفت ذات کو اور بامرصیفت کوعطا کرتی ہیں وجہ سے کہ باء کے نیچے کا نفط عین ایجا دے لئے الفت سے زیادہ حق دارہے اور چھی موجودات ہے باریس برتین انواع جمع ہیں.

ا:- بارگ شکل -از بارکے نیچے کانقطر.

٣: - تينون عوالم كى حركات.

جدياكه وسطِعالم من تُوسِمُ سِعدا كيديمي بارك نقطه من وسم سِعد بالملكوتيه، نقطه جروتيها ورحركت شها دتيه ملكيه بهي جب كها لعن وه محذف ہے جاکس کے بدل میں ہے۔ یہی حقیقت بالكُ السَّر تبارك وتعالىٰ سے قام ہے التدتعالى نے اپنى رحمت اس ايك رحمت اس نقطىر كے بيرده ميں ركھى ہے جو بارے نیجے ہے البس باب میں اس مریدا ختصاراً ایس مستلہ کو ایتی السرح مانس.

### بهثم التدكا الت

بهريم ني بيم ك العدكو إقُولُ فِأَسْمِ رَبِّكَ اورلسْمِ اللهِ مَجْرُتِهَا في بار اور بین مے درمیان ظاہر بایا اور مجم الترال حمران الرّحم میں بام اورسین مے درمیا العة ظامرتيس لعنى دبال باللهائ الريدال سميع.

أكرب العد باسم النُّرْ في صُرِيها مِن ظاهرة بوتا توكشتى روال من اوتى الر اوراكر بالمِيم رَبِيك مِن ظاهر مرة موتا تومذاتس كى مِثْل كى حقيقت معادم بوتى اور ندائن صورت كامشايده كرتى بيس خواب غفلت سے بيدار بوكراس برغوركين. اب جب كه شورتول كي مشروع مي العن كا استعال بكثرت موكيا تواس كے وجُود اور مثال كے قائم ہونے كى بنام برالعت صدف ہو كيا۔ اب أس كى مثل بأنر بع جوسِين مح لت آمني ندبن من اورسين ايك شال بن كيا جينا يُرتفام أيب

اس ترتیب پرہے۔

یقیناً رسین اورمیم کے درمیان کہورنہیں کیونکہ وہ صفاتِ افعال اور نبدیلی کامتعام ہیں۔ اگرالف ظاہر ہوتا توسین اور میم زائل ہوجائے کیونکہ باسر کی طرح اُس کی صفت تدیم کے لئے لازمی نہیں 'اُن سے ایس کا ارضفار اُن کے میر ساتھ رحمت سے جب کریم اُن کے وجود کی بقاکا باعث ہے۔ ساتھ رحمت ہے۔

عَمَّا كَانَ لِلِشَوِانَ يُتَكِيمَهُ اللهُ إِلَّا وَعَيَّا اللهُ إِلَّا وَعَيَّا اللهُ ال

الم

اوربتنر کے لائق نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کلام کرے برگر وہی سے یا پر دے کے پہلچھے سے یا رسول بینی فرنٹ توں کو بھیج کر:

اوردہ رسول ہی بار وسین اور میم ہے جرتمام عالم کی طرح ہیں۔ بھرمیم ہی صدف کہ مشابہت کے طریق پر ندیر کا عمل ہے کیونکومیم کا مقام عبود بہت ہے اور میم کو بار کی ندیر نے آس کی ذات کی مقدمت عطائی ہے جب آب بار کو دیکھیں گئے تومیم کو مقام السلام پر پائیں گئے۔ اگر کہی روز بار کو دیکھیں گئے تومیم کو مقام السلام پر پائیں گئے۔ اگر کہی روز بار کو دیکھیں گئے تومیم کو مقام السلام پر پائیں گئے۔ اگر کہی دوز بار کو دیکھیں گئے تومیم کو مقام السلام پر پائیں گئے۔ اگر کہی دوز بار کو تھی ہوئے ہے باعث زائل ہوجاتے تومیم کی المان کی جانب ارتمام ہے جبر وت میں جبی اور ایس کی مثل کے ساتھ فستی اور کی ہوتی ہے۔

بہ اُمرِ کولِ تنزید کے ساتھ تجلی کے لئے مِثْل ہے بس اُسے نرایا ا مکپنچ انسکہ دُیک الْاکھنگی بیتی اپنے ربّ اعلیٰ کی تبیع بیان کر اپنے اُس ربّ اعلیٰ کے نام کی تبیع پڑھ جو بھے موا دِ الہٰیہ کے ساتھ غذا دیتا ہے ۔ میم کی زَبر کے ساتھ وہ تیرارئب ہے بسپس اسم کا العن ظاہر ہوا اور بار ذائل ہوگئی بینی باشم میں سے اسم رہ گیا۔ کیونکی ایس پراُمرتبیع کے ساتھ

اے المتغدی آیت اہ سے سورة الاعلی آیت ا

متوجه بوا اوراً سے بین الف کوانس کی طاقت نہیں اور بار اُس کی مثل محدِث به اور فکرِث باب حقائق سے وہ چیز ہے حس کا امتنا لِ امرسے نہ کوئی نعل مج اور نہ کوئی بدل کیسل لاز ما الف سے اُس کا طہور ہوگا جو فاعل قدیم ہے .

چنا پنج جب اُس کا فہور ہُوا تو قدرت نے میم میں جیسے کی صورت بیدا کردی تواس نے اُس کے اُمر کے مطابق تبیج کی اُسے لیمی العن کو اعلیٰ کہا گیا ہے کیونکہ وہ بار کے ساتھ اُسفل ہے اور ایس مقام میں اعلیٰ واسفل کے وَسط میں ہے جب کہ جبے کرنے والا اُس کی تبییح نہیں کرسکتا جوائس کی مثل یا اُس کے پنچے ہو اِلیسی صورت میں تبیح کرنے والا لاز ما اعلیٰ ہوگا ۔

آگریم مُسِنے اِسُم کریک الاعلیٰ سورت کی تفسیرا دراس کے اسرار کوظاہر کریں تو یہ بیان ختم نہ ہوگا۔ العث اس مقام پر مہیشہ تمنز پہر بیان کرتا ہے یہاں تک کہ اپنی ذات ہیں منزہ ہو جاتا ہے ۔ بیس جوکوئی منزہ کی تمنز پہر کڑو ہے دہ تنز ہیں سے منزہ ہو جاتا ہے۔ لہذا بدیسی امرہے کہ یہ تمنز بہر منزہ کی طوف کوٹ جائے گی اور وہ ہی اعلیٰ ہوگا۔

رف و سی با در رور دو بی باب سے بے اور اُس پراعلیٰ ہونا درست ہیں کیونکہ یہ اسماء امنا فت سے اور دوجہ منا سب کی قسم سے ہے۔ بیس ہنا علیٰ ہونا در اندا اوسط ہے ۔ بیس ہنا کہ بید اسفل ہے اور نہ اوسط سے ۔ جب کہ النّد تبارک و آنعالیٰ اس سے بہت بلندی وال ہے ۔ بکر اُس کی طون اعلیٰ واُوسط اور اُسفل کی نسبت کرنا ایک ہی چیز ہے جب وہ منترہ ہے تو حقر امر سے قال جب سماعت کا پروہ بھی گیا اور اعلیٰ مقام ماصل ہوگیا ہیں میم شاہدہ تدیم کے ساتھ بلند ہوگی ۔ بروہ بھی گیا اور اعلیٰ مقام ماصل ہوگیا ہیں میم شاہدہ تدیم کے ساتھ بلند ہوگی ۔ اور اُسے تبرے رُب ذو الجلال وَالا کرام کے برکت والے اسم کے ساتھ بلند ہوگی ۔ اور اُسے تبرے رُب ذو الجلال وَالا کرام کے برکت والے اسم کے ساتھ بلند ہوگی ۔ اور اُسے تبرے رُب ذو الجلال وَالا کرام کے برکت والے اسم کے ساتھ تا برتمام ۔ اور اُسے تبرے رُب ذو الجلال وَالا کرام کے برکت والے اسم کے ساتھ رہنا ہم تا میں ہے جوالند کے ۔

نے متواضع ہوتا ہے الله تبارک ولعالی أسے بلند كروتيا ہے.

میح عدیث میں وار دہوا ہے کرحی بندے کا باتھ اُس کا با وں اُس کی زبان اُس کی سے بیتی لینی زبان اُس کی سے بیتی لینی نبارک اسم کے اسم میں انتہا پر ملبندی لینی زبرها مسل نہوتی و بیر قبول در کرتا تواسے تبارک اسم کے اسم میں انتہا پر ملبندی لینی زبرها مسل نہوتی

## رسين كاساكن بونا

بھرسین تواضع اور فقر وفاقہ کے تحت سبم سے ساکن ہوگیا جیسا کہ ہم صفور رسالت ہآب سلی السعلیہ و آلہ وستم کی اطاعت سے تحت ساکن ہیں السُّر تبارک و آسال نہ فی ال

تعالى نے فرمایا۔

مَن يَطِع الرسُول نقد الحاع الله جس نے رسُول کی الحاعث کی اکس نے السُّد کی اطاعت کی ۔

رسین بار سے ملاقات کے لئے بسم سے سائن ہوجاتی ہے کیونئے اگر سکون سے پہلے متح کے ہوتی توڈاتی طور پرصاحب اختیار ہوجاتی اور انسس پر دعویٰ کاخوت تھا جُونئے نئے سین اس سے پاک ہے لہٰذا سائن ہوگئی جب بارسے اُسے حقیقتِ مطلوبہ مل گئی تو اُسے حرکت عطا ہوگئی ہے ں بعض مقامات پر متح کے نہیں مگر جب بارجلی مل گئی تو اُسے حرکت عطا ہوگئی ہے ں بعض مقامات پر متح کے نہیں مگر جب بارجلی

جاتی ہے اس لئے کرشئے کے حضور میں شاگر د کا کسی امریس کلام کرنا سوت ا دبی قرآ پانا ہے البقہ جس کام کا اُسے محکم دیا جائے اُس کی تعمیل کرنا ا دب ہے۔ باس کی علیخدگی کے وقت اُس کی تا ہے دعویٰ کرنے والوں کو مخاطب کیا اور

اليغ حاصل شده اعلى مقام مي نرمايا!

سُاعْرِتُ عَنْ آیا تی اُلْدِین تیکبرون بی اپنی آیات سے اُن کو پھیر دول گا جو تجر نے ہیں۔

پیمرائس کے اطاعت گذار کے لئے کیسین اُس کی رحمت اور نری سے ساکن ہوگیا توالٹڈ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ۔

سلام علي طبتم فادخلوها فالدين.

اس سے مُراد حضرتِ بارہے ابس لئے کرجنت تورسول الله صلی الله علیہ ورت ہے۔ وردیدا دکا شیاری کا حضرت ہے۔

آب اس کی تصدیق کریں گے اور اسے تسلیم کرلیں کے توآب پرابرار کھل

جاتیں گے اور آپ کا الحاق ہوجاتے گا۔

ب یں سارو ہے ، درجے وہ من رجات کی طرف انتقال کرتا ہے جیسا کہ صنور رسا یہ وہ حضرت ہے ہوالف مُراد کی طرف انتقال کر عرف بنتقل فرماتے ہیں ۔ ماہے میں یہ حضرت جوکہ جنت ہے آب کو اس طیلہ کی طرف منتقل کرے گا جو حق تعالیٰ کا حضرت ہے۔

پھرآپ جان لیس کہ سبم میں تنوین تحقیق عبودیت اور اشارات تبعیف کے لئے سے توجب اُس سے تنوین کا ظہور ہوتا ہے توحق المبئین نعی حق تعالیٰ اُسے تشریف دہمکین کی اضافت کے ساتھ جوئن لیتا ہے۔ بیں ذمایا!

البیم اللہ!

تومنزلِ الله یک طرف اُس کی اضافت کے لئے تنوین عبدی عذف ہوگیا۔
چونکی تنوین پیدا کی جاتی ہے۔ ایس کئے یہ تحقق اُس کے لئے در سے سے .
مگرساکن ہونا زیا دہ بہتر ہے ۔ لیس جان لیں ۔
الحرف ڈلیٹر
الحرف ڈلیٹر

# بسُمُ النَّهِ الرُّحْنِ الرَّحِيمُ ٥

# لفظ السركي تشريح

وصل: ك راه بدايت ك مثلاثى بم الندس أس كا ارشاد" الندئي یہے آپ اس کار کریہ سے حاصل ہونے والے حروث کی معرفت حاصل کریں لبعدازا انت المدافرية اس يركفتكوكي جائے كى - وہ حروف يہ بي - ١-ل-ل-١-٥ بہلے ہم الس براشا دول کنا ہوں میں جبن کا م کویں گئے ۔ پھر اسے کھول کم بیان کریں گئے تاکہ عالم ترکیب براسے تبول کرنا آسان ہوجائے۔ الف كساته عبد كالعنق اضطراراً اور التجاريب بس أس ك لي ببلا لام ظاہر بر اجسے یہ فوزونجات عدم سے ورثہ میں ملی، بیس جب اُس کا ظہور در ست برواا درائس كا توروجود مي منتشر بوكيا اورستى كے ساتھ أس كاتعلى درست ہوگیا اوراسمار کے ساتھائس کا پیدا ہونا باطل ہوگیا توائس کے بعد آنے والے العن کے شبود کے ساتھ دوسرے لام نے اُسے الیسی ناسے فانی كردياجس كے بعدائس كائجے باتى نہيں رہا اوريداس ليے ہے كہ آس كامعيم کھل جلتے، پھرمُزاد کے مکن کے لئے ہا کے لیدواقہ آئی اور ہا اُس کے بعدا تی الربندوں كى جويت كے وقت اجلِ عنادسے الينے دجود كے ليے باتى رہے كيس ابس لتے یہ اجلِ سی کا موقعہ سے اور یہ وہ مقام ہے حس میں سیا وں کے احوال معنمل بوجاتے ہیں اورجس میں سالکین کے مقامات معدوم مبوجاتے ہیں يهان تك كهجرنهي تقاوه فنا موجاتا ساورجر بميشر سي وه باتى رستاسيع نه اس کے طہور کے لئے غیرتا بت سے اور مذائس کے نور کے لئے اندھرا باقی رہا۔

#### وہ ہے تواپ نہیں

اگرآب آسے نہیں دیکھ سکتے توجان میں کہ اگر منہ تھے تو وہ آپ ہی تھے بچڑ کم ذوات کے لئے افعال مضارع ہی تا محروب زوائد سے سے اور ہی عبودیت ہے ایک چھینکنے والے نے اکٹر لیڈ کہا تو ایک مسردار نے مشن کر کہا۔ رُبُّ العلین بھی کہیں بعنی یُورا جُلل اُکٹر لیڈریٹ العظین کہیں ؟

چینکے والے نے کہا۔ اے ممالے سردار عالم سے کون ہے بعنی عالم کیا ہے جس کا ذکر میں اللہ کے ساتھ کروں ؟

سردارنے کہا اک بھائی اس دقت کہدیے کیونے جب تحدُت کا ذکر قدم کے ساتھ کیا جائے تواس کا اثر باتی نہیں رہتا اور یہ مقام دُصل اور حال کا ہے اور دہ اُن اہلِ فناسے سے جوا ہے نفسوں سے فانی ہیں ۔ اگر اپنی فناسے نائی ہوجاً ، تو اُن اہلِ فناسے سے جوا ہے نفسوں سے فانی ہیں ۔ اگر اپنی فناسے فانی ہوجاً ، تو اُنک کرلند کیوں کہنا ، اُس کے اکر کر لند کہنے سے اُنس کے عبد ہوتے کا اثبات ہوتا ہے اور یہ اُن کے بعض کے فرد دیک اُس سے ردا کے ساتھ اور دوروں کے فرد دیک اُس سے ردا کے ساتھ اور دوروں کے فرد دیک کے طب سے تعیم بیونا ہے۔

اور اگردہ رہ آلغلین کہتا تو اُس مقام سے بلند ہو جا آ احب ہیں دہ تھا اسس لئے کہ یہ وارٹین کا مقام ہیں اور اس سے اعلیٰ مقام نہیں کیؤی کے اس کے اور منہ کی اس مقام یہ وہ شہود ہیں اس کے ساتھ نہ زبان حرکت کرتی ہیں اور منہ ہی اس مقام والوں کے احوال میں اُن کے دِلوں میں اس کے ساتھ اعتطراب بدا ہوتا ہے۔

ابلِ حال كاحال

انوار ذات إن كے رُخ برغالب آجاتے ہیں اور دس مفات إن بم

ظاہر موجاتی ہیں ۔ مدالت تبارک وتعالیٰ بے بیندیدہ عرائب ہیں اوراًس کے نزدیک جالوں نیں ہیں۔ اُنہیں جاناً۔ نزدیک جالوں نیں ہیں۔ اُنہیں جاناً۔ جیسا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو نہیں جانتے ،

اُنہیں زبانِ تیومیہ کے ساتھ لباط اُنس اور مناجاتِ دائمی میں اپنے قرب سے عزّت دکرامت کا آج اور خلعت پہنا کرفنا کے منبروں پر سبھا دیاجا آ ہے۔ وہ النّد تعالیٰ کے اس ارشاد کے وارث بہواتے ہیں۔

على صلاتهم والمون ولشبها وتهم قامون - وه ايني صلواة ميدداتم اورايني

سهادت يرقائم بين.

توت الہر مرشاہدہ کے ساتھ ہمیشہ اُن کی مدو فرماتی ہے اور وہ قد مین کے مقام میں صفات کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں اور یہ اُمرا تدا ، اور پیروی کی حیثیت سے ہے۔ وہ لوگ فرائف وسُنّت پرتائم رہنے کے علاوہ کوئی بات ہمیں کرتے .

ده سید هراستے سے رُخ نہیں پھرتے۔ ده مخدق سے گفتگو کرتے ہیں مگر حق تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہوتے۔ ده اگرچہ مخلوق سے میل جول رکھتے ہیں مگران سے ساتھ نہیں ہوتے۔ ده لوگوں کو دیکھتے ہیں مگر نہیں دیکھتے۔ کیونکہ وہ خود کو نہیں دیکھتے، بلکم ده اپنا ہونا اللّٰہ تبارک د تعالیٰ کے انعال کے جالی سے دیکھتے ہیں۔

دہ حضرت عمرض اللہ تعالی عنہ کے مقام میں صنعت اورصانع کا مشاہد میں سندہ تو اللہ تعالیہ کرتے ہیں۔ جیسا کرتم میں سے کوئی شخص بڑھنی کے ساتھ صندوق بندآ دیکھے تو دہ صنعت اورصانع کا مشاہدہ کرتا ہے۔

صنعت آس کے لئے صانع سے جاب بنیں بنی مگر آس کے دل کو

صنعت كالشُّغل الصِّاللَّما بع.

جیاکدرسول النوسلی الدعلیدواله وستم فرطیا کردنیا مبرطوه ب اوربیه دام و مقرفی کردنیا مبرطوه ب اوربیه دام کوه کی مرطی بیط دام کوه کی مرطی بید بیط کرائس کے ساتھ نبی کرتا ہے اور بیرا فرت کرائس کے ساتھ نبی کرتا ہے اور بیرائش بیرا فرت حرام کر دیتی ہے ۔ اورکسی نے کیا خوب کہا ہے ۔

اذالمتحن الدنبالييب تكشفت

المعن عدونی میاب مدیق عقل مند شخص حب دنیا کا امتحان لیما بید توبیه آس کے لئے دوست سے لبائس میں تیکیے ہوئے دشمن کو کمنتون کردئتی سید۔

پیس به طالفه صدایت اورامین لوگوں برگشتی ہے جب النّد تبارک د تعالی آفتہ اللّه سے ان کی اماد قربا آبائے ہے اللّه سے ان کی اماد قربا آبائے ہے اللّه مشال کو رجب پرمنسوب ہوجاتے ہیں اور یہ وہ اعلیٰ مقام بع حب میں ارتقا ہوتا ہوا ریہ وہ اشرت غایت ہے جب کی طرف انتہائے غایت ہے ۔

چونکی کوئی خایت بہیں گروہ جوموار دو واردات کی حیثیت سے نہیں ، بلکہ توجہ کی کوئی توجہ کا دروہ مستوی ہے اور سواتے رنیق اعلی کے کوئی استوار نہیں کرتا ایس اس گروہ کو مشاہدات کے جو حقائق حاصل ہوئے ، قہ انہیں اور سم کوئی اور اُن کی تقدیق کی اور اُنہیں سے کے ساتھ موافقت ومساعدت کی اور جواد لیسان ہمائے ساتھ حلیۃ کام میں کے ساتھ موافقت ومساعدت کی اور جواد لیسان ہمائے ساتھ حلیۃ کام میں کے ساتھ موافقت ومساعدت کی اور جواد لیسان ہمائے ساتھ حلیۃ کام میں کے ساتھ موافقت ومساعدت کی اور جواد لیسان ہمائے ساتھ حلیۃ کام میں کے ساتھ موافقت ومساعدت کی اور جواد لیسان ہمائے ساتھ حلیۃ کام میں استہ برجاد ہیں جس واستہ برجاد ہیں جس واستہ برجاد ہیں جو انسان میں استہ برجاد ہیں جس واستہ برجاد ہوں ہوں کی جس واستہ برجاد ہیں جس واستہ برجاد ہوں ہیں جس واستہ برجاد ہیں جس واستہ بر

اَلْفَ اللَّم اور بَرُو بم كِية بي السي الم كانحذدت بمزه اضافت ك

ساتھ تحقیق اتبھال دھ انیت اور تحیق انفصال غیرت ہے۔ انعت ادر لام ملائم اہم اسے میں کہ بہتے ہاں بہوا کہ متصل تحقیق اور منفصل فحیق کے لئے ہے اور انعت غیر تحقیل میں آرکے لئے دوسری لام میں موجود ہے اور وہ وا دّجوہا کے بعد آتی ہے اس کے لئے خطیں نشان نہیں اور اُس کا معنیٰ ہورت کی ہا کے ساتھ وجود ہیں ہے۔ جو اُس کے ذات کے ساتھ عالم ملک میں تنتیز کی .

السّد تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

مُوَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّاهُ مُو

وہ اللہ ہے آس کے سواکوتی معبود نہیں مگروہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو ہویت بینی ہُوسے مشروع کرکے ہُوک
پرختم فرمایا ہے اور اسے وجودا و رعدم کے امر میں ملکیت دی اور آس کے لئے
مگروٹ و قدم پر دلالت مقرد فرمائی اور ہُو ذاکرین کا آخری اور اعلیٰ فرکر ہے۔
پیس عجر صدر کی طرت کو کا تو اسلیتہ القرر کی فاہور ہوگیا اور اہی عثابیت و آگیہ
کو اُس کے وجُود کے ساتھ حقائق پر داتھیت ہوگئی، بیس وجُد اسس اسم کے
داترہ کے نقط میں ساکن ہے اور وہ ایس پر ایس کی حقیقت سے ساتھ مضتمل ہے کہ
داترہ کے نقط میں ساکن ہے اور وہ ایس پر ایس کی حقیقت سے ساتھ مضتمل ہیں
ارختمال اماکن متمکن ساکن ہے بینی ٹھ کا نے رہائٹ س کرنے والوں پرمضتمل ہیں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے اعلیٰ مشل ہیں۔

واللة فدضر بالافسل لنوره

مثلا من المشكاة والنبواس

اور التُرتبارك وتعالى نے اپنے نور كى شِال باين قرائى جيسے مشكوا ہ اور نبرائس. التُرتبارك وتعالى كا ارت دہے

وَكَانَ اللَّهُ إِكُلِّ شَيْءٍ مُعِيظًا فَلَا خَالَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

المالخ رايد س الناتية الناتية ١٢٩٥ م النان قايد ١٢٠٠

الع المادلة المع المعادلة أي و الفرقان أيت ٥ ١

ہوتا ہے بھر ہا اپن بالمن واؤ کے ساتھ انفصال کے مخرج سے نبکلی کا اور لام کے تقل جُزایک الیا بھید ہے جس کے ساتھ عبد اور سردا زکے درمیان مشاہدہ واقع ہوتا ہے اور بیرائف علمیہ کا مرکز ہے اور مقام اصنحال ہے۔

پھرالتر تبارک و تعالیٰ نے بہلی لام جوعالم کلک ہے اور دوسری لام جوعالم ملکوت ہے کے درمیان دونوں لاموں کے اتصال کے لئے ضط متصل میں جُرَبِ مقرد فرماتی اور بیعالم اوسط کا مرکز ہے جو کہ مقام نفس عالم جروت ہے - دونوں حوون کے درمیان خطوط فارغہ لاڑی ہیں تو یہ ایک حرت سے دوسرے حوف کی طرف سالکوں کی رسموں کے مقابات فنا ہیں۔

التميم

پہلاالف وہ ہے جو ہمزہ کومنقطع کرتاہے اور دوسری لام کا العن اس کے ساتھ تشقیل ہے جو العن خطوط کے آغاز میں تعطع کیا گیا حضور رسالت مآب صلی الٹرعلیہ وآلہ وستم کا فرمان ہے ۔
سکا گا کا اللہ کا کہ مشتری محتبط الحد بیث

الله تفا اورأس كے ساتھ چيز بد تقي.

اس کے یہ قطع کیا گیا ہے اور یہ عدم اتصال میں بعد میں آنے والے حرو<sup>ن</sup> کی مث بہت سے پاک ہے اور وہ حروث وہ ہیں جو حقاتی عامہ عالمیہ کے عدد پر اُنس کے مث بہ ہیں اور بہی اُمہات ہیں۔

اُسے ہی جب حروف کا آخر ہوگا تو بعد کے رقم ہونے والوں سے اُس کا اِتصال قبلع ہوجائے گالیس الف اور اس کے تبیل کا انقطاع وہ انتباہ سے حب کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ العن می کے لئے اور العن سے مث بہت رکھنے والے حروث فلقت کے لئے ہیں۔ اور ہے والاحسّانس اور کھنے میں عذا دینے والاحسّانس اور ناطق ایک جبم ہے۔ ناطق ایک جبم ہے۔

علاوہ ازیں وہ ہیں جن کے لئے گذت ہے اور حقائن عالم گلیہ ہیں متحصر
ہیں جیب دوسرے لام نے ادادہ کیا جو کہ معنی ہیں پہلے موجود ہے اور خط ہی
آخر ہے تواہس لئے کہ مشاہدہ سے حسم کی معرفت رُوح کی معرفت پر مقدم ہے۔
ایسے ہی خط کا مشاہدہ ہے اور یہ عالم ملکوت ہے جسے اُس نے اپنی قدرت سے
میدان سرمایا۔

#### ہمڑہ کے اسرار

مهی ده ہمزہ ہے جس کی ابتدار اسم ہی اضافت سے مُحرّا ہُوئی ہے اور یا ابقا سے علی کی وہمیں ہوتا، جب اس العن نے دوسرے کام کو پیدا کیا تو اُسے سرداً ر بنایا اور اُس سروالے کو طلب کیا جو اُس پر بالطبع ہے۔ پھر اُس کے لئے عالم شہادت بنایا جو بہلا لام ہے، جب اُس نے اُس کی طوت دیکھا تو وہ دوشن اور درخشاں ہوگیا اور اُس کے رُب سے نور سے زمین چیک آٹھی اور کتا ب وضع کی گئی۔

وسے ہی ہے۔
یہ وہ جُڑنہ ہے جو دولا موں کے درمیان ہے۔ السُّرتعالیٰ مشبحانہ نے
دوسری لام کو کھم دیا کہ بہلی لام کی امداد کرے جس کے ساتھ السُّر تبارک و تعالیٰ
نے اپنی ذات کے جُودو کرم سے اُس کی مدو فرمائی اور یہ اُس کی طرت اُس کی
دلیل قرار پائی تو اُس نے اُس سے اُس کے جمیح انوار میں تعقرت کے معی طلب
کتے۔ گویا کہ دہ اُس کے دزیر کی طرح ہو جیا نی اُس نے جوجا با اُسے مِل گیا تو

اُسے پہلے لام کے کم یر القارك اوراس كے لئے دولاموں كے متصل جُزريداكيا اورجوأس سے كتاب اوسط سے تجيركيا. وہ عالم جروت ہے اوراس كے لتے دونوں لامول کی مثل ذات قائم نہیں.

بے شک وہ ہما ہے نزدیک عالم خیال کی طرح ہے تو دوسری لام کو انسس جُزر کی طوف طایا گیا اور جو اُس سے چاہا گیا تھا اُس میں رقم کیا، اور اُسس کے ساتھ پہلے لام کی طوف توجہ دی اور فرماں بردادی کی بہاں تک کہ اسس نے ہا

جب پہلے لام نے اس امرکود کھا جو اُسے اُس جُزر کی وسا طب سے دورے لام سے پہلے عطا ہُوا جو کہ شریعت ہے۔ تو اُس کے لئے اُس جُزم کی طوف کو شنے دالامشاہدہ اُس میں راغب کرنے لگا تاکہ مشاہدہ کے لئے صاحب امركى طرت داصل كرك.

جب ایس جُزر کی طرن مبت صرف بنوتی اور انس کے مشاہرہ میں شنوی

ہوگئ توابس سے بہلی العن پردہ میں جلی گئی۔ آپ بیچھے کو لوٹ کر التماس نور کریں ۔اگر اس جُزر کی طرف ہمت صُرف نہ ہوتی پہلے العن سے بلا واسطر تلقی امر بوجا تا ولیکن متر عظیم سے لئے ممکن نہ تها توبے نتك بهلاالف ذات اور دُوسرا الف علم ہے۔

اينى بهجان سے خرا كو بهجانيا

کیا آب نے دیکھا کہ دُوسری لام واسطوں سے پاک اور مُرادر مُجتباہے تو العب وصرانیت کے ساتھ کیسے شانی اِتصال ہوگا۔ یہاں تک کہ اُس کا دیجُود ر. نطق بن كرالف پرصحح دلالت كرتا ہے.

اگرچ ذات تخفی ہے کیونکہ آپ کا لفظ کام کے ساتھ اتھال کو تحقق کرتا ہے
اوراس پر آپ کی دلالت کرتا ہے من عُرف نَفسُنهٔ فَقَدْ عُرف رُبُع الیہ فی دلالت کرتا ہے من عُرف نَفسُنهٔ فَقدُ عُرف رُبُع اللہ فی دلالت کہ ایک اس نے اپنے رَب کو پہچان لیا جس نے دُورسری کام کو بہچان لیا اُس نے الفت کو بہچان لیا تواہس پر آپ کے نفس کو دلیل بنایا جو دُورہے اس پر آپ کے دلیل ہونے کو اکس پر اس کے حق ہیں دلیل بنایا جو دُورہے اپنے رَبِ کے ساتھ اُس کی معرفت پر عبد کو اپنے نفس کی معرفت مقدم ہے بھر ایس کے بعدیہ آسے آئس کی اپنے نفس کی معرفت سے فانی کر دیا ہے ایس کئے ایس کے بعدیہ آسے آئس کی اپنے نفس کی معرفت سے فانی کر دیا ہے ایس کئے کہ ایس سے مُرا دیری کی کہ وہ رُب کو بہجان ہے۔

کیا آپ نے لام اور العن کا معانقہ دیکھا۔ لام العن سے پیلے کلام میں کیسے
پایا جائے گا اور اس میں اُس کے لئے انتہاہ ہے جو إدراک کرتا ہے تو بہلام
ملکُوتی ہے جو بغیرواسط کے وحدانیت کے العن سے مبلا بڑوا ہے بیس اُسے
جروتی جُزر پرٹ بہادت وفلک کی لام کی طرف کوٹانے کے لئے وارد کرتا ہے تو
ترکیب و جاب کا اُمرا یسے ہی ہے۔

#### التُّدِي لَ أوره

جب اولیت و آخریت اور ظاہر سے وباطنیت عاصل ہوگی توالید تبارک تعالی نے ارادہ فرطیا جیسا کر و ون کے ساتھ العت من کُل الوجوہ اِتعال سے مقدم اور منزہ ہیں انتہا می نظر کھیرانے کا امرادہ کیا تو عبد کے کے اوّل و آخر بقام در سے نہیں ہیں ہار مُفردہ کو ہمویت کی واق کے ساتھ پیدا کیا۔ اگر مُتوجم کو وہم ہو کہ ہار لام سے ملی ہُوئی ہے تو یہ بات اس طسرے نہیں ۔ لیت ایس طسرے نہیں ۔ لیت ایس العن کے بعد ہے وید ہا تا ہے اور العن دوری

یں جر کے ساتھ اُس کے متصل نہیں۔

لام کے بعد ہام ہر چیز سے تعلع کیا بھوا ہے تولام کے ساتھ یہ ارتھال خط پی نہیں بہ ہامایک ہے اور العن ایک ہے تو ایک کو ایک سے صزب دی جائے گی تو اپنی صرب ہیں ایک ہی رہے گا۔ چنا پنے حق سے ضلق کا انفصال اور علیادہ ہونا واضح تر ہے اور حق باتی ہے۔

المکیت کے لام کا تختق درست ہے کیونے اس پر ملکوت کا لام دار دہونا ہے تو یہ اپنی صفات سے ہمیشہ مُصنحی رہتا ہے اور اپنی رسّوم سے فانی ہوجاتا ہے یہاں تک کہ اُسے اپنی ذات سے مقام ننا کا صل ہوجاتا ہے ایس جب اپنی ذات سے مقام ننا کا صل ہوجاتا ہے اور اپنی ذات سے فانی ہوجاتا ہے اور اپنی ذات سے فانی ہوجاتا ہے اور اپنی فنا س کے لئے جُزر میں فنا ہوجاتا ہے اور دونوں لاموں کے تلفظ کا کلام میں آئی دہوجاتا ہے جو دونوں الغوں کے درمیان میں مرخم کرنے کے لئے تشدید سے کام لیتی ہے جو دونوں الغوں کے درمیان

موجود ہے جوان برمشتمل سے اور ان کا اصاط کرتی ہے۔

جب ہم نے دونوں الفوں کے درمیان کے بغیر بولنے والالفظ سنا
تو ہمیں حکت موہ ہو مطافر مائی گئی ہے تو ہم نے بدہی عم سے جان لیا کرتیم
کے ظہور سے محدوث فافی ہوجا تاہیے۔ پہلا اور دُوسرا الف باقی ہے اور
کئی نفی کے ساتھ دونوں لاموں کے ذائل ہونے سے ظاہر دباطن ذائل ہو
جاتاہے ہم نے ایک کو ایک سے ضرب دینے کی طرح الف کو الفت سے ضرب
دی تو اس سے آپ کے لئے ہا مرتکلی جب بین طاہر ہوتی تو اول و آخر کا دُہ
مُکم ذائل ہوگیا جسے آس نے واسط مقرر کیا تھا جیسا کہ ظاہر دباطن کا حکم
ذائل ہوجا تا ہے بیس اس مقام پر کہا کہ اللہ تھا اور اُس کے ساتھ کوئی
جزیزہ تھی.

پھراس ضمیری اصل ہا ہے جو کر زفع ہے اور لاڈی ہے کہ وہ زبر ہویا زیر ہو تو یہ صفت اُس کی ذبر با اُس کی زیر بر لوک آتی ہے اور لفظ میں عامل پر لوٹتی ہے۔

زبان دِل کی ترجیان ہے

سیمیر پراللہ تبارک و تعالی سیمان نے حرکات وحرون اور نجارے پیافرائی سے اللہ سیمان نے صفات و مقامات کے ساتھ ذوات کے امتیازی دلیس ان سے اللہ سیمان کو موسون کی نظر بنایا ، اور بخارے کو مقامات و معاری کی نظر مقہرایا ، حروت سے اس اسم کے لئے اس کے دصل وقطع کی وجرہ سے علی العجوم عوال ہ وعطاکتے لینی ہمزہ ، العت ، لام ، ہا اور واقر ، لیس بیبلا ہمزہ ہے اور آخری واقر ہے اور دونوں کا فخرج ایک ہے جودل سے ملا ہوا میں مردہ ہے اور آخری واقر ہے اور دونوں کا فخرج ایک ہے جودل سے ملا ہوا مقر کیا جس کا فخرج ترجی ای مقربہ کے درمیان سیت واقع ہوگئی جیساکہ دل کے درمیان سیت واقع ہوگئی جیساکہ دل کے درمیان المبت واقع ہوگئی جو فحل کلام اور زبان کے درمیان انسیت واقع موسیاکہ دل کے درمیان المبت واقع ہوگئی جو فحل کلام اور زبان کے درمیان آسس کا متر جم سے ، اضطل نے کہا۔

ورمیان آسس کا متر جم سے ، اضطل نے کہا۔

ورمیان آسس کا متر جم سے ، اضطل نے کہا۔

وجل اللہ ان علی الفواد دلیا

یقینًا کلام دل میں ہے اور زبان دل پردلس بنائی گئی۔ حب لام زبان سے ہے تواسے اس کی ذات کی بجائے زبان کی طرت ناظر مقرد کیا اور اُسے اُس سے ننا کر دیا۔ یہ تا لُو کا بَیلا جھتہ ہے۔ جے اُس نے دیجھا اور خود کو مذد کھا تو اُویر کے تا لُو کی طرف مُرتفع ہوگیا ، تا لُو کی سختی یں زبان اُس کے ساتھ سخت ہوگئ ۔ اُس کے تبایدہ کے ساتھ اُس کا ارتفاع اور باندی ہے اور واقد وجُردِ ظاہری کی طرف ہونوں سے نیکی ۔ اسس پر خرد نیے والی کی دلالت ہے اور یہ نبوت کا باطنی مقام ہے اور یہی وہ بال ہے جو حضور رسالت ہی جا اور اس میں ورا ہوتا ہے کی طرف سے ہم میں ہے اور اس میں ورا ہوتا ہے ہوتا ہے ایس وصل سے یہ نکا کہ ہمزہ اور العت اور بار عالم ملکوت سے بی اور واق عالم ملکوت سے میں اور لام عالم جروت سے ہے ۔ اور واق عالم ملک سے ہے ۔

وصل اس کا قول بشم الندس الرحمٰن البس باب بین اس اسم پر دو و جهوں سے گفت گو بوتی ہے۔ ذات کی وجہ سے اور صفت کی وجہ سے ، جو اسے اُس کابدل کہتا ہے وہ ذات مقرد کرتا ہے جو اُسے نوت کہتا ہے وہ اُسے صفت مقرد کرتا ہے۔

صفات چے ہیں اور این صفات کی شرط سے زندگی ہے توسات ظاہر بوگئیں یہ تمام صفات ذات کے لئے ہیں اور رحمٰن سے یہی العت میم اور نون میں کے درمیان موجود ہے اور ایس ائیم پر حفور رسالت تا ب صلی النوعلیہ و آلم وستم کی ایس حدیث سے کلام کی ترکیب ہوتی ہے اِن الله عَلَقَ آذَمُ عَلَی صُورُدُقِهِ مِلْ الحدیث ،

بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صوّرت پربیداِ فرمایا ! حَورَتِهِ کی خمیر کو اگراللہ تعالیٰ پر بھیراِ جائے تو ایس کی تا تیب رحضول رسالت مآب صلی الله علیہ واللہ وستم کی اسس دُومسری صربیت سے ہوتی ہے . اِتَ اللهَ خَلَقَ اذَمُ عَلَى صُوْرَةِ الرَّحْلُنُ ' العديث ،
يقينًا الله تعالى في آدم كوصورتِ رهان پر بيدا فرمايا.
يه ردايت الم نقل كر طراية سے صحح نہيں جب كر الم كشف كونزديك رئيست ہے ۔

یئی کہتا ہوں العث، لام اور را رعلم وارا دہ اور قدرت کے لئے ہے میم اور نون کلام کا مرکول ادر سمع و بصر ہیں اور اسس کی نشر طوصفت زندگی ہے جو جمیع صفات کی سائتی ہے۔

کے لئے بدیمی دلالت سے عالم کے لئے صفات کی جو اس کے اس کے لئے بدیمی دلالت صفات کے علامہ کا اللہ تعالم کے لئے صفات کی جلوہ گری ہے اس لئے اُسے یعنی اللہ تعالیٰ کوصفات کے علادہ نہیں جانئے ہیں بھر وہ جو ایس لئے اُسے یعنی اللہ تعالیٰ کوصفات کے علادہ نہیں جانئے اور نہ اُسے جانئے ہیں بھر وہ جو السن کے وجو دیر دلالت کرتا ہے عزوری ہے کہ ہم اُس کا ذکر کریں اور وہ میم کو کھولٹا اور لمباکر نا ہے اور یہ اشارۃ البیرعالم پرکٹ دگی رحمت کی طون سے بیس یہ سوات العن کے مغتری تبول کرنے کے کھی نہیں ہوگا۔ بان مقامات کی مثبل ہیں نتی العن بر دلالت کرتی ہے اور یہ وجو دِ رُ دح کا وہ محل ہے جس کی مثبل ہیں نتی العن بر دلالت کرتی ہے اور یہ وجو دِ رُ دح کا وہ محل ہے جس کی مثبل ہیں نتی العن بر دلالت کرتی ہے ۔ لہٰذا اہلِ عالم ترکیب نے خطوط وضع کرنے میں اُس یا سرکا ذکر کیا ہے جب کا بہلا حرف زیر وال ہے ۔ کیونکی یا رضیح بھی پاتی جاتی ہے اور ایس سے پہلے کسرہ دینی زیر نہ ہے س آتی ۔ ایسے ہی وہ دا وہ جس سے پہلے ختر دینی ہوتی ہے ۔

جب العنكا ذكركرتے ہيں آس كے ماقبل كونفتوح ليني زُبر والا نہيں كہتے كيونكم واقة اورياء كے برعكس العن سے بہلے كوئى حرب نہيں مرا اُس ير

نع بین زرموتی ہے، بیس العن کے لئے ہمیشہ اعتدال صروری ہے ۔ جاہات مف جب وجُود میں تمام نقا تعس سے پاک اللّٰد تعالیٰ کے سواکسی کو نہیں جاتا توفتر سی اور اعلیٰ رُدح کو مجول جاتا ہے بیس کہتا ہے وجود میں اللّٰہ تعالیٰ کے سوا اور کچھ نہیں جب اُس سے تفصیلاً پُوجھا جاتا ہے تو اُس سے اس کا جواب نہیں بن باتا ۔

ں وہ اس ہے۔ شک وہ واؤکو ما تبل مفرور معنی پیشی کے ساتھ اور یا مرکو ما تبل کھورہ اللہ ہے ساتھ اور یا مرکو ما تبل کھورہ اللہ ہی زیر کے ساتھ مخفوص کرتے ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا، بیس العت کے درمیا اور دار اور دار اور دارا مے درمیان مفارقت درست ہے۔

الف ذات کے لئے اور واؤ علیمنفات کے لئے اور یا مگیرافعال کے لئے اور الف وقت کے لئے اور واؤ علیمنفات کے لئے اور وہ نتے لیتی زیر ہے۔ واؤ نفس ہے اور اس کی صفت ہے اور وہ نتے لیتی زیر ہے۔ واؤ نفس ہے اور وہ کسرہ لینی بیش ہے۔ یا ہجم ہے اور وہ کسرہ لینی زیم ہے اور وہ کسرہ لینی زیم ہے اور واؤ اور یا م سے جو پہلے ہے وہ نتے لینی ذیم ہو تو وہ نخاطب کے ہا اور واؤ اور یا م سے جو پہلے ہے وہ نتے لینی ذیم ہو تو وہ نخاطب کے مال کی طوت کو فتا ہے۔ یہ خونی ہے دونوں براختال میں مال کی طوت کو فتا ہے۔ یہ خونی سے دونوں نیز ہیں تر الندا اپنے مرکول کے ساتھ صفات ہو، یہ نکو کا الف حرکات کو تبول نہیں کرتا المنذا اپنے مرکول کے ساتھ میں مقد میں واتا ہے۔

## حروب علت

ان پرمرگزگری چیز کا فقلان نہیں ہوتا اکس لئے ان کا نام حروب عِلْت ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے . الف دجو دِصفت کے لئے ذاتِ عَلْت ہے اور وا وَ وجود نِعِل کے لئے صفتِ عِلْت بداور یار وجُود کے لئے فعل عِلْت بدجو اُس سے عالم شہادت میں حرکت وسکون سے صا در مُہوا، لہٰڈا ان کا قاعل عِللَ رکھاگیا :

پیراس اسم سے نون نصف دائرہ کی شکل میں دجود میں آیا ادر آخری نصف اس نقط میں معقول وقع مور سے جو آس نون غیبیہ بردلات کی آب جو نصف دائرہ ہے۔ بوگوں کا خیال ہے کہ نقط نون محسوسہ پر دلیل ہے۔

پھرمار کا پہلاحقہ پایا گیا جو تحریریں العن مخدوفہ سے مِلا بِنُوا ہے جوائس کے مشاہدہ کی طرف اشارا ہے اور ساکن ہے اور اگر رام کی طرف اُس کا اگلاجھتہ ہوتا تومتی کے مجوتا۔

پس پہلا الفظم کے لئے لام ادا دہ کے لئے اور دام قدرت کے لئے ہمرہ ہے اور ہم منہ ایجا دہ ہم ہم نے الف کو پایا کہ اُس کے لئے ہمرہ اور دام ہے ہونے الف کو پایا کہ اُس کے لئے ہمرہ اور دام ہاکین ہے ، پس ادا دہ کا قردت کے ساتھ اتحاد ہوگیا۔ جیسا کہ علم اور ادا دہ کا آکا دقدرت کے ساتھ ہے۔ جیس رحمٰن الدّ کے ساتھ واصل ہُوا تو قدرت کی رام ہیں ادا دے کا لام مُدغم ہوگیا۔ بعد ہیں جو دام پھری گئی اور حام پر تحقیق ایجاد کے لئے الس پر شِدت کی گئی۔

کھے کا وجودسائن ہے اورائس کا سائن نہ ہونا تقیم نہ ہونے کی بنا پرہے جب کہ حرکت تقیم مہدتی ہے اورائس کا سکون محسوس ہوا۔ اور ہم نے دیکھا کہ وہ قدرت کے رام کی مجاور ہے توہم نے جان لیا کہ وہ کلمہ ہے اورائس کی تثمین ہے۔

كيا اسم رحمن اسم الشركا بدل ب إسم رطن كواسم الشركابدل ظا بركرف وال كة ولي مقام جمع اوراتحاد صفات كى جانب اشاره بعد اوربيمقام وخسكت أدم عَلَىٰ عُنُورَتُهُ كَى روايت سے ہے. مقام حقيس بندے كا يه وجود عرفانت بي اور خلافت بديمي طور برمك کا ستدعا کرتی ہے اور ملک دوتسموں میں تقسیم بتوما ہے۔ ايك قسم أس كى ذات كى طرف أوشق ہے۔ دوسری تسم اُس کے علاوہ کی طرف بلیٹی ہے۔ ده بماری ترتیب کی فدیراس مقام میں ایک قتم درست سے ابس لئے کہ ابس مقام بربدل مبدل بشرك على برسي اس كى شال مهاراية قول سے جاء بني أتحوك رئي يعنى تيرا عمالى زيدمير ياس آيا-كس زير تر على الى المالدل بع جبساكس چركاكس جرس

ہوتا ہے اوران دونوں کے لئے عین واحدہ سے کیونکہ زید آپ کا مجاتی ہے اور آپ کا بجالی بلاشک زیدہے اور یہ السامقام ہے حس نے اس کے خلات عقیدہ رکھا وہ حقیقت بروا تفیت نہیں رکھا۔ نہ وہ اس کے موجد کو کھی یاسکا ب جشف أسے نوت ناہر كرتا ہے تواكس كا اشاره صفت يس مقام تفرقم كى طون مع اوروه مقام اس روايت سے ہے . كَانُ اَذْمُ عَلَى صُوْرُدُةِ الْكُومُونُ ، الحديث

يى الندتعالى ف آدم كومكورت رين يرسدا فرمايا. يمقام وراثت ب اورير دوغرول مح جاب محمقام مي بغيرابك كے غاتب مرنے اور دوسرے كے ظہر كے واقع نبس باتا اور براب سے یا الل تعبیر بہوتا ہے۔ ہم نے اس ہیں اُس دلیل پراقراد کیا جے ہم نے پوٹیدہ کیا۔ بس غور کریں۔
پھر نیچے کا آدھانوں ظاہر ہوا۔ اور وہ ہما ہے لئے نلک دائر کے نصف دائرہ سے
نصف ظاہر ہے اور مرکز عالم اُس خط کے وسط ہیں ہے جود وسرے گوشے
کی طرف نصف حقہ سے بمتر بہرتا ہے اور دوسرا نصف حقہ نکے ہیں مستور
ہے اور وہ ہماری طرف اضافت کے ساتھ نقیم خط کے تحت ہم سے غائب
ہے اور وہ ہمارا دیکھٹا ایک طرف ہیں فعل کی حیثیت سے ہے۔ بیس خط ہیں
موجود نصف حقہ مشرق اور نکھ ہیں فجوع نصف حقہ مغرب ہے اور دہ مطلبح
دجود الاسراد ہے لیس مشرق ظاہر ہے اور تنابل تقسیم مرکب سے اور دہ خوب
باطن لیسیط ہے اور قابل تقسیم نہیں اور اس ہیں یہ قول ہے۔

عبا للظاهر ينقسم ولباظن في أسد بط فالظاهر شمس في حل والباظن في أسد بط حقق وانظر معني سترت من تحت كنا تفها القا ان كان ختى هوذاك بدا عبا والله هما القسم فافزع للشمس ودع قرا في الوثر باوح و ينعدم واخلع نعلى قدى كونى على شفع يكن الكلم

ظاہر کے لئے تعجب ہے کہ تقیم ہوجا تا ہے اوراُس کے باطن کے لئے کہ وہ تقیم نہیں ہوتا اس کے باطن کے لئے کہ وہ تقیم نہیں ہوتا اس میں ہوتا اس میں باکروہ تحفیٰ ہے کہ تقیم سے پونشیدہ معنوں کو دعمیں جو بہونوں کے نیجے ہے۔اگروہ تحفیٰ ہے تو وہ ظاہر ہے لیس دونوں تسمیں تعجبہ خیز ہیں۔

لپس آفتاب کی جُنجی کری اور قر کو دِتر لینی طاق میں اُرخصت کر دیں . کیونکہ وہ ظاہر اور معدد وم ہوتا ہے۔ اور پاؤں سے جُوٹا آنار دیں اور دوعلم ہوجائیں تو کلے بن جائیں گے۔ اس سے معلومات کے ساتھ علم، مرا دات کے ساتھ واحد ارا دہ اور مقدورات سے ساتھ واحد تدرت کا تعلق ہوتا ہے .

مقدورات ومعلومات اور مُرادات من تقسيم وتعدادوا تع بهوتي سع- اور يه كريس نصف حصم موجود بي . اوراس اشاره بي علم وتدرت اوراداده سے باطنی اوصات سے اتحاد اور منزہ ہونا واقع ہوتا ہے لیس اس مغور کریں۔ " حا العدد آئو ہوتے ہیں اور وہ کمال کا وجود ہیں۔اس سے ہم اُس سے کلم اور دُوح کی تعبیر کرتے ہیں۔ ایسے ہی تون عشروں میں بانچوال سے. كونكر"ميم" سي مقدم" بيداور ده جوتها بي بيس نون جيماني روح ،عقل، تفس اور وجود نعل کے مواد کی ایجاد کا محل سے۔ اور سے تمام" نون "میں ودھیت ہیں اوریہ تمام انسان ہیں جس کا افہار بھوا اور ایس سے ظاہر سے۔ تمس سوات ابس كے نہيں كران كے ساتھ ميم اور أول كے درميان فعل قام کی گئی کیون میم ملکوتیر سے جب ہم نے ایسے ووج کے لئے مقرد ك وجود كے لتے ساب رعوى كارازنون ملكية اورنكة جروتير بع كوياكهوه كِتَابِ لَكِوه رُوح جوسم سع مين في تَقِيدِي حِنْيت سے بنس جِن ليكن مرب وجود على بن ترب لية عنايت سبقت لي كئ -اگر توجا ہے کہ کہ عقل اور نونِ انسانیہ کے لتے بغیر اپنے وجود کے واسطہ كاطلاع بات توايغ نفس كويهجان كراورجان لي ميراتيرك التهيم اختصاص برى ابن جنتيت سے بدر كرتيرى خيثيت سے بس خياد كيم ب تواس ك غرب لة كمجى تخلى نبس الخيد السريرجو الولى به-الصكين المتنبة بو وجورتم من لقدم كے با وجود دائرہ جسم كى صورت

بر ہے اُس کے ساتھ تقتیم سے تنزیبہ کی طرف کیسے اشارہ ہے اور دائرہ کی تقتیم لا مناہی ہے اور رُوحِ میم کی تقیم اُس کی معلومات کے ساتھ لا متنا ہی ہیے اور وہ بنفسہ تقتیم نہیں ہوتا۔

پھر و کھیں کہ میم جب اُس ایک سے علیارہ ہوتی ہے۔ اُس سے مادہ تقراق کیے طاہر موکا۔ اُس سے مادہ تقراق کیے ظاہر موکا۔ اُس سے کہ عالم خطاب و تعلیف ہیں وجُرد نبول کی طرف نزدال کرتا ہے تو مادہ ابنی ذات کے حق ہیں نہیں دوسرے کے حق میں ہوگا، جب دائرہ اُس پر بطور ضاص دلالت کرتا ہو تو جو زائد ہے وہ اُنس کے حق میں نہیں کیونکھ آس کی ذات نابت ہے تو باتی نہیں سوائے ایس کے کدوسرے کے حق میں ہو۔ اُس کی ذات نابت ہے تو باتی نہیں سوائے ایس کے کدوسرے کے حق میں ہو۔ پیس جب عبد کی نظر مادہ کی طرف ہوتی ہے تعراق کہی ہوجاتی ہے اور یہ وہ تحقیق وجو دہے۔

# رحمٰن اسمالوں اور زمین کا رہے سے

پھر مانا چاہیے کہ مم اور نوگ کے درمیان جُرز رُمتَّ صل ہے وہ مرکز الف ذات کا ہے اور ما دہ کے طریق کے ساتھ میم اور نوگن کے درمیان اِتَ مال واقع کرنے کے لئے الف چھپ گئی اور وہ بجز رُمتَ صل ہے۔ اگر العت ظاہر ہوگی میم کے لئے دائرہ درست نہیں کیونکہ الف دونوں کے درمیان حائل ہے اور اس میں النّد تبارک و تعالیٰ کے اِس ارشاد کی طرف تبنیہ ہے۔

تُنِ السَّفُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا بِينَهُمُ الدَّسُونِ النِهَ آيت، النَّهُ وَمَا بِينَهُمُ الدَّسُونِ النِهَ آيت، السَّالُون اور جرد و لون كے درمیان ہے آس كارت رحمٰ ہے اس العن مُراد كا وجود اسے ظاہر كرنے دالے كا مُبتداء ہے اور تركيب كے طابق سے درست بنیں اور رُبّ كا بدل ظاہر كرنا شجے ہے -العن يہاں دُوح

سے عبارت ہے تو وہ باتی ہے اور تق تمام کے ساتھ قائم ہے اور میم آسمان اور نون زمین ہے اور میم آسمان اور نون زمین ہے اور جب العت میم اور نون کے درمیان ظاہر بوزا ہے تو میم کے ساتھ اتصال ہو تاہدے نون کو لیے فون کو لیے واسطہ کے ساتھ اسس کا اتصال بلا واسطہ افذ کرنے ہر دلالت کرتا ہے اور قبلے کے ساتھ اس کا عدم در ست ہے ۔ اس میں نون فنا ہو جاتا ہے اور میم اس کے درمیانی نقط کے ساتھ اُس کے قدم کے دان نا ہو جاتا ہے اور میم اُس کے درمیانی نقط کے ساتھ اُس کے قدم کے دانرہ ہے سے مجوب باتی رہتا ہے۔ ہی نظر کے ساتھ اُس کی فات کی طرت جو ب دائرہ ہے بعد اس کے کہ دہ اُس میں اُس کے لئے ظاہر منہ تھا ،

#### سوال وجواب

سوال ؛ کیا آپ نے اپنے سرِ قدم کوجان لیا اور آس نے نہ جانا ، اگر آپ اپنے ظاہر کی طرف دیجیس تووہ اِسے جاننے کا آپ سے زیادہ ستی ہے یا کی سرِ قدم کے عالم میں وہ معنی موجود ہیں جس میں آپ کلام کرتے ہیں اور وُہ رُدے میم ہے جو اپنے سرِ قدم پر واقعت ہے ۔

جواب ، اس کاجراب یہ ہے کہ ہم سے راز تدم کو جانے والا وُہ ہے جسے وہاں ہم سے پردے میں رکھا ہُوا ہے۔ توجس وج سے ہم اُس کا علم اُبات کرتے ہیں وہ اُس کے علاوہ ہے جس سے ہم نے اُس کے لئے عدم علم ثابت کرتے ہیں وہ اُس کے علاوہ ہے جس سے ہم نے اُس کے لئے عدم علم ثابت کیا اور سوات اس کے نہیں کہ یہ اُسے علم سے ماصل ہے اُنگھ سے تہیں . اور یہ موجود ہے توکسی چڑ کے جانے سے یہ منٹر طرنہیں کہ اُسے دیکھا جا گے۔ اور یہ موجود ہے توکسی چڑ کے جانے سے یہ منٹر طرنہیں کہ اُسے دیکھا جا گے۔ ایک وجرسے معلوم کو دیکھنا اُس کے جانئے کو کا مل اور معرفت کو ذیا وہ واضح

پس ہرعین علم سے اور سرعلم عین نہیں کیونئر بید شرط نہیں کہ مکم معظم کو جاننے والے نے ملکہ معظم کو جاننے والے نے ملکہ معظم کو دیکھا بھی ہوا ور سہم قطعیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ محرم معظم کو جاننا ہے اور ایس سے مُراد اسم نہیں بیس عین کے لتے علم معلوم پر درجہ ہے جبیبا کہ کہا۔

ولكن للعيان لظيف سعتي

لذاسأل المعاينة السكليم

ولین دیجے ہیں لطیعت معنی ہیں اس سے کلیم نے دیجے کا سوال کیا ۔

بلکہ ہم کہتے ہیں کہ حقیعت سر قرم حق الیقین ہے کیونکہ دیکھا نہیں جاسکا ہوس اپنے مُوجر کی ذات کی طوت رجوع کرنے والا مشاہدہ نہیں کرسکا ۔ اگر اپنے بنانے والے کی ذات کوجا ناہے تو اس کے حق ہیں نقصان ہے بیس اس کے کمال کی انتہا اپنے نفس کوجا ننا ہے ۔ اس کے بعد ربعین نہ ہوگی یہ عجیب فعل ہے ۔ اگراس پر غور کریں ہے ۔ اگراس پر غور کریں گئیت ما صل ہوجاتے گی بیس غور کریں۔

میں نے حام ہاتی جورا مرب کے ساتھ منتقب ہیں بیس دونوں پر ایجاد آسان ہوا اور سے سے کہ دونوں ہیں اور منفصلہ کے لئے آس سے مقد ور کے ساتھ کلم سے بین نے حام ہاتی جورا مرب سے را منفصلہ کے لئے آس سے مقد ور کے ساتھ کلم می تعرب مقد ور کے ساتھ کلم حام میں نور کی وہ می ہوکہ وہ ذات تدریت سے انتیاز مقد ور کے لئے قدرت سے ۔ شاند کہ حام مقد ور ہوگیا ۔ السّد تعالیٰ آپ پر رحم فرماتے ۔ ابس پر غور کریں ۔

مقد ورہ کو وہم ہوکہ وہ ذاتِ تدریت کی صفت سے بیس قدیم اور ٹیڈرٹ کے درمیان فرق داتی ہوگیا ۔ السّد تعالیٰ آپ پر رحم فرماتے ۔ ابس پر غور کریں ۔

رحمن اسم بع ذات کے لئے

بيرطان ليں كر رحان اسم بے اور وہ ذات كے لئے ہے جو پہلے العت

اورلام آتے ہیں وہ تعربین کے لئے ہیں اور دونوں صفات ہیں ایس لئے دونو<sup>ں</sup> کوزائل کرکے" اگر من کی کہاتے رحمان کہتے ہیں جبیبا کہ کہتے ہیں ذات اور دونو<sup>ں</sup> کے ساتھ صفت اسم نہیں .

مسلیم گذاب کے اسم میں غور کریں - اُٹس کا نام رحمٰن کے ساتھ تھا اور اُسے الف لام کی طوت ہدایت نہیں ہٹوئی کیونئ ذات ہر ایک کے لئے تحبِّل دعویٰ ہے اور مرعی صفات کے ساتھ رسوا ہوتا ہے ۔

وَالْفِقُوْ الْمِنَاجَعَلَكُوْ مُنْسَتَعُلُونِيْنَ فِيْهِ ادرالتُّد كى راه بى اُس سے خرتن كرد جرتمها رے لئے ہے توبہ تمہارا جہل ہے اور ایس كى تا ئيدالتُّرتبارك وتعالیٰ نے اس قول سے فرہائی۔

وُمَا اُوُنِیدُمُ وَمِنَ الْحِیلِهِ اِللَّا کَلِیلاً اور الله تعالیٰ نے تمہیں علم نہیں دیا مگر قلیسل۔ اور الله تبارک و تعالیٰ کا ارت د ہے۔ الَّذِینَ النّیٰ عُمْ الْکِنْبَ بَیْنَا وُنَهُ حَیَّ تِلاَ وَتِهُ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلا دت کرتے ہیں صبیا کہ تلا وت کرنے کا حق ہے۔

پُس ميلم؛ ابليس اور دُجال سے حقيقتِ استخلات سُلب برگي اوراُن

کا وہی حال ہے جو جاتا گیا۔ اگر اُن کا استحقاق ذاتی ہوّنا توہر گز سُلب نہ ہوّنا دسکین اگر عین تنقید اور تبول کی کے ساتھ دکھیں گے نہ کہ اُمرکی آنکھ سے توآپ نمالف کوا طاعت گذار اور ٹیو ھے کو سیر ھا پائیں گے اور سب کو طوعًا وکر یًا اطاعت میں باق سکہ

الجیس اور سلیم کی عبودیت کے ساتھ تصریح کی گئی اور دُ قبال نے انکار کیا۔
پس غور کریں کہ اُن میں سے ہرائی۔ نے کہاں سے کلام کیا اور اُن کے لئے کون سے
حقائق ظاہر بہوئے نے بہاں کے لئے یہ احوال واجب بہوئے ۔
"تمت، -جب ہم النّد تبارک و تعالیٰ کے ارشا دہمُ النّد الرَّمُ الْ الرَّمِ کُولِیْ ہے
ہیں تو العن اور لام کا وجُود ظاہر نہیں ہوتا اور ذات سے ذات کا اَنْصَال ہوگیا۔

#### التداوررعان

النداورر من ذات کے دواسم ہی تواس کی ذات کے ساتھ رہوع ہاس کے حصور رسالت ماب ملی الندعلیہ وہ لہوتم فرماتے ہیں اعود بنگ بنگ بنگ ہیں ہیں جہ جے صفر رسالت ماب میں الندعلیہ وہ لہوتم فرماتے ہیں اعود بنگ بنگ بنگ بندی ہیں ہو اس کے سے تیرے ساتھ بناہ مائٹ ہوں جب زات کی طون منتہی ہوا تو غیر کورنہ دیکھا تو فرمایا اعود بندی تین میں ترے ساتھ بناہ مائٹ ہوں جب کہ صروری ہے جس چیز عداس کی بناہ طلب کی جاتے وہ اس کے لئے منکشفت ہو بیس آپ نے فرمایا مین کئے لئے درایا ہے اور داسے میں بناک رہ سے اور داسے علیا کہ اور داسے علیا کہ اور داسے علیا کہ کرتا در سے طاہر ہو اکا تہ اللہ ہی عبد سے اور ماب میں تفقیل جا تر نہیں ۔ ایس سے ظاہر ہو اکا تہ اللہ ہی عبد سے توجیسا کہ الند کا لفظ ذات کے این میں بیس عبد وہ کلم جلالت ہے ۔ لئے دلیل ہے اکیس عبد وہ کلم جلالت ہے ۔ لئے دلیل ہے اکیس عبد وہ کلم جلالت ہے ۔ لئے دلیل ہے اکیس عبد کا گی ہے کہا تا اللہ لینی میں نہیں بہرں الند ہے ۔ اس میں مقتلین نے حال میں کہا ہے کا آنا النہ لینی میں نہیں بہرں الند ہے ۔

اورىبىن صوفيار نے دو تخلف مقامات سے بھی كہلسے -

چنا پخمعنی کے مقام اور رون کے اُس مقام میں فرق سے حبس میں وہ معنیٰ بایا جاتا ہے بیس اُس نے حون کو حوف کے مقابل کیا کہ میں تیری رضا کے ساتھ تیزیٰ ارائگ سے بناہ مانگنا موں اور معنیٰ کو معنیٰ کے بالمقابل کیا کہ تجھ سے تیرے ساتھ بناہ مانگنا موں یہ انتہائے معرفت ہے۔

خاتمہ: - ہوسکتا ہے کہ آپ تر آن مجید میں ارشا دفدادندی اعبدوالتُد بینی التّٰہ کی عبادت کرو تو اُنہوں نے نہیں کہا کہ التّٰہ کیا ہے ، کو دیجھتے ہوئے اسم التّٰہ اور دیمیان فرق محسوس کرو جب کہ کھار کو فرمایا۔ اُسمب کُرفِر فرنی کی وجب کہ کھار کو فرمایا۔ اُسمب کُرفِر فرنی کہا کہ اُنہوں نے کہا کما الرُّنم فن 'بینی رحمان کیا ہے ؟ تو اُنہوں نے کہا کما الرُّنم فن 'بینی رحمان کیا ہے ؟

اس لتے ایک گروہ کے نزدیک نعت بدل سے بہتر ہے اور دوسرے گردہ کے نزدیک بدل بہتر ہے.

التُرتبارك وتعالى كارشاد بع. التُرتبارك وتعالى كارشاد بعد المنطقة الكُون المنظمة المنطقة الكُون المنطقة الكُون المنطقة المنطقة الكُون المنطقة المنطقة

یعنی اللہ کو کیکارو یا رحسان کو کیکارو اسے اچھے ناموں سے کیکارو! پس اُنہیں ذات کے لئے مقرر کیا اور عرب نے الند کے کلے کا انکار نہیں کیا اور وہ ابس کے تائل تھے کہ۔

مَا نُعْبُدُ مُهُ إِلَّا لِيُعَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

لین ہم اِن کتوں کو اُسِ سے پو جن ہیں کہ اللّٰد کا تقرّبِ حاصل کویں ہیں وہ اللّٰد کا تقرّبِ حاصل کویں ہیں وہ اللّٰد کوجانتے تھے اب جب کہ رحمان رحمت سے شخص ہے اور اُن ہیں بھی حقیت رحم موجود بھی اُسِس کے وہ خونز دہ ہو گئے کہ کہیں وہ لینی رحمٰن اُن کی جنس سے منہ وجود عبود ہر دُلالت کرتا ہے ہیں اُنہوں نے الکاد کیا اور کہا دحمٰن کیا ہے ؟

الم مني اسرائيل آيت ١١٠ عمد الزمر أيت ا

یونی برکلام کے معضی میں انتہ وانہیں البذا فرمایا! قبل ادے الله اوادعواللہ میں سیاسرائی آب ۱۱۰ جب کہ دونوں نفظ ایک ذات کی طرت نوطنے ہیں اور بیر حقیقت عبد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اک و توسم اور علم فیط سے منترہ ہے۔

بسم النديس رحيم كيول

وُصل: - لبم النَّدِين رحم كالفظ آيايي اوررجم حفرت فحسة مصطفى النَّر عليه وآله وسقم كي صِفت ہے . النَّدتبادك وتعالى نے فرما ياہيے .

بالرمنين ردن دريم

لين آب مومنول بررانت اور رحم فرائ واليابي.

اس کے ساتھ کمالِ وجُور بھے اور رہم کے ساتھ سبم السّد کوری ہوگئ اور اس کے ساتھ کمالِ وجُودِ عالم اس کے ساتھ خلق وابداع کا عالم پُورا ہوگیا۔ چنا کخہ آب سل السّرعائية مسلم وجُودِ عالم کاعقلاً اور نفساً مُبتدار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہیں اُس وقت بنی تھا جب آدم یانی اور مٹی کے دردیان تھے۔

اس میں وجُورِ باطن کی ابتدا بولی اوراس کے ساتھ عالم تخطیط لینی عالم منقوش میں ظاہر کا مقام اختدا م پذیر موگیا، بیس فرطیا.

لَهُ رُسُولَ بِعَدى وَلَهُ نَبِى الحديث

لینی سرے بعدر نرستول سے اور نہ تی

يس رحيم صرَّت خَرِّ مُصطفَّ على النَّر عليه وآله وسم اوركبيم مهارك باب صفرت آدم عليه العلام بي . صفرت آدم عليه العلام بي .

نینی مقام ابتدار وانتها پس بہی اگر ہے۔ حضرت آدم علالیس مرحا طی اسمار ہیں ، النّد تبارک وتعالیٰ نے فرمایا ، عُلَمُ آدمُ اُسُمَّ النّکِلَمُسُ مُحبِ کہ حضرت محسم مُصلف صلی النّد علیہ وآ کہ وسمَ اُن اسمار کے معالی کے حامل ہیں ،

بین اسمار کے حضرت آ دم علیالسلام حامل تھے اور یہی کلمات ہیں .
حضور رسالت مآب میں التّدعلیہ و آلہ و تم نے فرمایا! الحطیتُ حُوا مِنح الکُلمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ

## اسمار کی معرفت

جے اسماء کی ذات طاصل مبوعائے اسماء اُس کے مکم کے تحت ہوتے ہیں اور ایسا کوتی شخص نہ یہ جس کو اسماء کا حصول ہوجائے اور سمی کا حاصل ہونا بھی اُس کے پاکس ہو۔ اور ہمی ہم برصحائم کرام رضوان الشعلیہ المجمعین کی نفشیات ہے اسب کے پاکس ہو۔ اور ہمیں اسم اور جب ہم نے حضور رسالت مآب صلی الشعلیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کا وہی احرام کیا جو وہ ذات کا کوتے ہے تھے تو ہمانے اکبر ہمی ہمانے اکبر ہمی مفافہ ہوگیا ۔ چونکھ اُن کے لئے عاتب ہونے کی حسرت نہ تھی ' ہمانے اکبر ہمی ہمانا فہ ہوگیا ۔ چونکھ اُن کے لئے عاتب ہونے کی حسرت نہ تھی ۔ ہمانے اُر ہمی میں اُن کے مساقہ اور آئے کو ہمیں ملنے کا است بیاق تھا اور آئے کو ہم میں سے کسی ایک کے ساتھ ملاقات کی کیوں خوشی نہ ہوتی اور آئے کیوں فرحت نہ فرماتے ۔ جب کہ حس کا آپ ملاقات کی کیوں خوشی نہ ہوتی اور آئے کیوں فرحت نہ فرماتے ۔ جب کہ حس کا آپ

کوشوق ہوتا دہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوجاتا۔ توکیا آپ کی کرامت اور نیکی کوائس ستخص پر تیاسس کیا جاسکتا ہے ؛ اور ہم ہیں سے دہ عمل کرنے والے کے لئے بچاسس نیکیوں کا تواب ہے جو آپ کے اصحاب کرتے تھے تھے ہے اُن کے اعیان سے نہیں بلکراک کے امثال سے ہے۔

یہ آپ کی دہ صریت بیوجس میں ہے کہ بُنْ مِنْکُم یعنی دہ تم سے ہیں بہی اُنہوں نے جِدّ وجَہد کی پہال تک کہ دہ پہچان گئے کہ اُن کے بیچھاکن کے بعر ایسے لوگ بھی ہیں جو اگر آپ کو دیجے لیتے تو وہ لینی صحابۂ کوام آپ کی طرت اُن سے سبقت نہ ہے جاتے اور پہاں جمانات واقع ہوئے ہیں اور اللہ ہی مرد فرمانے والا ہے۔

#### جارلفظ جارمعن

تبنیہ۔ : بھرجانا چا ہتے کہ النیا ترمن الرجیم چارالفاظ ہیں اوران کے لئے چارمعانی ہیں تو یہ آٹھ ہوئے اور یہ اکھ عرمتِ محیط کے حامل ہیں اور وہ عرمت سے ہیں بہاں وہ ایک وج سے حاملانِ عرمت ہیں اور ایک وج سے عرمت ہیں بہر اس پرغور کریں تو آپ کی ذات کے لئے آپ کی ذات سے اخراج ہوگا۔

# بسم التركاميم

تنبیہ ، بھرہم نے سم اللّہ کی اُس میم کوبایا جوصرت آدم علیم السّام کی محرّق میں اللّہ علیہ واللّٰم کی محرّق میم بعد اورہم نے رحم کے میم کوبایا جو حضرت فخر مصطفے صلی اللّٰم علیہ واللّٰم وسمّم کی میم کے معرّق ہے جوعم ما خطابِ دجو دکے لئے بیر عبدیا کہ حضرت آدم

على السلام عمومًا بمارے باس تھے ۔ لہذا دونوں میم لمیے ہوتے ہیں . انتسباہ : - بمارے سردار حضرت محسستر مصطفے اصلی السّد علیہ و آلہ وستم جو بئوا و بوسس سے تعلق نہ فرماتے تھے 'نے قرمایا !

رو اگرمیری اُمت صالح ہوگی تواس کے لئے ایک دن ہوگا۔ اور اگرنسائی کرے گی تونصف دن ہوگا۔ اور اگرنسائی کرے گی تونصف دن ہوگا۔ اور صالحین کا دن یوم رتبانی ہے۔ ایام الشداول ایام ذوالمعارج کے بالعکس پرور دگار کے آیام سے ہر دن ہزار سال کا ہے اور کی نے اپن آیام کا فرق آیام رکب سے بڑا ہے۔ ان مالشداس کا ذکر آگے اور کی نے جو معرفت زمان واصلاح اُمت کے باب کے عنوان سے اس کتاب کے معنوان سے اس کتاب کے معنوان سے اس کتاب کی واضل ہے۔ این داخل ہے۔

## ہزادسال ہزارجینے

اورجوصنوررسات مآب می الدعلیه وآله دستم کی اس کی طرف نظر کے مطابی ہے اورائس کا نسا دائس سے اس کے اعراص کے ساتھ ہے ہیں ہم فیلی ہے اور اس کا نساد اس سے اس کے اعراص کے ساتھ ہے ہیں ہم فیلی نے لب مالندائر کُن الرّحِیم کو ہزار معنوں پرمضتی پایا۔ اور ہرمنے کا حصول ایک سیال پُررا ہونے کے بعد حاصل بوتا ہے اور ان معانی کا حصول لازما ہم النّد الرّحیٰن الرحِیم کوشا مل ہے کیونکہ وہ اپنے معنی کے اظہار کے لئے عطائی گئی ہے۔ ایس سال زم ہے کہ ہزار سال کا مل ہوں اور سے میزان میں پہلا دورہ ہے اور ایس کی مدّت جے ہزار سال کا حل ہوں اور سے میزان میں پہلا دورہ ہے اور ایس کی مدّت جے ہزار سال کر دھا نیر محقق ہوتی ہے۔ ایس لئے آن عوم الہم کا میں طاہم بہرت ہی تھوڑے کے ساتھ تھی اور ان میں طری کے لئے گئی کا جا کہت ہی تھوڑے تھے۔ قریب تھا کہ اُن کے لئے علم الہمیات کے جا نئے والے بہت ہی تھوڑے تھے۔ قریب تھا کہ اُن کے لئے علم الہمیات کے جا نئے والے بہت ہی تھوڑے تھے۔ قریب تھا کہ اُن کے لئے علم الہمیات کے جا نئے والے بہت ہی تھوڑے تھے۔ قریب تھا کہ اُن کے لئے علم الہمیات کے جا نئے والے بہت ہی تھوڑے تھے۔ قریب تھا کہ اُن کے لئے علم المیان کے جا نے والے بہت ہی تھوڑے تھے۔ قریب تھا کہ اُن کے لئے ا

عین کا ظہرر نہ ہوتا بھیسراً ت سے جوجانے والا ہوتا طبیعات کے ساتھ ملا مرا ہوتا ا ورمير هزوري تما اور بميں جو علم حاصل برتا ہے۔ وہ خالف الہيات سے ب اس پرطب نے کے علم کوکوئی ماستہیں.

## الترا وررحان كے العت

مضّاح: بيم بم نے السُّداور الرحن ميں دوا لعت پاتے۔ ايک العت ذات كے لتے اور ایک العنظم کے لتے ہے۔

ذات کا الف پوشیدہ ہے اور علم کا الف عالم میر خبتی صِفت کے لئے ظاہر ہے۔ بھرید میں اللہ میں پوشیدہ ہوگیا اور اللہ اللّٰ اللّٰہ کے ورمیان خطیس رفع

فك كے كے ظاہرى بخوا-

اورسم في الله من أوم عليالسلام كى طرح ايك الف يا يا جوبار كے كم ورك من إوشيده بوكيا اور الرَّحيم من ايك العن بإيا جوم حرث مخدم صطف صلى التعليه وآله وسلم كاطرح ظا برب اوريه العن علم ب اور صفرت محسم مصنطفے صلی الدعلیہ والم وسم کا نفس دات سے بس حضرت دم علیہ السلام میں العن پوسٹیدہ ہوگیا کیونکہ وہ کسی کی طرب نہیں بھیجے گئے تھے اور اُن کے ظبورصفت كى عزورت ىنركتى .

اوركة من المحضرة بمستعمل المناعلية والهوسم كا والتب الدس من ظاهر بمواكمة نكر آب بهج كمة تق اورآب في الميد طلب كالتي بيس آب كوالف عطاكيا گياج اس كے بعني الرَّحيم كے ساتھ ظاہر ہموا۔

بسم الندكی بار بم نے بیم میں سے با كوپایا جواتر چم كى ميم ميں على كرتى ہے

پس صفرت فقر مصطفے اصلی السُّطیہ وآلہ وسلّم کے وجودِ ترکیب نے حضرت آدم علیالسلام بی عمل کیا اور السّدیں داعی ہونے کی وجہ سے اور رحمان میں مرّع برنے کے سبب سے عمل کیا .

اور حب ہم نے دی کہ برایت سے نہایت انٹرن ہے تو ہم نے کہا۔

من عوف نفسہ عدف رجہ 'المحدیث '
ینی حب نے اپنے نفس کو پہچان لیا اُس نے اپنے دُتِ کو پہچان لیا۔

اور اسم سمی کی طرف زینہ ہے ' جب ہم نے جان لیا کہ رُوح و السم' میں رُوحِ الرَّحِم کاعل ہے کیون کے حفور رسالت ما ب سے کیون کے حفور رسالت ما ب سے کیا تھے۔ اور اگر دونوں نہ اور حفرت آدم علیال للام بانی اور مئی کے درمیان تھے۔ اور اگر دونوں نہ بہوتے تو آدم علیال للام بانی اور مئی کے درمیان تھے۔ اور اگر دونوں نہ بہوتے تو آدم علیال للام بانی اور مئی کے درمیان تھے۔ اور اگر دونوں نہ بہوتے تو آدم علیال للام بانی اور مئی کے درمیان تھے۔ اور اگر دونوں نہ بہوتے تو آدم علیال للام بانی اور مئی کے درمیان تھے۔ اور اگر دونوں نہ کہ اُس کی ذات بہورنہ کہ اُس کا غیر نہیں نہایت و بدایت اور مثیرک و تو حید معدوم مہر گئے اور اتحا داور اِس کی سلطنت کا ظہور ہوگی۔

پ حضرت محسر مصطفے صلی التّدعلیہ دا کہ دستم جمع کے لئے اور حفرت

آدم علياسلام تفريق کے لئے ہيں۔

ایضاح : اسس پردلیل ہے کہ اُس کے قول میں الزَّحیم کا العن العام کا العن ہے النَّد تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

> وَلاَ خَوْسَةَ إِلاَّهُ هُوَ سَأُدِسْ فَرْ الْجَادِدِ آمِتِ ، لِينَى إِنْ تَجَابِسَ بُوتِ مُكُراً أَنَ كَا جِيمًا وه بِسِع-لِهِ مَ كَى الفَّهُ: بِهِم كَى الفَّهُ مِن بِقِى عَلَم كَا الفَّدَ بِعِ-الشَّرْ آمَا لَى فَ فَرَامِا !

مُا أَيْكُونُ مِنْ نَجُوى ثَلْتُهُ إِنَّ هُو وَالْجِعُهُ عُرِ المي دلد أبت > يبن مِن سَرُّوشُ نبس كرت ، عُرُح وتما أن كا الله تعالى ب.

ی بین مروی بین برا بسے در پوھان کا الدو تا ہے۔

پس الف ہزارہے ساس سے توحیہ کا باطن کم ہے اور نہ اُس کے ظاہر
کی مُراو ذیا وہ ہے بھر سیم سے آدم میں الف پوٹ بیدہ ہوگی کیو کو وہ پہلے بوجود تھا
اور اُس کے مقام پراس کا کوئی مُرعی اور ھیکڑا کرنے والا نہ تھا اور وہ بہلی بی نظر
میں اپنے مُوجر کے وجُور رولالت کرتا ہے۔ اس لیے کہ وہ ہمارے وجُود کو نتج کرنے
کا مقام ہے کیون کی جب اُس نے اپنے وجُود میں دیکھا تو اس کے لئے دوائروں
میں تعارض کیا۔

ایک په که کیا اُسے ایسے و تو دیں پیدا کیا ہے جب کا اول نہیں ؟ دوم په که کیا وہ اپنے آپ کو خور پیدا کرنے والاہے ؟ اور سے محال ہے کہ وہ خود کو خود ہی پیدا کرے کیونکہ بیدا کمراس بات سے خالی نہیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو خود بیدیا کمر تاہیے تو خود موجر و مہریا ہے کہ وہ خود کو پیدا کرے اور معدّوم ہو۔

اگر موجود تھا توائس نے کیے بیداکیا ۔ اوراگر معدّوم کھا توائس نے کیے بیداکیا ۔ تواس کا بیدائیا ۔ اوراگر معدّوم کھا توائس نے کیے بیداکیا ۔ تواس کا بیداکیا اور وہ العن ہے اس کے سہدا کوئی اُمر باتی نہیں کہ اُسے ہی دوسرے نے پیداکیا اور وہ العن ہے اس لیے بیم کا العن ساکن ہے اور وہ عدم ہے اور میم متح کے بید اور وہ دُو بر ایجاب ہے ۔

جب بہلی نظریں ہی اس پر دلالت کردی تو توتِ وُلالت کے لئے الف پوت پیدہ ہوگیا اورضعُفِ دلالت کے لئے الرَّحیم میں حضرت جست مصطفے اصلاللہ علیہ دہ آلہ وس م کے لئے دجود مثازع کے نئے فلہ کوریڈیریمُوا ۔اور العن کے ساتھ ابسی کی تائیدی اور رضم حضرت محدّم تسطفے اصلی الدَّعلیہ واّ لہ وستم ہوگیا اور اس کے اسم ظاہر سے العن اس کے لئے اس سے حق کی تا میّد موگیا۔ اللّٰد تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔

قَاصَعِوا ظَاهِرِيْنَ العَلَّفَ آيت ١١٧ يس وه غالب بوت.

اور فرایا اکہ واللہ کے سواکوئی معبئہ ذہیں اور پئی اُس کا رسول بُوہی۔ تو ہو آپ کے لفظ کے ساتھ ایمان لایا۔ وہ بشرک کا غلام رہا اور وہ اہلِ جبنت سے ہے اور جواسس کے معنی پر ایمان لایا وہ توحید کی لڑی میں پرویا گیا اور اُس کے لئے آٹھیں جبنت میمجے ہوگئی اور وہ اُس سے ہے جو اپنی ذات پر ایمان لایا اور وہ دوسرے کے میزان میں نہیں موٹا کیونکہ برابری واقع ہموجاتی ہے اور لیٹ دیدگی کا اتحا داور رسالت کا اختلاف جمع ہوج تا ہے۔

# بسم ورحمان كاايك ايك نقطه اور رحيم كے دونقط

ہم نے میم اور رحمان میں ایک ایک نقط اور ایسے ہی الرَّحیم میں دونقط بنے اور الندکو خا در میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کے اور الندکو خا در مین بنی نیز نقط کے پایا۔ اس سے کہ وہ ذات ہے اور ما تی اسمام میں محلّ صفات ہونے کی بنا پر نقط پائے جاتے ہیں .

پس بیم اور آدم می اتحاد بوگیا کیونی حضرت آدم علیه السلام فر دِ داحد بی اورکسی کی طرف جیج نہیں گئے۔

اور رحمان میں اتکا دم کر اکبونکہ وہ آدم ہے۔ کیونکہ آدم کا تناتِ مرکبات کے عرص پرمتوی ہے اور با دم کو الفت سے طہور کے رحم کے نقطوں پر کلام باتی رہتا ہے۔ بس یام دکس رائیں ہیں اور دونوں نقطے جُفت اور الفت وِتر سہے۔ اسم کلیسہ کے ساتھ ہے اور فجرائس کے باطم نے جروتی کا معنیٰ ہے اور جھیائے

وانی دات غیب بلکوتی ہے اور دونوں تقطول کی ترتیب ایک میم سے علی مُروئی ہے اور ایک اور ایک اور جو تقط السس ایک افت سے میم وجودِ عالم ہے جو آن کی طرت مبعوث کیا گیا اور جو تقط السس سے ملا بُرا ہے دہ حضرت ابو مجرصدیق رضی اللّٰد تعالیٰ عنهٔ ہیں۔ اور جو تقط العن سے بلا بُروا ہیں وہ حضرت محسطفے صلی اللّٰد علیہ وا آلہ دستم ہیں اور دونوں ہریا را کی طرح نقاب ہے۔
کا غار کی طرح نقاب ہے ۔

لِذُيقُولُ لِصَاحِبِ لَا تَعَنَّزُنُ إِن اللهُ مَعَنَا السرب آبت . ٧٠ لِذُيقُولُ لِصَاحِبِ لَا تَعَنَّزُنُ إِن اللهُ مَعَنَا السرب آبت . ٧٠ جي اپنے سائق كوفر ماياغم مذكر الله سم دونوں كے ساتھ ہے.

الويخرى صداقت تقيني تقى

حضور دسالت آب سل الشعليه وآله وسم حفرت الديخوك معدق سے واقت تھے جس في اور حفور تربي اکرم صلى الشعليه وآله دسم اس حال ميں حق سے واقت تھے جس ميں آب اُس وقت تھے جس آب طيم تھے جسيا کہ آپ نے دُعا والحاح ميں کام کيا اور الديخواب سے جي بولے۔ کيون کے حکیم حواطن ميں اُس کاحق اواکر تاہے۔ ابدیکو ایس سے جی بولے۔ کیون کے حکیم حواطن ميں اُس کاحق اواکر تاہے۔ حضرت ابو بجر صدد قرق رسالت آب سے الدیکو اور صدق میں آپ کے ساتھ قائم تھے۔ بس اس بوطن ميں حضور رسالت آب سے الدیکو الشرائی میں ایس بوطن میں حضور رسالت آب سے الدیکھ میں مقام میں قائم میر دی الشرائی عند آس مقام میں تائم میر دی الشرائی عند آس مقام میں تائم میر دی الشرائی ا

الس اس وقت آب صادق اور أس كے عليم تھے اور آپ مے سواج كھي

آپ کے کم کے اقت ہے۔

بس جب حضرت ابو بجرصدایق رضی الله تعالی عنه کے نقط نے طالبوں کی طون دیجھا تواس بیرتاً سمت کیا اور شدرت ظاہر کی اور صدق غالب آگیا تو فرمایا ! اس تاً سمت کے الٹرسے غمز دہ نہ ہوں .

إِنَّ ٱللَّهُ مُعَنَّا فِي النوب آيت ، بم النوب آيت به النوب آيت ا

جیساکہ تو نے ہمیں خردی ہے اور اگر نزاع بید اگرے کرحضور رسالتماب صلی النظیم دا آلہ وسم اس کے کہ حضور رسالتماب م مسلی النظیم دا آلہ وسم اس کے قائل ہیں تو کچھ برواہ نہیں ۔ اس لئے کہ حضور رسات ماب سلی النظیم دا آلہ وسم کا مقام تمنے اور تفرقہ تھا اور آپ حضرت الو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے افسوس کوجانے تھے۔ اور العث کی طرف نظر کرتے ہوتے مائید فرماتی اور آپ نے جان لیا کہ اس کا امر تیا مت کے دن مک ہمیشہ رہے گا تو قرایا ،

النف الكُن إِنَّ اللهُ مَعَنَا النوبه أبت بم یه وه اعلی دانشون مقام ہے جواس طرت منتبی بوتا ہے السُّر تبارک وتعالیٰ نه آسے پہلے بیان فرما یا جس کے متعلق آپ نے فرما یا ایمی نے کوئی چیز نہیں دکھی مگر میں نے اس سے پہلے فَدا کو دکھھا "

مثایدهٔ ابر کری درا ثب تحری تھا اور اوگوں کو فی طب کرتے ہوئے کہا۔ حس نے اپنے نغس کو بہجان لیا .

اوريه ده قول سيحبس كى ميس السُّرتبارك وتعالى في خردى سي كم

فَالَ كُلَّا إِنَّ مُعِي لَكِنْ سَيُهُ لِينِ السَّعْراتية المهم لَينَ سَيْهُ لِينَ السَّعْراتية المهم لينى ميرارَب مير عسائة بيع عنقريب مجھراسته د كھاتے كا.

ہمارے تزدیک یہ مفالہ صرت ابو بجرصدایت رصی التر تعالیٰ عنه کے لتے

ہےجب کی ہمیں تا تید حضور رسالت مآب الدعلیہ وآلہ دستم کے اس ارث رسے بیرتی ہے۔

كوكنت متخِدُ (خليك اتخذت ابابكرخليلا" الحديث يعنى . الريك كواينا خليل بنايًا ابُويج كوبنايًا.

پس صنور نبی اکرم صلی السطیہ وہ الم وستم کسی کے مصاحب نہ تھے اور صحابہ ایک دوسرے کے مصاحب تھے اور آپ کے انعمار واعوان تھے بیں ہما کے اشارو پرغور کریں یہ آپ کو را و بدایت کی طرف لے جائیں گے۔

## رحم کے دونوں نقطے

لطیفسہ: الرَّحِم کے دونوں نقط دو تدمول کا مقام ہیں ۔ ان ہیں سے ایک نعلین اُتارنا امروہ ہیں ان ہیں سے ایک نعلین اُتارنا امروہ ہی ہیں اور العن مبارک رات سے اور ہیں حضرت می مصطفے صلی النّد علیہ وآلہ وستم کا غیب بنے بھرامُروہ ہی کی طرف اسی میں تفریق کی گئی۔ اور بہ النّد تعالیٰ کے اس قول ہیں سبے ۔ اللّہ تعالیٰ کے اس قول ہیں سبے ۔

فَهُمَا يَكُونُ كُلُّ الْمُوسَكِيدِ الرَّفَانِ آيت م

چنا نی برگرسی ہے۔ حار عراض ہے، میم اُس کا گردا گرد ہے۔ العت حدِم توں ہے، میم اُس کا گردا گرد ہے۔ العت حدِم میں ہے ہیں اور توں دوات ہے جولام میں ہے ہیں لوچ رحم کے قرطاس میں جو ہوا تھا اور جو ہونا ہے اور یہ اور یہ اور جو محفوظ ہے جس سے تعمیر کیا گیا ہے کہ کمآ ب عظیم میں اشارہ و تنبیہ دے باب سے ہر چر نکی ہُول ہے۔ السّد تبارک و تمالی نے ارت د فرطیا۔

وكمبنالة في الدُلُواجِ من كل شيء البعراف آيت مما

اور وه لوچ محفوظ سے جیے کہا گیا۔ مُکنَّعِظُهٔ وَتَقَلَّصِيْلاً لِكُلِّ شَكَى إِنْ اللَّالِات آبت ١٢٥

لين أس مس نفيوت ادر مرجز كي تفصيل سع .

یدوج محفوظ جامع ہے اور حصور رسالت تاب صلی اللہ علیہ والم وستم سے آپ کے فرمان میں لیمی بات آتی ہے کہ مجھے نصیحت کے جوامع کلم اور تفصیل عطا فرمائی گئی اور دونوں نفظ ہر چیز کے لئے امر و نہی ہیں .

#### حفنوررسالتماب كاغيب

حفوررسات بآب صفرت محدمصطفے صلی النّدعلیہ واکہ وسم کاغیب وہ المد ہے جس کی طون مبارک دات کا اشارہ بعے بہیں العن علم کے لئے ہے ہور وہ ستوی ہے اور وہ نون لیمی دوات ہے" دا" اور وہ نون لیمی دوات ہے" دا" مدرت کے لئے ہے اور وہ نون لیمی دوات ہے" دا" مدرت کے لئے ہے اور وہ نم کے لئے ہے ۔ یا مکرسی کے لئے ہے ۔ یس ہے اور میم "کی جڑ ذمین کے لئے ہے ۔ یس ہے مار سی سے اور ایک ستارہ جم کے نلک ہیں ہے بڑھتا ہے مات ستارہ نفس کے نلک ہیں ہے اور ایک ستارہ عمل کو نلک ہیں ہے اور ایک ستارہ عقل میں کے نلک ہیں ہے اور ایک ستارہ عقل محل کے نلک ہیں ہے اور ایک ستارہ عقل محل کے نلک ہیں ہے اور ایک ستارہ عقل محل کے نلک ہیں ہے اور ایک ستارہ عقل محل کے نلک ہیں ہے اور ایک ستارہ عقل محل کے نلک ہیں ہے اور ایک ستارہ عقل کا یا ہے۔ ایک ستارہ کی تقرر کی ہے۔ کے نلک ہیں ہے اور ایک ستارہ کی سے اور ایک ستارہ کریں توات موالمند کی ہیں گئری مقرر کی ہے۔ کے سے اسے کھول دیں اور ایس ہیں ہم نے اپنے ما نی الفیمر کی گئری مقرر کی ہے۔ کی سطلب کریں توات موالمند کی ہیں گئری ہے۔ ایک طلب کریں توات موالمند کی تاریخ کا گئری ہے۔

بهُ الله الرَّمْنِ الرَّحْمِ الْمُعَلِد مِن اللهُ الرَّمْنِ الرَّمِ اللهُ الرَّمْنِ الرَّمِ اللهُ الرَّمْنِ الرَّمِ اللهُ الرَّمْنِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الله

# طراقي فاص سے أم القرآن كے اسرار

الله القرآن بى فاتحة الكتاب سك شانى، قرآنِ عظيم اور كافيه بعد اورسيم الله السراس كى ايك آيت بعد بيرورد كاراور بندے كوشام بي بيداور مهارے ليے آس كى تقييم ميں يداشعار بيں -

فى سررة الحسديب و الشاهما الولاالشروق لقد ألفيته عدما والبدر للمغرب العسقلي فدازما يلوح فى الفلك العدادي مرسما النيرين طاوع بالفاؤاد فا فالبدر محو وشمس الذات مشرقة هذى النجوم بافق الشرق طالعة فان تبدي فالانجم والافسر

قلمی دوستورج ل محطلوع مونے کے لئے سے ستورت الحدمی اِن دونو<sup>ل</sup> میں تعیسرے کا فہورتہیں .

جود هویں کا چاند محو ہو جاتا ہے۔ اور ذات کا آنتاب لملوع رہتاہے۔ اگر

يطلوع بنر رہا تو چود هوي كا چاند معدوم بوتا . برستار سرمشرق سے افق پر طلوع بوتے ہيں اور چود هويں كا چاند مؤب

عقلی کے لئے لازم رہتا ہے . اگرآن آب کا ہر ہو تو آسمانِ علوی میں کوئی ستارا اور چاندا بنانقشس

اران ب عابر ووا عاب وي موي وي حاوه الروي م

ہی قرآن جیدی فاتخرے کیونکو کتاب باب اشارہ سے مبدع اقل سے بہی قرآن جیدی فاتخرے کیونکو کتاب باب اشارہ سے مبدع اقل سے بے کتاب فاتخد و میرونکو ایس کے لئے اسم فاتحد اس حیثیت سے در ست سے کہا گئیب وجود کا افت ح موا۔

يەئىيىن كېڭلەشنى مىن منترەكى مىتلىسى بىن تاكە كان عين صفت بو

جب اس کی منتل بناتی گئی تو ناتخہ کو بنایا گیا جبس کے بعد کتاب کو وجود دیا گیا اور اُسے اسس کی گئی بنایا گیا۔ اسس میرغور کریں ۔

# فالخسدام القران ب

فاتحام القرآن ہے كيونك أمر فحل ايجاد سے اور اس ميں قرآن موہود ہے اور موجد أمّ ميں فاعل ہے بہس أمّ مى جامح كُليد ہے اور يه أمّ الكمّاب ہے جوائس كے پاسس ہے الله تعالیٰ سے فرمان ميں ہے۔ وَعِنْدهُ أمّ الكّاب ۔

آپ صفرت عیسی اور صفرت مریم علیهما السلام اور ناعل ایجادی طرف دکھیں کے تو آپ کو آپ کی حس کے بالعکس نظر آئے گا بسی صفرت عیسیٰ علیالسلام اُم ہیں اور ابن کتاب وہ سے جو میرے پاس سے یا قرآن مریم علیهما السلام ہیں بیس غور کریں ۔

رُوح کا نفس کے ساتھ از دواج عقل کے واسطرسے ہے اور حساً نفس محلِ ایجا دہے اور حساً نفس محلِ ایجا دہے ۔ اور حساً

اور ہی نفس نفو ذخط کے لئے کتاب مرقوم ہے۔ جواُتم میں تلم نے مکھاوہ بیٹے میں ظاہر ہٹوا۔ اور وہ قرآن سے جو

جوام میں تام کے تھا وہ بیسے میں ظاہر ہوا۔ اور وہ قران سے ہو عالم شہادت پر نکلاا ورام ہی تحل اسرار کی بشل وجود سے عبادت ہے ہو ہی منشور وَرق ہے جس میں کتاب مسطور امانت رکھی گئی اوراس میں یہ اسرار الہٰ یہ ودلیت کئے گئے۔ یہاں گاب فاتحہ سے اعلیٰ ہے کیونکی قاتحہ کتاب کی دلول سے اور دلیل کا مترت اس کی مرلول سے اور دلیل کا مترت اس کی مرلول سے اور دلیل کا مترت اس

كياآب نے ديجا كەكتاب معلوم كى كنجى أس كى خدىنىي كيونك اگراسى

فِدوْضَ کرلیا جائے تو دلیا کی حقارت مرگول کی حقارت ہوگی۔ اکس لئے حفور سیالت ہے جسی الٹوعلیہ وہ ہوتم نے اشارہ فرمایا کہ دشمن کے ملک کی طسون قرآن مجید کے الفاظ الٹو تعالیٰ کے کام پر دلالت کرتے ہیں۔ اس لئے کہ الٹو تعالیٰ نے آس کا نام کلام الٹو کھام پر دلالت کرتے ہیں۔ اس لئے کہ الٹو تعالیٰ نے آس کا نام کلام الٹو رکھا ہے۔ اس میں جو حرود یہ ہیں ان کی مثال کلمات کی مثال ہے جب کہ اس کے ساتھ کام الٹو کی مرزیین کی طون کلام الٹو کے ساتھ مقامات نجاسات اور الس جیسی اللی کی ساتھ مقامات نجاسات اور الس جیسی جائے ہوں پر داخل بھوا جاتے اور اس کے ساتھ مقامات نجاسات اور الس جیسی جبہوں پر داخل بھوا جاتے ۔

سبيع مثانى اور قرآن غطيم

گُلتا ہے کہ پر شبع شانی اور تر آئ عظیم ہیں۔ ایک کے وجود میں صفات کا کھوڑرہے اور ایک میں تمغر دحفرت ہے اور ایک حضرت جمع ہے توسیم اللّٰہ اللّٰہ

مسست الصعلی بینی دہیں عبدی نصفین و نصفها کے لیے کہ درمیان عماری الحدیث الحدیث کے درمیان غماز کونفیف تعیم کیا ہے این " میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان غماز کونفیف تعیم کیا میں تیم کیا ہے اور نصف حقہ میرے بندے کاجس کا وُہ سوال کرتا ہے اور اُس کا عطا کرتا جبیا کہ اُس کے لئے اُم وہی کے ساتھ سوال کرتا ہے اور تیرے کے ایس کی ہیردی کرتا۔

بنده كهاب أنخت كثيررت العالمين . الندتمال فرما تاہے . بندے نے میری محد بان کی . بنده كهتاب. الرُّمُنِ الرِّحِيم. النّدتمال فرما آسي ميرك بندك نے ميرى ثنا بيان كى -بنره كتاب. مالكت يوم الدين-الشرتعالى فرماما ہے میرے بندے نے میری بزرگی بان کی . ایک مرتب النّدتعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میرے میرو کردیاہے. يدا قرا دالبي بي-ية الراج الله الله المال المراج الله الريخ الريخ الريخ الريخ الريخ - الكه روايت مي سب كربنده كبتا ب السيم الله الريخ الريخ -الندتعالى فرما ہے میرے بندے نے میرا ذکر کیا ہے۔ كِيرِ فرمايا! بنده كهتاب إَياكُ نَعْبُدُ وَإِياكُ نَعْبُدُ وَإِياكُ نُسْتِعِينً . الله تعال فرمانا ہے ۔ بیمیرے اور میرے بندے کے درمیان ہے جو کھ مرا بنده سوال كرك مي أسعطاكرون كا اورا ياك دونون مقامات يمر افراد الی کے ساتھ ملی ہے۔

ار الإمان على المستقيم الطالدين انعت عسليم بنده كهما بعد العقر القراط المتقيم صراط الذين انعت عسليم غير المغضوب عليهم ولاً القالين -

الله تعالى فرا تلهے تو يہ ميرے بندے كے ہے۔ اور يہ ميرے بنترے كے وہ افراد ہيں جن كا معرف بنترے كے وہ افراد ہيں جن كا معرات كا معرات كا معرات كا معرال كيا الله تعالى سے كيا بہب ووحمر توں كے سوا باتى در رہا تو شانى درست ہوا۔

ليسن يرحى مين وجُودكى اور عبركلي مين ايجادكي صورت ظهوريذير بوي

پس اُس نے اس کے ساتھ اپنا وُصعت ظاہر فرطیا اور عمار ہیں اُس کے سواکوئی ہوجود نہیں پھر جب بندے کو اپنا ظلید نبایا تو اس کے ساتھ اُس کا وُصف بیان فرطیا ' ہلذا آمکن صورت کے لئے فرضے اُس کے لئے سجدہ ہیں گر گئے اور تیامت کے دِن مک دونوں قدم کے مقام سے فرق واقع ہوگیا ۔ قرآ ان عظیم اور و بُور کی ہے اوراس کا وُہ افراد تھے سے اور تو اُس کے ساتھ جی ہے اور اُسس کے قول ایاک نعب دوایاک نستین کے مہوا کچھ نہرسیں ۔ اور الندیسی حق فرا آباہے اور

# مين نے الحد لندكى تفسيركى

میری شفاعت میری جاعت پرواتع ہوگی اور انہیں ہلاکت سے بخات ہا گی تواس کے بدر حفاؤر رسالت ماب میں الٹوعلیدو آلہ دستم نے صفرت عمان غی فخالف تعالیٰ عذہ کومیری طون بھیج کر کلام کرنے کا تھم دیا۔ چیا بچہ جیک ہوا منبر میرے ترب ہوا تو میں نے حفرت محت مصطفے صلی اللہ علیہ و آلہ وستم کے ا ڈنِ عالی سے اس پر بچھ کو بطور فاص تفظ الحر للّہ براکت فام کیا اور تا ئید نازل ہوئی صفر رسالت ماب میں اللہ علیہ و آلہ وستم منبر کے دامین طوف تشریف فراتھے اور اس بندہ نے جمد ڈننا اور سیم اللہ کے بعد الحدی حقیقت بیان کی۔

" الحديمى عبد مقدس دمنتره بيداولا لنزاكا اشاما ذات ازليه كى طون مدارة النزاكا اشاما ذات ازليه كى طون مدارة من المرادية وجُدِ المبيرسي بندك كوجود كي عليمره بون كا مقام ب المي وجود از كى سے اسے المين وجود سے فات كرديا اور اس كے ساتھ أسے واصل كيا در اس

بند ؟ تواس كے فرمان النديراس كے سے الم فا نصدوا ض كيا۔ يہى

لُّاضع اور دُلت کے باب ہیں حمّاج عبد کی حقیقت ہے اور سے حروت معانی سے ہے حروت ہمیں۔ السّر تبارک و تعمالی نے اپنے اسم پاک پر لام مقدّم فرمایا تاکہ اس کا مشرت ظاہر ہوجائے اور یہ اُس کی ذات کے ساتھ تنزیبہ کی ہمچاں ہے۔ حضور رسانت ما بصلی اللّٰہ علیہ وا آلہ دسمّ نے اس تقدیم کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا۔ من عسر رسانت ما بست کا کہ دسم نفر کوئٹ کرتہ

یی حبس نے اپنے نفس کو بہجان لیا۔ یے شک اُس نے اپنے رُت کو پہچان لیا۔ اوراس میں رُت کی بہجان پرنفس کی بہجان کو مقدم فرایا۔ بھرلام نے اسم اللہ میں تحقیق ارتصال اور تمکین مقام کے لئے عمل کیا چونکہ بیر مقام وصل میں ہے اس لئے بسا اوقات بہ وہم ہوتاہے کہ الحدلام کے علاوہ ہے بسب عبد کو لام کی حرکت کی اتباع کے لئے پست بعتی زیروالا بنایا تو الحدلت وال کی زیر کے ساتھ ہڑھاگیا بس الحدلام سے بدل گیا اور عین واحدہ کی لئے دونوں چیزیں ایک وومرے سے بدل گیں .

# ألحدا ودلام

یں الحدلله رفع لام کے ساتھ کہتا ہے کہ دال کی حرکت کی اتباع کی جا

اورب وہ امر سے جس سے اید موق ہے کہ الحدیثی لام ہے جسے چادد اور کیڑے سے
تجدر کیا جاتا ہے کیونکہ وہ محلِ صفات اورانتراقی جع ہے بیس بندوں کی معرفت
کی غایت یہ ہے کہ اس کی طوف ہے جائیں اور فاصل موں اور حق اِن تمام
کے پیچھے ایس مرحب اُسے ننا کے ساتھ رکنے کیا اُس سے ابتدا کی اور چاہا کہ
وہ اپنی فنا کے باوجود معرفت حاصل کرے کیونکہ وہ اپنے مقام پر سمینتہ ہے تو اُسے
عامل مقرد کیا اور حق کے حق میں اُسے عارضی طور بر رفع کیا اور عبد دیت کی ہی تا معام میں با مرحک ورہ کولام کے وجو دہر دلالت کرنے کیا اور عبد دیت کی ہی فی رکھا۔ اسی
بنا پر وسطی لام کو لفظ کے ساتھ مشد کہا لیمی ذات حق فرات عبد نہیں اور ایمی کی فرات می دات ہوتی دات ہوتی کہا ہوں کے مقام میں با مرحک ہوں ہوتی تو ایس میں لام کاعل نہ مونا بلکہ وہ ہر چرز
میں عامل ہے ۔ تو اگر بار ذات حق سے کنا یہ ہوتی تو ایس میں لام کاعل نہ مونا بلکہ وہ ہر چرز
میں عامل ہے۔

جب به الم نغس الحديث اور باء الام كى مغول بي تو باريه الم اور الم الحد سے بس باء بغيرزيا وہ كے الحد سے .

سرب پی ہو بیرویارہ ہے ، مرجے ، ہم نے پیش ازیں کہا ہے کہ لام تشددہ نصل کے مقام پر جمع متحد کی نقی کے لئے ہے بیس اس مضمونِ کلام سے یہ بات نبلی کہ الحراس کا فسرمان لنڈ ہے اور لندائس کا فرمان الحمد ہے۔

عبد كى غايت اپنى ذات كى حدج حركة أيت ندي ديمنا بع كيونكم محرف قديم كامتحل نهيس بوسك چنا پخر مثل صروت پر بيداكى اور مؤهد كو آيت ند بنايا تو ذات كے آيت ندي صورت مثل كى تحبق ديمى.

ائس کی رحمت اُس سے غطنب پرسبقت ہے گئی جب بین نے

ذات کود کھا توآس کے لئے کہا تو مجھے چینک آئی تو بین نے اپنے نفس احمدی کو پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ الرحمان الرحمان

بعد فرلما ؛ الحمد للشررت العالمين الرَّحِلُ الرَّحِيمِ .
یہاں رحمت کو مقدم رکھا ہے فرایا ؛ غیر المخصوب علیہم ،
انساج وجود اول میں غضب کو مدّ فرکیا اور رحمت غضب برسبقت ہے گئی۔ چنا ہے حضرت اوم علیال سلام کے شیر کا بھیل کھانے پرعقوب سے تبل رحمت فرات کی معتوب سے تبل رحمت نے سبقت کی بعدازاں اُن پررج ہوا تو دور جمتیں ہوگئیں ، دونوں رحمتوں کے درمیان غضب ہے ہیں دونوں رحمتوں نے اپنے امتزاج کو طلب کیا ، کیونکھ دونوں ایک دوسری ہیں ضم ہوگئیں اور دونوں کے دونیان سے غضب معدوم ہوگیا۔ جمیدا کہ بعض نے کہا ہے۔ دوآ سانیوں کے درمیان سے غضب معدوم ہوگیا۔ جمیدا کہ بعض نے کہا ہے۔ دوآ سانیوں کے

درمیان ایک شکل ہے۔
اذاخاتی علبك الامو ف کرنی ألم نشرح
اذاخاتی علبك الامو ف کرتی ألم نشرح
فصر بسين يسرين اذاؤ سح ته فافسرح
جب بچے پرکسی امرین تنگی آئے توستورہ اکم نشرح پرغود کرہ پس دو آسانیوں کے وزمیان ایک شکل ہے جب تو اسے یاد کرے
گا۔ بچے نوشی حاصل ہوگی .

بس رحمت موجُدِ اول سے عبارت بے حب کی تبھیر مطلوب سے ساتھ

کاگئے ہے۔ مخصوب علیہم تفسس امارہ ہے۔

ضالين! عالم تركيب سع.

نفس ہمادا ہمیشہ معضوب رہے گا۔ جب کہ باری تعالیٰ اس سے منڈ ہ ہے کہ اُس کی تغزیب بہان کی جدارت اُس کے سوانہ کوئی ڈوسراہے اور نہ اُس کے سوائد کی دوسراہے اور نہ اُس کے سواکوئی موجُد ہے۔

حضور رسالت آب می الدعلیه دا له و تم نے اس کی طون اشارہ کرتے بھوت فرطی اور دستان آب می الدعلیہ دا له و تم نے اس کی طون اشارہ کرتے کی و خوا این کا ایک بیت نہ ہے۔ میکورت کا وجود اپنے کمال پر ہے کیونکہ بہی محل معرفت ہے اور یہی واصل کرتی ہے 'اگر اکسے دُوں مری صورت پر پیدا کیا جا آ تو وہ جا دات سے بہترا کہا ہی محلا ہے اُس ذات کے لئے جس سنے ایس کے ساتھ وا تفیقت رکھنے والے عارفوں پر ازلی ابدی مُواد کے سستھ عنایت کی۔

## لام كامقام

تنبیہ :- لام رسم کوننا کرتا ہے جب کہ بار اُسے باتی رکھتی ہے اس لتے ابوعباس بن عرایت نے کہا .

عالم مرے لئے ہیں اور عارف میرے ساتھ ہیں .

ہسلام کے اعلیٰ مقام کا اثبات ہوتا ہے کیؤکہ وہ اپنے کلام ہیں کہتاہے
اور عارفین اپنی ہمتوں کے ساتھ ہیں ۔ پھرلام کے حق ہیں کہا کہ حق ان سب کے

یکھے ہے ' پھراس پر مزید تبدیہ ہرکی اور اس ایک امر برتفاعت نہیں کی ۔ بٹا پنے
فرمایا ۔ ہمتیں موصول کے لئے ہیں اور ہمت باشین عارفوں کے لئے ہے اور
علام کے حق ہیں لامیسین کہا ۔ اور بے شک رسم کے مفتحل ہونے کے وقت
حق کا ظہور ہوتا ہے اور لام کا یہ وہ مقام ہے جورسم کی فنام کا ہے ۔

الحدرالله الحديالله سے اعلیٰ ہے کیو بھا الله میں تیری بھا اور الحدالله میں تیری بھا اور الحدالله میں تیری بھا اور الحدالله کہا تینی سوائے اس کے اللہ کے لئے کوئی حمد کرنے والانہیں، تو مناسب ہے کہ بھر اُس کے سواکوتی محمود منا ہو۔
اور عوام نے الحداللہ کہا ہینی اللہ کے سبواکوتی محمد دنہیں اور دہی حمد کرنے والا ہے۔ بیں نفط کی صورت میں دونوں کا انتراک ہے۔

پس عُلماء نے حدکرنے والوں کنو توں اور محمود وں کو نناکیا اور عوام نے بطورِ فاص محمود دوں کو فناکی اور عوام نے بطورِ فاص محمود دوں کو فلق سے ننا کر دیا۔ مگر عارفین ایس پر شکٹ کہیں ہوسے کے کہ عوام کی طرح الحمد للہ کہیں۔ بے شک آن کے نزویک آن کے نبوس کی بقار کے لئے آن کا مقام الحمد بالترہ ہے ہیں پر تصل محقق مجمد کی اور ہے شک یہ معرفت کا گو دا اور مغز ہے ۔

# رُبِ العالمين اور الرَّحمٰن الرَّحِيمُ كَي تشريح

التُدتعالیٰ کے فرمان رب العالمین الَّرِیمُن الرِّیمِ کے بارے ہیں۔
اس کے فرمان رب العالمین کے ساتھ ہما ہے اور ہمارے دِلوں ہیں
ہیں حضرت دِلو بیت کا ابتات بھوا۔ یہ عارف کا اور نفس کے تدم کے واسخ ہو کا مقام ہے اور بہ صفت کے مقام پر ہے کیونکہ ہمارا تول لِعُدر شہدِ فاتیہ اور مرح بہ عالیہ ہے پھرائس کی ابتاع اس کے ارشا درب العالمین کے ساتھ ہے۔ بعنی التُّد کے بعد دربُ العالمین آیا ہے کہ وہ عالموں کی پرورسش کرتا ہے ۔ ایک بادر اسلے اور انہیں غذا فراہم کرتا ہے ، عالمین ہم ما میواالندسے عبارت ہے ۔ تربیت نعبی پرورش دو تسموں ہیں تقتیم ہوتی ہے۔ ایک بالواسط اور ایک بلاداسط ہے۔

# كلم زُوحٍ كليّ

پس کھے کے تی ہیں ہرگز واسطے کا تصور نہیں اور جواس کے علاوہ ہے لاز ما واسطے سے ہے ، پھر ترسیت کی دوتسموں پرتقیم ہے وہ جو بالواسط فامس ہے آن سے ایک تسم محود ہے اور دوسری فرموم ہے ۔ اور تدیم تعالیٰ سے نفس کی طرف ہے۔ اور نفس حکمیں داخل ہے ۔ وہاں محود فاص کے علادہ نہیں .

رہا مذموم اور محمود تو نفس عالم حس کی طرت سے اور نفس تبدیلی اور ہاکیزگی وج<sup>و</sup> کے لیتے محل قابل ہے .

پی کہا! اللہ تبارک و تعالی نے کلم کو بیدا کیا جو کی دوع سے تبیہ ہو تاہے جو کہ ایجا وابدا عہد اسے مجلسلب اور مقام جہل میں پیدا کیا گیا ہوئی اُسے آپ ذات کی رو تیت سے اندھا کر دیا تو ہاتی نہیں جا نیا کہ کہاں سے صادر ہُوا اور کیے صادر ہُوا اور کیے صادر ہُوا اس کی غذا بہی تی جو آس کی حیات اور بھا کا سبب تھی اور اُسے اس کا عالم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آس کی ہمت کو متحرک کیا کہ وہ اُس پیز کو طلب کرے جو اُس کے پاس ہے اور وہ نہیں کہ یہ چیز آس کے پاس ہے۔ پیز کو طلب کرے جو اُس کے پاس ہے اور وہ نہیں کہ یہ چیز آس کے پاس ہے۔ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اُسے اُس کی ذات کی اُس اُس کی ہمت روانی کچواتی ہو جا تاہے اور وہ نہیں کہ یہ جو اُس کی ذات کو مشاہدہ کرا د تباہے جینا پیروہ ساکن ہو جا تاہیے اور اُسے علم ہوجا تاہے کہ وہ جس چیز کو طلب کرتا ہے آنس سے وہ ہمیشہ سے متقدم سے ابراہیم بن مسود و سی جن کو طلب کرتا ہے آنس سے وہ ہمیشہ سے متقدم سے ابراہیم بن مسود و

فيد يوسل الموملطاوية والسبب المطاوب في الراحل

چلنے والا کہی اپنے مطلوب کے لئے روانہ ہوتا ہے اورمطلوب کا سبب

خود چلنے والے میں بنونا ہے اور وہ اُس میں ودلیت کے گئے امراَدَا وَرَحِکُمُوں کوجان لیتا ہے اُس کے نزدیک اپنا حادث ہونائتحقّ ق ہوجا آنا ہے اور وہ اپن ڈات کی معرفت پراحاط کرلیبا ہے لیس بیمٹرفت اُس کے لئے مدد گاڑغذا بن جاتی ہیے جس سے وہ ہے انتہا تقویّت اورائیری زندگی حاصل کرلیتا ہے۔

## رُوح سے خُدا کا انتخاب

اس تبلی اقدس کے وقت اُسے فرمانِ اللی ہوتا ہے تیرے نزدیک میراکیا اہم ہے۔ وہ کہتا ہے تو میرارُت ہے بس اُسے سوائے حضرتِ دلو شیت کے اور کوئی معرفت حاصل نہیں ہوتی اوروہ قدیم الوس تیت کے ساتھ انفرادیت حاصل کرلتیا ہے کیؤئے اُسے کوئی نہیں جانیا مگروہ خود ہی اپنے آپ کوجا نتا ہے۔

اُسے الدُّسْبِحانُ فرا باہے۔ تو میرامر بُرب ہے اور میں تیرار تب ہُوں۔ ہیں گھا ہے اسمار وصفات عطاکرتا ہُوں توج تھے دیھے گااُس نے جھے دیھا اور جو تھے دیھے گااُس نے جھے دیھا اس نے جھے جھانا اُس نے جھے جانا اور جو تھے نہیں جانا اور جو تھے نہیں جان اور اُن کی معرفت کی انہا یہ ہے کہ وہ تھے سے اپنے نفوس کی معرفت تک ہینجیں اور اُن کی معرفت کی انہا یہ سے کہ وہ تیرے وجود کو جان میں نہ کہ تیری کیفیت کو ایسے ہی تو میر ساتھ ہے اور تو اپنے نفس کی معرفت سے آگے نہیں بڑھے گا اور نہ اپنے ہوا میں کہ کو دیجے دکی حیثیت سے اگر میں کو دیجے گا اور نہ تھے میرے ساتھ عمر حاصل ہوگا ۔ مگر وجود کی حیثیت سے اگر اُن ہیں ہوتے اور تو اُنا ہیری اُنا نہیں ہوتی اور میری اُنا تہیں ہوتی۔ اُنا ہیری اُنا نہیں ہوتی۔ اُنا ہیری اُنا نہیں ہوتی۔

مين اسرار البليد كے ساتھ ترا مدد كادا در مرتى بنوں اور توان دازوں كو

خودیں پائے گا تو آنہیں ہجاپان کے گا اور میں نے اس معرنت کی کیفیت امرادیہ کو تیرے
کے پردوں میں کر دیا ہے کیونکہ تھے اُن کے مشاہدے متحل ہونے کی طاقت نہیں
کیونکہ اگر تو اُسے پہچان لیٹا تو انانیت کا اتحاد مہر جاتا جب کہ اتحاد انانیت کوٹ مال سے بیس تیرا مشاہدہ وہی محال ہے کیا مرکب کی انیت بسیط کی انیت کوٹ سکتی
ہے بیس مقائق کے بھرنے کا کوئی راست نہیں .

جاننا چاہتے ترے سوا ہو کھ ہے تیری تبعیت کے تکم ہیں ہے اور تو میری تبعیت کے تکم ہیں ہے اور تو میری تبعیت کے تکم ہیں ہے۔ تومیراکیرا میری دِ دااور میرا بیدہ ہے .

رُدح نے آسے کہا! کے میرے رُبّ بین نے تیری بات سن لی۔ تُونے کہا کرمیراایک ملک ہے ، مگرمیرا ٹلک کہاں ہے بہپس اُس کے لئے اُس کے نفس کو نکالا۔ ہی بعثت سے مقول ہے .

رُوع نے کہا! یہ تو برابعض مصند ہے اور میں اس کا کل ہوں جیسا کہ بن بھے سے بٹوں تو مجھ سے نہیں۔

فرايا! اكى مىرى دُوح تۇنے كيا .

دُوح نے کہا! کے میرے رُبّ یُں نے تیرے ہی ساتھ کلام کیا۔ تونے ہی میری تربیّت کا داز مُی اِد کھا ہے میری تربیّت کا داز مُی اِد کھا ہے اور کھے اس کے ساتھ انفرادیت حاصل ہے۔

اس ملک سے میری امداد کو پیرٹ یدہ کر دے یہاں تک کہ یہ نجھے بھُول جلتے جیساکہ میں کچھے بھولا بگوا ہوں .

نفس کی پیدانشس

يس نفس مي تبول دانتمار كى صبغت تخليق كى كئى ادرعقل كورُوح مقرس

ک طرن بوجه تھمرایا گیا بھر دُوح کوا طلاح دی گئی توفرایا! میں کون ہوں؟ دُوح نے کہا! تومرارَتِ ہے تیرے ساتھ میری زندگی ہے اور تیرے ساتھ مری بقار ہے.

پس ڈوح اُس ملک کے ساتھ ذریقیۃ ہوگی اور اُس میں اپنے رُبّ کے مقام پر قائم ہوگی اور ایسے اُس نے مقام پر قائم ہوگی اور ایسے اُس نے نفس کی امراد تصوّر کرلیا

پس حق نے ارا دہ فرمایا کہ اُسے اِس امرکی اطلاع موجائے کہ تیرا تخییل اور تھی تراصل صورتِ حال کے خلات ہے کیونکہ اگر اُسے اُس کے سوال کے مطب بق امراد کا بھید تیا دیا جا تا تو اس سے اس چیز کے ساتھ الو مہیت کی انفرادیت ہذر مہی اور نہ ہی انبیت کا اتحاد باتی رستا۔

پس جب الندتبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ فرطیا تو آس کے لینی تروح کے مقابلہ میں شہرت کو میدا فرطا یا اور بہرس کے لئے آس کا بوجہ ڈالا اور بالعمرم جمیع واردات کے لئے نفس میں صورتِ تبول بیدا کر دی۔ بیس نفس کو دوطا تتور کرتب کا درمیان حاصل بوگیا جن دونوں کے دوعظیم وزیر ہیں اور یہ ہمشرکسے نداکرتا ہے اور وہ اُسے آواز دیتا ہے اور ہر چیز الترتعالیٰ کے بال ہے ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرطیا !

رتبارک ولعانی نے فرقایا! مسک کل مِنْ عِنْ دِاللّٰهُ

كبدك الريز الله تعالى كياس بعداور فرمايا .

كُلَّ غِيلٌ هَا فُلْآءِ وَهَا فُلْآءِ مِنْ عَطَ آءِ مَنِكُ مُن الرائيل آب

أَن كو بھى مدد دينے بكى ادراك كو بھى أور آب كے رئے كائے مل كى بربند بني ،

ابن لے نفس تغیروتطبی احقام ہے الندتبارک وتعالی نے فرایا ! فَالْهُمُهُمَا فَجُوْرُهُ الْمُتَعَالِمُ لَا الْمُسَامِينَ ٨

بهراً سمك بدكاری دراً س كی بر بیز گاری اس كے سیسے میں ڈال دی اور النّه تبارك وتعالیٰ كا ارتباد ہے۔ وُنفیس وَما مُرکم الله الله اللہ الشمس آیت،

جان کی تم اوداس ذات کی تمجی نے نسے درست کر کے بنایا، اكنفس بنوس كو منا دى كوتبول كرے تو تغير بموكا اور اگرزوح كى آوازكو تبول كرے توارد وت سترح وتوصيد تطبير بوكى.

پس جب رُوح کی منادی کو دیکه اور جواب دینے والے کو بدر سنا ترکیا. میرے ملک کو بھے جواب دینے سے کس نے روکا۔

أسے وزیرنے كہا إترے مقابليس ايك عظم سلطنت والا بادشاه س جس کی اطاعت کی جاتی سے موجود سے اورانس کا ام برواہے وہ عجلت سے عطاكرتى بداورد نیا كے تمام كنائے اُسى كے ہيں ليس أسے اُس كے حضرت نے کھول دیا اور جواب دیتے کے بعد ریکارا کیس رُوح الند تعالیٰ کی طرف شکامیں كيساته بلط كي تواس كي عبوديت نابت بوكي اوريه بي أس كي مُرادقي .

اورارباب ومربوبين برايك اين اين مقام اورمرتبرك مطابق أتر آت يس منفصل عالم شهادت كارت عالم خطاب اور مصل عالم شهادت كا رُبِّ عالم جَرُوت ہے اور عالم جرُوت والوں کاربِّ عالم ملکوت ہے اور عالم ملکوت ہے اور عالم ملکوت والوں کاربِّ ایک می واحد دصمد ہے۔ ملکوت والوں کاربِّ عالم کلم ہے اور کلم کاربِّ ایک می واحد دصمد ہے۔

الرجمن الرحم بم ف ابن كتاب تدبيرات الميد في اصلاح ملكت انسانيم

یں اس نصل میں منیرحاصل گفتگو کی ہے۔ چنا بخداس نصل کو بیال بخوت طوالت پُورا نہیں کی ایسے ہی ایسے ہم تے تغییرانقران یں بھی بیان کیا ہے۔

پاک ہے وہ فات جوا پنے بندوں کی تربیت کے ساتھ منفرد ہے اور ہوکوئی اُن میں سے پردے میں ہے وہ واسطوں کے ساتھ پردے ہیں ہے اور اس فصل سے اُس شخص کو بھی نکال دیا گیا ہے جس کی روح اور اُس کے معنیٰ کو یہ معرفت ماصل ہے کہ اُس کارتب النّد سبحان کتائی ہے اور عالمین کلی کی مبل ہے۔ اس سے ایک اُس نے عالمین میں عرف کی تو حروت پر بیدا فرط یا ہے اور کھف و ایس نے عالمین میں عرفش کو آٹھ حروت پر بیدا فرط یا ہے اور کھف تو بہتے اور حقیقت اور حتان ورحمت رحمانیہ سے ساتھ اُس پر استوار فرط یا تاکہ مؤکرہ وحمیت کے ساتھ دارالی وان کا احتیاز ہو جائے۔ یہ

الدتعالیٰ کا ارت دہے۔ اکری الرجم ویان کے ساتھ عام اور رہم کے ساتھ فاص رحت ہے۔ دیمان آس کے عالم ہیں واسطوں دغیرہ کے ساتھ ہے۔ اور رہم کے ساتھ فاص رحت ہے۔ رجمان اس کے عالم ہیں واسطوں دغیرہ کے ساتھ فاص رحت ہے۔ رجمان اس کے عالم ہیں واسطوں دغیرہ کے ساتھ ہا اور رہم وجودِ اختصاص اور شرب عنایت کے لئے اُس کے کلمات میں بلاواسط ہے۔ لیس اس پرغور کریں اور اسے سلامتی کے لئے تشکیم کیں۔

ما لكثِ ليُومِ الدِّمين

وصل: النّدتعالى كارشاد ہے الكثِيمِ الدّين السِ سے مُراديمِ جزار ہے اور حضرتِ ملك مقامِ تفرقہ سے ہے اور ہى جع ہے كيونكہ تفرقہ واقع نہيں ہوا مگر جع ميں النّد تعالىٰ نے فرما يا .

فَهُمَا يُعْرِقُ مُعِنَّ أَمْرِ كُلِيمِ الدَّفَانَ آيت سَمَّ الْمُعَلِيمِ الدَّفَانَ آيت سَمَّ الْمُعْرِقُ كِيا جَامَا ہِمَّ الْمُعْرِقُ كِيا جَامَا ہِمِ

الله تفال کا تونیق مصده ند نیخ ابری تغیرانزان که بی ارد و بین ترجه کواید

تو يبي مقام عمع ب جياسلطان تفرقه نے قبول كرليلي اور يبي تغيير كا مقام بيے بيس جن كا خطاب أمرو نهى كى طرى متنفرق ہوگيا اور تاراضكى اور يفاند ارادہ واطاعت اور نافر مانی آس کے عابد کا فیل سے اور دعدہ و وعیدالتر نعالیٰ كا نبول بع أكس دن مي وه بادشاه بع جس كسنة شفاعت متحقق بعادار وبى اس كے ساتھ مخصوص بے حس فى نفسى نفسى ند كہا ہوا ور أمتى أمتى كہا ہو۔ ہمارے وجُدمی تیامت متبلہ کے لئے جرباد شاہ مطلوب ہے وہ طراق تفتون میں ظبوركرتى بعادرده ياكيزه تعصب اورتيامت كادن أس كى ايجاد كى جزام كادتت سع با أكرأس كے لئے عقوب مبوئي تولازماً أس سے طلب كى جائے گی بہس اگرا طاعت گرارہے تو اُس کے لئے مجوروں اورانگوروں کے باغا بیں اور اگر معصیت کفر بوگی تواس سے ستے جہتم کے طوق اور عذاب سے. مقام دعوی سے دو صورتیں ہیں۔ ابس آیت میں یہ کام فرض کرتے ہیں۔ كرمر ملك يرب اورأس نبس بنتا اوركيانفس جزام ك دن سے أس نا - كى طرى ترتى كرتا ہے؟

ہم کہتے ہیں کہ ما دشاہی اُس کے لئے درست ہے جو ملک کے طرق کے ساتھ ہو اور ملک اُسے سعدہ کرتا ہو اور وہ گردح سے جیب ہوسس نے روح کے ساتھ مدد طلب کے ساتھ جھگڑا کیا۔ اس پر جمسلہ آور ہونے کے لئے نقسس کے ساتھ مدد طلب کی اور دو سے نے ہوسس کو قتل کرنے کا ارا دہ کیا اور متعدم وگئی۔

جب تروح توحید کے نشکروں اور ملام اعلیٰ کے ساتھ میدان میں بھی اور اکسے ہی ہوس آرڈوں غرور و تکبر اور ملاماً سقل کے نشکروں کے ساتھ میدان میں بھی .

رُوح نے بُولس کو کہا! مجھ سے مقابلہ کر. اگر میں نے تجہ پر تستے حاصل کو

ترقوم میری ہوگی اور اگر تو نتے یاب ہوجائے اور مجھے سر میت سے دے تو ملک تیرا بوگا- اور لوگوں کو ہما سے درمیان ہلاک نہیں ہونا جاہیئے۔

چنا پخر دُور اور ہوس کے درمیان مقابلہ ہڑا اور دُور نے اُسے عدم کی تلوارسے تنل کہ دیا اور نفس کے انکاد کرنے اور بہت بولی جدّ و جبر کرنے کے لبدائس پرنستے حاصل کی بین فسس اُس کی تلوار کے بیچے اسلام لے آیا اور سلامت میا اور سلمان ومطہرا ورمقدس ہوگیا اور اُس کے ایمان لانے سے خواس بھی ایمان نے آئے اور تا بعدار غلاموں میں داخل ہوگئے۔ اُن سے فاسر دعووں کی ردائیں سلب کرلی گئیں اور اُن کے کلے کا اتحاد ہوگیا اور دُور اور نفسس ایسے ہوگئے جیے ایک چیز ہوں۔ اور اُس کے سے حقیقیاً با دشاہ کانام درست ہوگیا اور اُس کے لئے کہا گیا۔

مُمَالِكِ لِدُمُ الدِّين

یس اُ سے اُس کے مقام کی طرف لوٹایا اور اُ سے افر اِن مشرع سے جمع کر توں کے مقام کی طرف لوٹایا اور اُ سے افر اِن مشرع سے جمع ہر ایک کا مالک ومتعقرف اور عام و خاص کی ذات کے لئے مشفیع ہے۔ خاص دُنیا کی وجہ سے اور عام آخرت کی وجہ سے۔

الرس لئے کہ آس کے ارشاد مالکِ اُدُمِ الدّین سے پہلے الرُّمُن الرَّمِی ہے الدُمِن الرَّمِی ہے الدُمِن الرَّمِی ہے الدُمِن کی دورت اسل موجاتے۔
اکدرت انعالمین کی روتیت سے مجوبین کے دلوں کو انسی حاصل موجاتے۔
کیا آپ نے دیجھا کہ وہ تیامت کے دن فرماتے گا۔ ملا تکہ اور انبیّا کی شفا

ہوگتی اور مومنوں کی شفاعت ہوگئی اور باتی ارقم الواحین ہے اور یہ نہیں کہا کہ جبار باتی سے اور مذیبہ کر تہار باتی ہے آپاکہ اُن کے دنوں میں ایجادِ نعل سے پہلے اُنسس واقع ہو ہے س خی اس وجود میں معنے کو جان لیا آس کے لئے ارقم ے مقام میں خصوصیت درست ہوگئ۔اور جواسس وجودسے نا واقعت رہا ہے ہوگی۔ اور جواسس وجودسے نا واقعت رہا ہو گئے ہوا میں داخل ہوگا ایس مقام راحمین میں تبقی واقع ہوگی اور ارحم الرحمین کی شفاعت کے ساتھ آذرتی جع علیے گئی اتحاد اور ٹبغت کا باطن سے بعیی جبتم کی دیوار کے پیچھے جنت ہوگی جب ہوگی جب یہ دیوار اور فصیل واقع ہو کر منہدم ہوجاتے گی اور نہروں کا امتزاج ہوجاتے گا اور دریا بل جا بین گئی اور نہر ما اور جہتم جبت ہوگا اور دریا بل جا بین گئی اور نہروں کا امتزاج اور جہتم جبتہ ہوجاتے گا اور عذاب نہمتی اور جہتم جبتہ ہوگا اور نہ سنر اسبواتے نعمتوں کے۔ اور کا ہرمت ہدہ کے ساتھ اور ہوگا ور نہ سنر اسبواتے نعمتوں کے۔ اور جہیجہانا ہوگا اور حوروں اور لوگوں کے ساتھ بوسس وکنا رہوگا۔ دورہ کا حادر فی مالک مرح کے دورہ کا اور جبتم جبتہ کے اور دورہ کا دریات رضوان باتی رہے گا۔ جہتم جبتہ کے باغات

یں برل جائے گا درائس میں البیس کا دا ذظاہر ہوجائے گا۔ پس جب وہ اور جو اُسے سجدہ کرتا ہے مساوی ہوجائیں گے تو بے شک اُنہوں نے نہیں تھ رہ کیا مِگر تھائے سابقہ اور تدر ِلاحقہ سے دونوں کے لئے یہ حتروری تھا اور حضرت توسی علیہ السلام نے حضرت آ دم علیہ السلام بیر ہیں تجت تائم کی تھی .

إياك تعبدوا ياك تعين

وُصل : التُدتعالىٰ جِلَّ ثَناهُ وَتَقَدِّسُ كَا فَرَان ہے -إِيَّاكَ نَعْتُ رُوايَاكَ نَتْ تِعِين .

جب ابس کا وجود الحر راند کے ساتھ اور اس کی غذارت العالمین کے ساتھ اور اُس کی غذارت العالمین کے ساتھ اور اُس کی بزرگ مالک کیم الد

اِ صُدنا القراط المتنقيم صراط الذين انعت عليهم فرالمخفذ بعليهم ولا العنت الين. جب أس كي كي الآك نعب درايا إلى المتعين كها توارس فرمايا إلى المرى عبادت كيا جه ،

بندے نے کہا۔ جمع وتفرلتی میں تبویت توحید۔

جب نفس کے نزدیک یہ مقرّ بسے کہ نجات توحید ہیں ہے جو کہ سرھا
راستہ ہے اور دہ نفس کی ننام یا بقام کے ساتھ مشاہدہ ذات ہے ۔ اگر غفلت
ہوگئ تو کہا! اجسد ناالعہ اطالمت قیم ، تو اُس کے لئے بقول اُس کے مستقیم
سے دوراستے نیکے ۔ ایک ٹر طاح دعوے کا راستہ ہے اور ایک سیمھا جو
توحید کا راستہ ہے اور دونوں راستوں کے درمیان اُس کے لئے امتیاز نہ تھا ،
گران دونوں راستوں پر جیلئے والوں کے مطابق اپنے رئب کو سیدھ راستے
پر چیلئے والا دیکھا اور آسے بہمیان لیا اور اپنی ذات کو دیکھا تو اُسے اپنے رئب
کے درمیان یا یا جو کہ بطانت ہیں قربت والی رُوح ہے .

کیڑھے داستے کی طرف نظر کی توعالم ترکیب سے پاس دیکھا تو اُس نے کہا صراط الذین انعمت علیہم اور بیرائس سے متقبل عالم ہے جب سے ساتھ مذہ نے ہے ہم تاہیں۔

معصوب عليه مركب سے.

کے ما تھ تابت ہوگئ تو شکرونیا۔ کی تاکید مقررا وراس میں مزید رغبت سے لئے فرمایا۔ ایک نعبدوایا کئے نست خرمایا۔ ایک نعبدوایا کئے نست مردچاہتے ہیں۔ یہ مقام شکر ہے بعنی ہم تیرے لئے عبودیت کے ساتھ تقرب اور پیاہ چاہتے ہیں، یہ کہ تیرے سوا جوائ پر نجے سے سے اور جوائن پر میری مزلت ہا ہو چاہتا ہوں مذکہ تیرے سوا جوائن پر نجے سے سے اور جوائن پر میری مزلت سے این طوت آنا را بیس میں تیرے ساتھ آن کی مردچاہتا ہوں مذکہ ابنی ذات کے ساتھ ایس تو مدد فرانے والا ہے میں نہیں،

الندتعالیٰ کے لئے اس آیت کے ساتھ شریک کی نفی ثابت ہوتی ہے ہیں ایاک کی "یا "سے عبد کی مُراد ہے۔ دوالفوں کے ابین میراالعِت توجی حَصر کر تا ہے یہاں تک کوغیر کی روئیت کے ساتھ اُس کے لئے دعوے کا مقام ہو ہیں توجید نے اُس کا احاط کر رکھا ہے اور کا ن خمیر حِق ہے ہیں کا ف اور دونوں العن ایک چڑ بیں تو دُہ ذات کا مرکول ہیں ۔

پھرائس خمیر کے ساتھ تعبید ہیا "کے نعل عیفت صبے جواس ہیں ہے اور عبد حق کا نعل سے تو وجود میں سوائے حضرتِ البیر خاص کے کچھ باتی مزر ہا۔ کیونکہ آیا کے نعبد کے تول میں ابداع اول کے لئے۔ اُس کی ذات کے حق میں ہے جب کہ اُس کے سواکوئی تصوّر ہے ہو۔

اِیاک نتعبن فخلوق کے لئے اُس کے غیر کے حق میں اُس سے تقتی ہے اور وہ سترخلانت کا مقام ہے ہیں اُیا کے نتعین میں ملائکہ نے سبحدہ کیا اور جومت کر تھا اُس نے انکار کیا۔

الهُزِنَا الصِّرَاطُ الْمُكِتَّقِيم

وصل :-التُدتعالى كافرمان بي-

کوظاہر کرتا ہے اوراس کے ساتھ استعانت طلب کرتا ہے بقول اُس کے وایاکُ نعین بیس اُس کا رُتِ اُسے اِھدِنا پرآگا ہی بخشا ہے بیس وہ کہتا ہے اِھرِنا یعیٰ ہمیں ہدایت ہے بیس جوائس نے دیکھا اُس کے ساتھ وُصف بیان کرتا ہے۔ بقول اُس کے صراط المستقیم حوکہ تیری ذات کی معرفت ہے۔ بینی اُسس ساستے بہ چلاجس سے تیری ذات کی معرفت صاصل ہوتی ہے۔

صاحب المواقف نے کہا علم کی تأثیر نہیں اور کہا! حبب تو السب ہیں ہلاک ہوجائے صراط الذین انعمت علیم اور شآذکی ایک قرآت میں صراط مُن انعُ علیم وار شآذکی ایک قرآت میں صراط مُن انعُ علیم وار شآد کی ایک قرآت میں صراط مُن انعُ علیم وار شوا ہوں اور تقییر کل حسب بعد مشولوں اور نبیوں سے السّد تعالیٰ نے انعام فرایا اور غیرالمغضوب علیم نہیں آیسے ہی وَلَا اللّٰ الل

الندتيارك وتعالى في ارشا دفرمايا.

یہ میرے بندے کے لئے ہے اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگے کا میں اُسے
عطاکروں کا جانچ الشر تعالیٰ اُسے عطا ذرا تا ہے اور اُس کے ٹیڑھے بین کو
سیدھاکرتا ہے اور اُس کے رائے کوظا ہر ذرا تا ہے اور اُس کے لیساط
کو بلند ذرا تا ہے اُس کا رئب اُس کی تمام دُعا کے اخر میں آمین کہتا ہے ہیں
مائٹ کی آمین کے ساتھ تبولیت حاصل ہوجاتی ہے اور دُوج کی آمین اُس
کی اِنّباع کرتی ہے جب طرح نے کرا تباع کرتے ہیں بلکہ اُس کے اوادہ کے
متی مور نے کے لئے زیا دہ اطاعت کرتی ہے ہیں اُس کے لئے نطق در ست
ہوتا ہے اور اُس کا نام نفس تاطحہ ہوجاتا ہے .

اوربسي إستواءكي صورت بي رُوح ا ورعقل كاعرش بين بسي غوركري

اگرسمجیں شاتے توتسیم کرنس اس میں سلامتی ہے اور الندحی کہتا ہے اور سیرھ راستے کی ہدایت دیتا ہے۔

#### فصول تابيس اورقوا تد تاكيس

وصال كي آفي سے جال كو ركھنا. النّد تبارك و تعالى نے فرمايا! إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَا فِي كُلُهُ مُ مَانَكُ وَلَهُ مُ أَمُرُكُمُ تَنْكُ وَمُ الْكُونُونَ خستَمُ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِ مُروعَلَى سَمِعِهِمُ وعَلَى أَبْصَارِقِهُم عِنْاوَةً

وَلَهُ مَعْنَا الْبُعْظِيمُ

ترجمه ، وه اوك جوكا فر مؤت أن بربرابرب آب أنهي درائي يا نه ڈرائی دہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ تعالی نے اُن سے دِلول پراور اُن کے کا وَل برمبر كردى اوران كى انكوں بربر دے ہيں اور اُن كے لئے بہت بالا عذاب . اس می مختصراً میر بیان ہے المحكم المسلى الله علیه والم وستم، جولوگ كافر بروت أن كى محبّت ان سے يوٹ مدہ ہے ہيں ان بربرابرے كر آيانہيں اس دعيد كے ساتھ درائيں جس كے ساتھ آب كو بھي اگيا ہے يا نے درائيں وہ آب کے کام کے ساتھ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ وہ میرے بغیر شعور تہیں کر رکتے اور آپ اُنہیں میری خلق کے ساتھ ڈرائیں گے اور وہ اس کی عقل نہیں ر کھتے . اور مذائبوں نے ابس کا مشاہرہ کیا ہے تو وہ آپ کے ساتھ کیسے ایان لائیں گے اور اُن کے دِلوں براُن کی سماعت بر نہر لگ جی سے تواہس میں مير عسواكوتى تنجاتش تهين.

بيس ده عالم مي مير عسر اكوتى كلام نبس سنة اوراً ن كي انكهوں بير میرے مشاہرہ کے وقت بردے ہیں. ابس لتے وہ میرے سوانہیں دکھتے. اودان کے لئے میرے نزدیک بہت بڑا عذاب ہے.

ابس من قررت بدکے بورا نہیں آپ کے اندادی طون لوٹا تا ہتوں اورا نہیں خورسے مجوب کرتا ہتوں جیسا کہ قائب قرت بین اوا دنی سے قرب کے بعد آپ کے ساتھ کیا۔ اور آپ کو اُن لوگوں کی طرف آقا راج آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور اُس چیز کی تردید کرتے ہیں جو آپ میری طون سے لے کراُن کی طون آئے۔ اور آپ محد سے وہ باتیں شنتے ہیں جن سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے تو وہ شرح صدر کہاں ہے جب کا آپ نے معراج میں مشاہدہ کیا تھا ہیں ایسے ہی میری مخلوق کے روہ لوگ میرے اُمین ہیں جنہیں میں نے اپنی رُحتا سے چھیا دکھا ہے تو میں اُن کے رکھی نا راض نہیں ہوں گا۔

#### تفصيل ابس اجال كي

ہم نے اس باب ہیں جس امر کا اختصار بیش کیا ہے اُس کی تفصیل ا دکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہے اپنے کشمنوں کی عیدفت ہیں اپنے دور توں کو پوت بیدہ کیا ۔ اور یہ اس طرح سے کر جب اُس نے اپنے اسم لطیعت سے اہلِ اما نت کو پیدا فرطیا اور اُن کے لئے اسم جبیل میں جبی قرط تی تو الترتعالیٰ نے اُس سے محبّت کی اور دونخ کمف وجہوں کے ساتھ محبوب اور محبّ ہیں غرت صفات محبّت سے ہے ۔

یرا پس اُنہوں نے اُس کی مجبّت غیرت کی وجہ سے پوٹیدہ رکھی جبیاکہ سِٹبلی اور اُن کی مبتل دوسرے لوگ .

اور ابس غیرت کے ساتھ اُنہیں جاننے والوں سے پوٹ یدہ کیا۔ پس النّد تعالیٰ نے فرمایا! اِنَّ الذین کُفَرُدُ العِیٰ سَتَروا کُو ما کہ اُن سے غرت کی وجہ سے اُن امور کو پوشیدہ رکھا جو اُن پراسرارِ وصال سے ظاہر ہُوئے۔
پس فرطیا ! تم میری صفات کے ساتھ میری ذات سے لاز مَّا پر دہ ہیں رہوگے
تو ہ اس کے لئے تیار ہونے لگے بیس وہ ستعدنہ میں ہوں گئے تو میں نے
اُنہیں اپنے انبیام ، وُ رس کی زبان پر اس عالم میں اندار کیا تو وہ سہ
جان سے کیونکہ وہ عین جمع میں تھے اور اُنہیں عین تفرقہ سے خطاب کیا گیا
تھا اور وہ عالم تفصیل کونہیں بہانے تیس وہ تیار نہ ہوئے۔

مُراد دُه صفت سِي جوانِ كے لئے اس سے پہلے متجلَّ بُونی بِسُ بِيُ اُنہيں ذات كے سمندروں مِی عُرْق كر كِ شاہرةِ ذات سے ساتھ مِا تَی رُکھا اُہُوں

لیس اُن کے لئے کہا تمہارے لئے لاز ماً عذاب عظیم ہے۔ وہ اپنے نزدیک اتحادِ صفت کے لئے نہیں سمجھے کرعذاب کیا ہے لیک

وہ اپنے نزدیک الحادِصفت کے لئے بہیں جھے کرعذاب کیا ہے لیس اُن کے لئے عالم کون دنساد کو بیداکیا۔ اورائس دقت اُنہیں جمیح اسمار کاعلم دیا اور اُنہیں عرمیش رحمانی پر اُنارا اوراسِ میں اُن کاعذاب ہے۔ اور بے شک وہ اُس کے نزدیک اُس کے غیوب کے خزانوں میں چھتے ہوئے تھے جب فرختوں نے اُنہیں دیکھا توان کے لئے سبودہ ریز ہوگتے۔ اور اُنہیں اسمار سکھاتے مگر حضرت بایز پد لسبطامی رحمۃ الدّعلیہ کواستوا کی استطاعت سنھی اور وہ اس عذاب کی طاقت نہ رکھتے تھے توانس وتت نے ہوشش ہوگئے۔

التُدتبارك وتعالى نے فرمایا م

میرے دوست کومیری طون کوٹا دو۔ کیونکہ یہ میرے بنچر صبر بہیں کوسکتا بہیں وہ شوق اور مخا طبت سے ساتھ پوٹ پیدہ ہوگئے اور باتی کفار عرض سے کوسی کی طون اُتر آئے۔ تو اُن کے لئے دوندم پیدا ہوئے تو دہ دونوں پراسسن قرجیما نیسہ کی رات کے تعییرے حقے ہیں آسمانِ مونیائے نفسانیہ کی طون اُتر سے اور اُنہیں مخاطب کیا۔ جن لوگوں کا بوجھ میاری تھا اور وہ عروج پر قدرت مذر کھتے تھے کہ کیا کوئی بنا دھا کوٹ دانا میں اُکہ میں اُسے تبول کروں ؟

کیا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اُس کی توبہ تبول کی جائے۔ کیا کوئی ہے مغفرت چا ہنے والا کہ اُس کی مغفرت کی جائے۔ یہاں تک کہ فجر طلوع ہوجاتی ہے۔

توجب متسبع ہوتی ہے توعقلی نوری کروح ظا ہر ہوجا تی ہے تووہ وہیں لوٹ جاتے ہیں جہاں سے آتے تھے۔

حضوررسالت ما بصلى المدعليه وآله ولتم في نسرمايا إكر جوشخص

التُدتبارك وتعالى سے واصل ہونا جا ہتا ہے ہیں وہ واصل ہو جائے بہاں تك كم صَبِّع ہوجائے . تو یہ وقت اُسے اُٹھانے كاسے جو كھے قبروں میں ہے تو جو بندہ اللّٰہ تبارك وتعالىٰ كى خفنہ تدہيرسے نہیں ڈرتیا. وہ فریب كھانے والا ہے اس بیغور كريں۔

رورول سے سوال جواب

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَمَا هُمْ يِمُوْمِنِيْنَ يُخْدِيمُنِي اللهُ وَالَّذِينَ اللَّهُ وَالَّذِينَ اللَّهُ وَالَّذِينَ اللَّهُ وَالَّذِينَ عُون إِلَّا الصَّهُ مَر وَمَا إِنْهُ مُرُونَ " فِي قُلُولِهِ مُ مَّرُضٌ فَرَا

دُهُ وَاللَّهُ مُرَضًا وَلَهُ مَ مِنَابُ اللَّهُ اللَّهُ

اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور کچھ دِن برایان لاتے اور وہ ایمان لانے والعنهين فريب دياجا بنتے بين التدكوا ورايمان والوں كوا ور ورحقيقت فريب نہیں دینے مگرایتی جانوں کوا ورنہیں جانتے اُن سے دِلوں میں بھاری ہے توالند نے اُن کی بیاری اور بڑھائی اور اُن کے لئے دردناک عذاب ہے.

الندتيارك وتعالى في مبعات كويبداكيا اورربيت مي احديث كي زبان مے ساتھ تھی فرمائی توفرمایا !اکسٹ بریم درکیا میں تمہا دارہ بنیس بتوں ؟ غاطب انتهاتي صفاتي مي تها. توكها! بال كيون تبين يتخاطب صداكي اند تعالد أنهوں نے اس کے ساتھ جواب دیاا ور محدث کا دیج دخیال منصوب

تھااور يہ گواہي رحمت كى تھى كيونكرالله تبارك وتعالى نے أنہيں يہ تہيں فرمايا تھا كه مِن أن بروهدانيت كوما تى ركفتوں كا-ابس لية كه الله تعالى جا نما تھا جو آن

یں جب طبعی ہے اورجس کے ساتھ اُن میں اقتدار اللی کو تبول کرنا ہے اُس کے

ساتھ اُن کی شراکت ہے اور اسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ يس جب علم ازلى سے عالم كى صورتى غيرت وعزت كے بيتھے عين أبدى كى طرف ظاہر ہوئیں بعد اس کے کہ جراغ روشن تھے۔ اور وجود میں تابندگی تھی او

ياتى وه غيوب كى فلمت من تها.

الم والبقرة آست ١٠١٩

لیس مختف بولی جانے والی زبانوں کے ساتھ معورتیں متح کے ہوئیں اور یہ معرتیں اندھے سے اکھنی تھیں جب اُن کا زمانہ ختم ہُواتو ظُلمت کی طرف لوک گئیں۔ اور ایسے ہی ہوتا رہا بہماں تک کشبیج ہوگئی.

ذہن اورفطین شخص نے چاہا کہ اس حقیقت پر داتفیت حاصل کرے جو اسکی آتھے نے دیکھا تھا۔ کیونکے حبس غلطیاں کر لیتی ہے، وہ پر دے کے قریب بُوا تود کھا کہ اُس ہی غیب سے کلام ہوتا ہے.

بیں جان لیا کہ یہ مترعجیب سبے تواٹس نے اس پر پینفسہ واقفیّت حال کی تواہدے جان لیا اور اُسے بھی جان لیا جورسول الٹوسلی الٹرعلیہ وآلہ وستم کے ساتھ وظائف تکلیفت سے آیا ۔

بہملا فطیفہ: کلمۃ توحید ہے جس کے ساتھ ہر ایک نے اقرار کیا اور صافع کا کوئی کھی منکر نہیں اسس بدائن کی عبار تین فقاعت ہیں۔ تو وہ ابتلاء میں پڑگئے اور شہاقت رسکول کے لئے مشترک زبان کے ساتھ مخاطب کیا۔ پس اختصاص جنس کے ساتھ انکار والتی ہوگئے۔ انکار ووطر لقیوں بیر متفرق ہوگئے۔

#### اخلاب ارواح

اُن ہیں سے وہ ہیں جنہوں نے ظواہر ہیں نظر کی اورکسی ظاہر چیزیہی نفسیات مند دیکھی توان کارکر دیا۔ اُن ہیں سے وہ ہیں جنہوں نے عقلًا باطن پر نظر کی تومعقولات میں اشتراک دیکھا اور اختصاص کو بھول کتے تو اُنہوں نے ان کارکر دیا۔
پس اللہ تبارک وتعالیٰ نے آپ کو ٹلوار کے ساتھ بھیجا اور اُن کے دِلوں ہیں موت کا رُعبِ طاری کر دیا اور وہ اپنی نظر کے مطابق شک ہیں داخل ہو گئے۔

إن يس سع بعض مشايده برقام برقة تويد عالم بالتدبي .

إن مي سے بعض نظر كے اثبات برقائم بأدت توسيعان بالله بين. اِن ميس سے بعض اعتقاد بر مائم مُوت تو بيعوام الناكس بي -ادران میس سے بعض نے تت کے خوت سے وہ تفظ کہا۔ لینی کلے کا آقراد کیا اور أس يراعتما دنبس ركھتے تھے انبین تى كى زبان يكاركر كہتى ہے۔ وص الناب صن يَقُول أمنًا والله وباليوم الأخير اورجونوك كيت اي بم النداور تيامت كے دن پرايان لاتے-توية ظاهراً كيت بين ومًا هم بمرحتين - اوريد مومنوں كے ساتھ منہيں ہيں -باطنًا لزوم دعوى اورايي جالت كے ساتھ" يَخْدَعُونَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ كودهوكا دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُسے نہیں جاتیا۔ اور میں اُن سے اعمال کو اُن بر رُوما یا بُوں ـ وُمَا لَيْعَرُون ـ اور وہ نہیں جانتے ۔ ابس روز اس کے ساتھ فی قلو ہم مُرَفَنْ ان کے دلوں میں بھاری ہے وہ اس پرفتک کرتے ہیں جومیرا رسکول آن کے باس كرآيا فزادم الندم منابس الندتمالي أن كم من كوزياده كرتاب لینی أن كا نشك اور جاب زیاده كرتا ہے، وائم عذاب الیم -اوران كے لئے درد عذاب بعد لعنى تمامت كروز أنهيس وروناك عذاب دياجات كا اوروه أس میں رہیں گے۔ پاکانونکذون الس لئے کہ وہ تکذیب کرتے تھے اُن امور کی جو ہم نے آن کے سامنے میں بہنچاتے اور ناضی کی اور میں آن کی عنایت سبقت نہیں

كرك گا. كرك گا. مزيد آيات كي تفسير

وصل: وَلِمَا قِيلَ لَهُمْ لَا تَفْسِلُ فَا فَى الْكَارْضِ تَالْفَا إِمْمَا ضُمُ مُصْلِحُونَ وَلَا يَنْ عُكُونُ مُصْلِحُونَ الْمَا يَنْ عُكُونُ وَلَا يَنْ عُكُونُ وَلَا يَنْ عُكُونُونَ الْمُلِي لَا يَنْ عُكُونُونَ الْمُلِي لَا يَنْ عُكُونُونَ الْمُلِي لَالْمُلِيكُ وَلَا يَنْ عُكُونُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ وَلَا يَا لَكُونَ لِلْا يَنْ عُكُونُونَ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّه

البقرة أيت و العقرة أيت ١٢

"رجبد: اورجب أن سے كہاجائے زمن بن تساد مركد تو كہتے بين و ، توسنوار نے دا لے ہیں۔ خرداروہی نسادی ہیں مگر انہیں شور تہیں۔ جب آ کھ سے ساتھ وہود ممل ہُوا تو دعویٰ کے گھوڑ سوار کے ساتھ میدان سعم

یں کی الیس وہ شکریں نہ تھا۔

وْمِنْ النَّاكْسُ مَنْ نُعِولُ أَمَّنْ لِعِنْ لوكول مِن سع معض كهت بين بهم المان لا . بوآس کی طرف نظے وہ سب کا بادشاہ ہے اور اُس کی طرف اور آس کے دین کی طرف باطناً تھے تو اُنہس طلب اقترار کے ساتھ عقوب دی جائے گی ورن قتل کتے جائیں کے اُنہوں نے کلے کو نفظاً نفطا بھوا تر اُنہیں دُنیا و آخرت میں در دناک عذاب

وَإِذَا بَيْلُ لَا مُمْ لِأَنْفُسِ فَي وَالْيِ الْأَرْضِ

جب ٱنہیں کہا جا تا ہے زمین میں نساون کھیلاؤ۔

بب ، ہیں ہا ہاں ہے دیں یا صاور ہیں۔ یعنی جسموں کی زمین میں تو اپنے خیال میں کہتے ہیں ، اِنمانحن مصلحون بینی ہم تودرستی کرنے والے ہیں۔التر تبارک و تعالیٰ نے، ایا۔

الااتنهم المفيدُون - جرداربے شک وہ نسا دکرنے والے ہیں بعین وہ ہمارے نزدیک اور اپنے نزدیک نسادی ہیں کیونکہ وہ جوچا ہتے تھے اُس پر نفع نه أنها يا ولكن لا يَشْرُون ليكن ده نهيس جانية ليني الشيار كاتحاد كونهي مانة ادراكرده جان لينة توايان لے آتے اور كفر فركرت .

وصل و وإذا قِيك لعمر المنواكم المن التاس فالذَّ أنويمن كما السن

السُّعُهُ إِلا إِلا أَنَّهُمْ مُوالنَّفَهَ آدِوَ لَكِنْ لَا يَعَلَّمُونَ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسادوسرے لوگ ایمان لائے تو كہتے ہيں بم ايمان لائيں جياك بے وقوت ايمان لاتے خردار بے شك وى

المرة الميت ١٢ كم البقرة أبت ١٢

به وقوف بين ليكن بيس مانة -

ادر ساس طرح ہے کہ جب وہ اغیار کی لڑی میں بردئے جاتے ہیں تو اُنہیں نیرا آتی ہے کہ گواہوں کی منازل برکھ کے ہوں بیس وہ اینت میں خطا سننے ہیں آئی کی اُمن الناکس بینی ایمان لاؤجیسے لوگ ایمان لاتے .

ہے ابن اور مورائی جنسی اور عہد حس کے ساتھ دعدہ کرنے سے تجوب ہوجاتے ہیں اور یہ انہیں ہرہ بنا دیتی ہے اور آن کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے اور آن کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے اور آن کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے اور آن کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے اور آن کی جہالت کی دات پردہ ڈال دیتی ہے تو کہتے ہیں'۔ اُنٹو ہمن کی امن الشّعْباء' ہم ایمان لائے جب اُنہیں اس پائیزہ طراق سے بھیر ایمان لائی جیسا کہ بے وقوت ایمان لائے جب اُنہیں اس پائیزہ طراق سے بھیر دیا گیا اور دہ ہوس کے ساتھ کھڑے ہوگئے تو السّدتعالیٰ نے ہمیں فرمایا۔ الا اِنہم السّعْباء خرداد ہی ہے وقوت ہیں جو ہوس کے تبعد ہیں آگئے۔

بردادی با بساروی می براد و است جاب میں ہیں جو طُور کے ساتھ افسلاذیر اور وہ اُس سماع کی لذتوں سے جاب میں ہیں جو طُور کے ساتھ افسلاذیر ر ذاذ واقع بے دلین وہ عمر نہیں رکھتے تاکہ اعلیٰ سے اُس کے علاوہ کی تمیز کمر سکیں۔ دریذ السُّرتعالیٰ کے اس فرمان کا کیا فائدہ ہوسکتا ہے۔

اِذْ اَلْوَلْتِیکان یَغُول کُه کُنُ فَیْکُونُ یعنی جَب النّد کسی چیز کا راده کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہوجا اور وہ چیز کا جاتی ہے مگرانٹ یا کی ایجا داحسن قانون پر ہے ہے سپاک ہے وہ ذات وہ جو ایجا دواخر اع اور آیقان داہاع کے ساتھ منفرد ہے .

مرعيول كا دعوى

وكذَالقُوا النَّيْنِ المُعْلِ قَالُوُ الْمُنَا وَلَوْ الْمُلُوا لَكَ سَبِطِيهِ وَمِ

البعن ایت ۱۴ سے البقرة آیت ۱۴

يىنى جب دە ايمان دالول كوسلتى بىن توكىتى بىن بىم ايمان لائے. اور جب اپنىڭ ئىطانوں كى طرف كىلتى بىن توكىتى بىن بىم تمہار سے ساتھ بىن. بىے شك بىم تو اُن سے مت خركرتے بين.

## ايمان كي تتميس

ابس مقام مي ايمان يا رخي تشمر في بيرسه. ايمان تعليد ايمان علم ايمان على ايمان على ايمان على ايمان على ايمان على ايمان على ايمان ايمان حقيقت.

تقلید عوام کے لئے ہے عمر اصحاب دلیل کے لئے ہے عین اہل مشاہدہ کے لئے ہے اور حقیقت واقفین کے لئے ہے ۔ اور لئے ہے اور حقیقت واقفین کے لئے ہے ۔ اور حقیقت الحقیقت الحقیقت کے لئے ہے اور وراثت منع ہے ۔ وضاحت کی طون اسے وراثت منع ہے ۔ وضاحت کی طون اسے کھولنے کا کوئی داست نہیں ۔

دعادی کی صفات پانچ ہیں ہے، لی نقوا اجب لوگوں سے طلتے ہیں اور کی میں کتے ہیں کہ ہیں کہ جو سے ساتے ہیں ج

" قَالُواْ مِنّا" كِيتے ہيں بهم ايمان لاتے-

پس تلب عوام کے لئے اور بہر تلب اصحاب دلیل کے لئے ہے۔ رُوح المب مشاہدہ کے لئے اور بہر رُوح عارفین کے لئے ہے ، بر البر واقفین کے لئے اور بہر الغیر المان سے نظے ہوتے لئے اور بہر اعظم ابل غیرت و جہاب کے لئے ہے ، منا نقین ایمان سے نظے ہوتے بی اور اُن کے ایمان اُن کے خیال کے خزانہ بی اور اُن کے ایمان اُن کے خیال کے خزانہ سے تجاوز نہیں کرتے ۔ وہ اپنی ذاتوں میں ثبت بنا لیتے ہیں ، اور اُنہیں اپنے معبودو کے مقام یر کھ اکر دیتے ہیں .

ا اور رسیست وازدا خلوالی شیاطبیبهم اورجب اینے شیطانوں کی طرت داخل ہو

ہیں۔ توففلت کی بنام براورمرانب ایمان سے خالی ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں ۔ اُنامعُکم إِنَّا كُنُّ مُسْتَهْرُون بعينٌ ثم نَها بي سافد بي سبوا ئے ابس سے تہيں کہ ہم اُن کالمسخر الرات بين؛ أن بدأن كے اس تول سے عذاب داتع بوتا سے جو وہ خلوت كى مات یں اپنے شیطانوں سے کہتے ہیں بہس جب اُن کے نزدیک اصدا دمّاتم ہُوتے اور دوحق دیاطل کے حامل بوڑتے اور ماطل یہ ہے کرحق کے ساتھ ماطل کو تھیانے کاعمل كيا اور ابل باطل كے سامنے أنشائے حق كاعل كيابيس أن كى منا نقت ورست برتى . اگروہ اپنی ذاتوں میں اپنی ذاتوں کوخطاب کرتے تو اُن بر سے درست نہونا اوردہ ابل حقائق سے ہوتے بیس الله تعالی نے آن کے استہزار پر جواب واتع كرتے بوك فرمايا الله كيت بري بهم بعين الله أن كيمسخ كابد دتيا ہے . أن كايرات بزار عجيب تها. كيس كبة بي كريم تمبار عساته بي جب وه عدم بل. اگرده ايمان حقيقت كود كھتے أو ديكھتے كه فائق خلقت بي ہے. منر وہ علیندگی میں ہوتے اور نہ کلام کرتے اور مذخا دوشس ہوتے، بلکہ وہ مشاہدہ کرنے والے کے مقام پر کھڑے ہوتے اور دہ رُوحِ جامع صاحب ما دہ سے۔ انسان كوچا سنے كرحقيقت تقاربرنظ كرے كيونكر وہ يہلے افتراق بمر اطلاع دیتاہے بھرائس صفت پر جمع بٹوتے جے نہیں جانتے بلکہ اُن کے لئے اسسے اچھائی ظاہر ہے لیس وہ اس کے ساتھ مودب ہوگئے اور اسسے زياده كى طاقت بنر كفتر تھے.

توكها أمناً لين مهم ايمان لائے بھرفلوت ميں ضيطنيت كے ساتھ اپنے سروں كے بل تھك گئے اور يہ بتحد لقاء كى مثل ہے بہب دہ كہتے ہيں ۔ إنّما نُحُنُ مُ مُسَتَّ بُرُوَّن بعنى ہم اُن كاتمسن اُوّائے ہيں۔ توب اُس صفت كے ساتھ بيرحب كے ساتھ ہمارى ملاقات بيُونى تتى بہب اس آیت پر حقیقت الحقیقت سے طلوع فِرْتُ اورزدالِ شک پر پردے کے ذائل ہونے ادر موائع کے اُنظے تک غور
کریں تو آپ کو یہ سِرِّسُبِعان ونساء اور سُورے ہیں پوشیدہ نظر آئے گا اورآپ اُن
جینے والے لوگوں کو اُن لوگوں کی طرح پایش کے جودقت ملاقات ہمرے ہوگئے 'اگر
آپ کلام کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے اور یہ وہ حقیقت الحقیقت ہے جس کا
کھولنا مموّع ہے جگر جسے ایس دوق سے کبی قدر ملا ہے اُس کے سامنے بیالی کے مسلمنے بیالی کے در خوری تو انٹ مالٹر ایسے پالیس گے۔
کونے میں کچھ ترج نہیں بیس غور وفکر کویں تو انٹ مالٹر ایسے پالیس گے۔
اکرنے میں کچھ ترج نہیں بیس فور وفکر کویں تو انٹ مالٹر ایسے پالیس گے۔
اکرنے میں کچھ ترج نہیں بیس اور دسویں جیسے تمام ہو تی

#### بسم النّدِالرَّمُنِ الرَّحِيمُ هُ جِي اللّهِ الرَّمُ إِنَّالِمُ مِنْ جِيمُ اللّهِ السِبِ

تخلیق رُوعانی کی ابتداء کی معرفت اورائس کی معرفت جوابس میں پہلے موجود ہے اور جس سے وہ بیدا ہوا ، اور کون سی مثال بید بیدا ہوا ، اور نہیں بیدا ہوا ، اور اُس کی غایت کیا ہے اور افلاک کے عالم اکبر واصغر کی معرفت ۔

ووجودنا مشل الرداء المعلم من مقصح طلى اللسان وأعجم الاوعزجه بحب الدرهم سكرى به من غيرسس توهم أحسد سواه لاعبيد للنع القسورهم من كل علم مبهم امثاله ومثاله لم يكرية من المثالة ومثاله لم يكرية من الدى لم ين الحوالم في الطراز الاقدم تدرى له في الطراز الاقدم تدرى له في الطراز الاقدم وصغيره الاعلى الذى لم يذم يهدى القاوب الى السبيل الاقوم لعاومها ولعسل مالم يسلم

انظرالی هـذالوجودالحکم
وانظرالی هـذالوجودالحکم
مامنهمو أحديب الحه
نیقال هـذاعب معرفة وذا
الا القلیل من القلیل فانهم
فهمو عبیدالله لایدری بهم
فأفادهم لما أراد رجوعهم
علم المقدم فی البسائط وحد،
والعلم السب الذی وجه مستله
والعلم الله الذی وجه مستله
وعلوم اف الال الوجود کیون
هدی علوم من تحقق کشفها
فالحـد الله الذی أماجامع

وتوحات مكيه

ترجب:اس دېرونكى كاون دىكىس ادرىمارى دېردردائىدىم برداركى

یں۔ اُس کے خلفار کی طرف دیجیس ج نصیع اللسّان اور گونگوں میں سے اپنے ملکول ين بين ان بين سے كوئى نہيں جو اپنے معبور سے قبت ركھا، بوم كُوائس نے دولت كى فيت كوأس سے ملاديا ہے۔

کتے ہیں کہ بیعبر مونت ہے اور بیعبر جبنت ہے اور بیہ جبتم کا بندہ ہے مر قلیل سے قلیل ایسے لوگ ہیں جوس توہم کے بغیراس کی مجت کے نشے میں ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جا تیا بیانمتوں کے بندے بنیں جب وہ اپنے تصور کے لئے لوٹنا چاہتے ہیں توالند تعالی انہیں علم مبرعطافراآ ب علم بساتط مي اكيلا مقدم بداوراً س كانساب أس نهيئ للى أس طون ك حقيقت جوأس كي اشال سے پوشيدہ ہے .أس كي مبتل پوٹيده نہيں۔ وه علمس كى وجه سے عين العوالم وجود ميں آيا نقش تديم ميں ہے. أس امرى نهايت جس كى غايت نهين جانيا أس مي عظيم الاعظم بع افلاك وجود كبيره وصغيره كے علوم اعلىٰ بيں جن كى مذتب بيس كى جاسكتى۔ ياعدوم ابل کشف بر محقق بوتے ہیں۔ جو داوں کوسید تھے راستے برااتے ہیں الله کا شكرب ين أن علوم كا جامع بيُون جنبس لوگ نهيں جانة۔

حقيقت فحمرتي اور فنلوق كى بيدائش

مخفراوراجمالابيان كياجآنا بكك خلقت كى ابتدار مباليني غبارس بَوْلَى ادرائس مِين سب سے پہلے حقیقتِ جَرَّیہ رحمانیہ کو دجود میں لایا گیا اور عدم مفام کی بنا پرابس کا اعاطر نہیں ہوسکتا جب چیزسے پرحقیقت معکوم

ییی حقیقت محرثه بیدائدی وه مزوجودسے متصف ہے اور منه عدم سے اور بہ ہمبا میں بیدا ہُرڈی اور نفس حق میں متورت معلومہ کی مثال پر بیدا ہُرڈی اور بہ حقائق المہیہ کے اظہار کے لئے بیدا نہیں ہُوئی اور مذاب کی غایت امرامتر اجیہ سے تعنیف ہے بس ہرعالم سے بغیرامتر اج کے اُس کی نت ہ سے اُس کا حقد بہجانے کے لئے ہے بیس اُس غایت اُس کے حقائق کا اظہار اور عالم سے معرفت افلاک اکبر ہے ۔

ایک جماعت کی اصطلاح میں ان ان کی مُراد عالم اکبر کے علاوہ ہے اور وہ عالم اصغر ہے بعینی ان ان رُوع عالم اور اس کی عبّت اور اُس کا سبب ہے اور اُس کے مقامات ہیں اور اُس کی حرکات اور اُس کے طبقات کی تفصیل ہیں تو یہ تمام جو اس کو شامل ہے ۔ اس باب سے ہے جہ جیسا کہ جسم کے طبقات کی طبق سے ان ان عالم صغیر ہے ۔ اور اُس کے لئے تشیدا ہونا ور سے حقیر ہے ۔ اور اُس کے لئے مشیدا رک و تعالی کا خلیف میں السّد تبارک و تعالی کا خلیف ہے اور اُس کے لئے مسید کی گیا ہے ۔ جبیا کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کا خاتے ہے ۔

المدنیاری و مان ای کامل ترین نشاة اسی دنیا می ب اور آخرت می بران ان دو فرق اسی دنیا می ب اور آخرت می بران ان دو فرق سے حال میں نصف پر بوگا۔ اور علم میں السانہ میں بروگا۔ کو نکی بر فرقہ اپنے حال کی صد کے ساتھ عالم بوگا۔ بس انسان یا تو مومن سے یا کا فرید اور اس کے ساتھ ہی سعادت و شقادت ، نعیم وعذا ب اور شخم ومعذب کا فرید کا بنا اور آخرت کی بجنی اعلیٰ ہے۔

ابِس بِهِ غُورگریں اورائس تُفل کو کھولیں بہم نے زِیرک انسان کے لئے رئمز بیان کی ہیے اور اُس کا یہ بفظ اُٹرا اور معنیٰ ابھا ہے۔

هـ قد الوجود العسفير آنا الكبير القدير ولا الفنا والنشور الميط الكبير وللجسديد ظهبور لا يستريه قصور في قلصليه أسسير أنا الوجود الخقب علی و جودی بدور ولا کنو ری نور أنا العبيب الفقير أنا الوجود الحبير أوسرونة ماتجبور أنت العليم البصير والقول صدق وزور أنا الرحيم الغسفور هوالمستأب المبير لاأستطيع أسير عسلی یدی أویب ور

روح الوجود الكبير لولامماقال انى لاعجمك حدث منانى التأمليني فالقسعيم بذاتي واللهفردقسليم والكون خلق جديد فاس مسذاأني وان ڪن و جود فلاكليلي ليسل لمن بقسل في عب أوقال آبی و جـــود ضحني ملكا تجلني فياجه ولابقه ارى بلغ وجـودي عــ ن وقسل لقومك اني وقدل بأنعسناني وقس لبأنى مسعيف فكيف بنع شخص

### ترجب إشعار كا

دجُرُكبیر کی رُوح یہ چیوٹا وجُردلینی انن ہے۔ اگر بیر مذہرتا تووہ مذکہتا کہ میں کبیر د قدیر مہُرں. میرا حدُّوت نجھے مجدب شہر کہ دے اور نہ ننا ونشور تعیٰی موت اور دوبارہ اگر تُوتا مِّل کرے تو میں بڑا گھرنے والاہرں .

تدیم کے لئے میری ذات کے ساتھ اور جدید کے لئے ظہور سے۔ اورالتُدتديم كِيّاب، أسع كوتي كمينهم سيختي. عالم خلق جديد سه اورأس كى دونوں متحقول ميں قيدسه. ابس سے ظاہر ہواکہ بن ایک حقر د جود بوں. بر دودير س د بوديد دوره كرتا ہے. میری دات کی فرح دات نہیں اور ندمیرے نور کی طرح توریع ۔ بوميرے حق بي عبد كنا سے تو مي محتاج بنده بكون يا كيه كم بي وجود بول تولي جانف والا وجود بول. ميرك بادشاه بونے كى صحت كو مانو تو مجھے بالوكے. یا اُس کا بازار مانوجس میں تجارت ہوتی ہے۔ ك تدركونه جان والے توعيم وبيسر سے-مجے سے میرے دجود کوبات مینی باد اور بات صداقت دکذب پر مننی ہے۔ ابنی توم سے کبر کر میں رحیم دغفور مرکوں -کبر کر میرا عذاب ہلاکت میں ڈالتے والا عذاب ہے -کہ کہ بی ضعیف بگوں اور تبید ہونے کی استرطاعت نہیں رکھتا۔ مرے ہاتھ بركوئى ضخص كيسے متنع يا بالك بوگا-یہ باب کھول کر بچھا گیا ہے اور اس سے بیان میں التد تعالیٰ کی تاتیداو مردت ال سے

جاننا چاہتے كەمىلومات چار ہيں-

معلوم اول سی ثقالی دیجود مطلق کے ساتھ موج دہے کیؤی الند سجان دتعالیٰ

مسی چیز کے لئے نہ معلول سے نہ عرات کیؤنکہ وہ بذائۃ موجود سے اوراً س کے ساتھ علم ہونے سے عبارت ہے اوراً س کے ساتھ علم ہونے سے عبارت سے اوراً سس کا وجوداً س کی ذات کا غیر نہیں ۔ با وجو دیکہ اُس کی ذات غیر معلوم ہے لیکن اُس کی طرف منسوب صفات معلوم ہیں۔ بعی صفات معالی اور یہی صفات کا ل ہیں۔

رہاحقیقت ذات کے ساتھ علم آورہ دلیل اور بُرہابِ عقلی کے ساتھ ممنوع ہے اور اُس کی صفت نہیں پائی جاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ سُبھان کے ساتھ کوئی چیز مشابہ ہیں اور مذاکس کیسے جان سکت ہے جس سکسی پیز کے ساتھ مشابہت ہے بہوائس پیز کے ساتھ مشابہت ہے بہوائس کے ساتھ مشابہت ہے بہوائس کے ساتھ مشابہت ہے بہوائس کے ساتھ میڑی مشابہت ہے بہوائس

لَيْسَ كُونُ لِهِ شَيْعٌ وَ يُحَ زُرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللَّهِ اللَّهُ نَفْسَهُ اللَّهِ اللَّهُ نَفْسَهُ ال

تعنی اتس کی مثل کوئی چیز نہیں اور اللہ تعالیٰ متبیں اپنی قدات کے بادے ہیں فررآناہے اور سربعیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں تف کر کرنامنع ہے۔

دُوسرامعلُوم

اور وہ حقیقت گلیہ ہے جوتی کے لئے اور عالم کے لئے ہے اور من وجود کے ساتھ متصف ہے اور نہ وجود کے ساتھ متصف ہے اور نہ توری کے ساتھ رید ہیں ہے ساتھ رید ہیں ہے ساتھ رید ہیں ہے جب اس کی صبفت تدیم کے ساتھ کی جائے اور نحد شیر ہیں جب اس کی صفت ندیم و صدوت کی معلومات کا علم نہیں ہرگا ریباں تک کہ اس محقیقت کا علم ہوجائے اور بیحقیقت نہیں یاتی جاتی ہماں میں کہتے ہیں سے بہلے کوئی جبزیائی جائے جیسا کہ اللہ تعالی کا وجود اور اس کی صبفات تواس میں کہتے ہیں جبزیائی جائے جیسے کوئی بیان جبزیائی جائے جیسے کوئی جبزیائی جائے جیسے کوئی جبزیائی جائے جیسے کہ اس میں کہتے ہیں جبزیائی جائے جیسے کوئی اس کی صبفات تواہس ہیں کہتے ہیں جبزیائی جائے جیسے کہ جب کہتے ہیں جبزیائی جائے جیسے کہ اس میں کہتے ہیں جبزیائی جائے جیسے کہ جائے جیسے کہ جائے جیسے کہ جائے جیسے کہ کی جبریائی جائے جیسے کوئی جبریائی جائے جیسے کے جیسے کہ جائے جیسے کہ جائے جیسے کہ جیسے کہ جیسے کہ جائے جیسے کہ جیسے کی جیسے کہ جیسے کہ جیسے کہ جیسے کہ جیسے کہ جیسے کہ جیسے کیسے کی جیسے کہ جیسے کی جیسے کی جیسے کھ جیسے کہ جیسے کہ جیسے کی جیسے کہ جیسے کہ جیسے کی جیسے کی جیسے کی جیسے کی جیسے کی جیسے کوئی کی جیسے کی جیسے

نه القومي يت ١١ شه البغري يد ٢٨

کر تدیم اس کے ساتھ اتصاب تق کے لئے موجد ہے اور اگر کوئی چیز عدم سے پائی جا جیں ہے۔ اس بی کہتے ہیں جیسا کہ ماہوا اللہ کا وجُود تو وہ اس کے بغیر فحدث موجود ہے۔ اس بیں کہتے ہیں فکرٹ تو یہ اپنی حقیقت کے ساتھ ہر موجود ہیں ہے کیؤنکہ یہ تجزی لینی اجزا کو تبول نہیں کرتی تو اس میں نہ گل ہے اور ماہون اور نہ دلیل و بُر ہان کے ساتھ اور ماہوتی ہے۔ اس کی اکیلی صورت کی طون معزفت حاصل ہوتی ہے۔

ين أس حقيقت سے حق تعالى كى دساطت كے ساتھ عالم وجود مين آيا او موجود كم معاقف تحالب حق تعالى تے ہميں موجود تديم سے بيداكيا تو ہمارے لنے قدم تابت بوا ایسے ہی یہ بھی جان لیں کریہ حقیقت عالم پر تقدم کے ساتھ متصف بين اورنه عالم ابس سے تا تو كے ساتھ بے ليكن يد بالحموم موجودات كاصل بدادريهى أصل جبرادر تلك حيات بداورابس كرساتة اور دوسروں کے ساتھ مخلوق ملی بھوتی سے اور سی نلک محیط معقول ہے۔ اگر آب كبين كريه عالم بقرآب في علم بياكبين عالم نبين بع توآب في كما-اوريدى بديرى بني ب توآب نے بي كماريدان قام كوتبول كرتى ساء الشفاص عالم ك متعدد بولے سے متعدد سے اور تنزید بہر حق كے ساتھ منز ہے اگرآپ علیت ہیں کدائس کی مقال ہو پہاں تک کہ آپ کی مجھ کے قریب ہوجاتے توسوری کوسی و دوات منراورصندوق برغورکری اورایسے بی مرتب اورابس كى متل تسلوں ميں ديجيس فتلا بر مُرتع مي گھر، صندوق اور كاغذابي حقيقت كے ساتھ مرتب ہداور یہ ہداان حسموں میں سے ہرجہم میں ہے۔ ایسے ہی کیروں کے رنگ جوہر، کاغذ،آٹا اور روغن دغیرہ میں ہے کہ کچڑے میں بیسفیدی آس كاجندب بلكاس كى حقيقت كيرك بي أسى طرح ظاهر بوتى بي حسوطره كاغذى اليه بى على تدرت الاده اسمع ، بفرادر تمام أنشيام كى عُورت -

ہم نے پر معلومات آپ کے لئے کھول کر بیاین کی ہیں اور ابس تول ہیں بہت سی باتیں ہم نے اپنی کتاب انشاء جراول و دوائز "میں مزید کھول کر بیان کی ہیں ۔

تبيسرامعكوم

چوتھامعلوم انسان ہے

بحقامطوم بدانسان ہے جید اللّٰدتبارک وتعالیٰ نے اسس عالم میں ضلیفہ مقرّر فرمایا اور عالم کو اسس کی شیخر کے تحت مخلوب کیا۔ اللّٰدتبارک وتعالیٰ کا ارت دہے .

وسَنَرَ لَكُومُمَّا فِي التَّمَاوَتِ وَمَا فِي الدُرْضِ جَمِينِعًا

" اورج آسمان اورزبن میں سب کچے ہے اُسے تمہائے کے مسخر کردیا اب اورج آسمان اور زبن میں سب کچے ہے اُسے تمہائے کے خردیا اب جوان معلوم باتی نہیں رہتا جے وہ طلب کرے تواس سے ہم نہیں جانے مگرائس کا وجودا وروہ حق تعالی ہے اورائس کے انعال وصفات کو حزب المبتل سے جانے ہیں ۔ اورائس میں سے وہ ہے جے بتال کے بغیر نہیں جانے جیے حقیقت کی لیہ کاعلم ۔ اورائ میں سے وہ ہے جے اِن دونوں وجہوں سے اور ا ہیت وکیفیت سے جانے ہیں۔ اور وہ عالم اورائی نہیں۔ اور وہ عالم اورائی نہیں۔ اور وہ عالم اورائی نہیں۔

ه الجانبية تب

فداتقا اور کچینه تھا

كان الله ولاستى معه الحديث

الله تقاادراس كساتة كوئى جيزية تقى-

پھراس میں درج ہوااوروہ ابس دنت آسی بر ہے حبس برتھا۔ ابس عالم کی ایجاد سے آسس کی طرف الیسی کوئی صفت را جے نہیں جس پر وہ نہیں تھا۔ بلکہ دہ اپنی ذات کے لئے ابس فندق سے پہلے اُن اسمار کے ساتھ موصوف اور سمنی

تحاجس كےساتھاس كى فلوق أسے كيارتى ہے۔

جب اُس نے دجود عالم کا ارا دہ کیا اور اُسے ایک صفت پر بیدا کیا جواُس عظم کے ساتھ بنفسہ اُس کے علم ہی تقی ۔ اُس ارا دہ عقر سر سے تحلیات تنزیم سے ایک تحقیقت کی کی طون پرٹی جس سے حقیقت ہما موسوم ہے ۔ یہ بنزلہ کونے کے عمارت کے ہے اس میں اشکال دھور سے جوچایا اُسس کا

انتتاح كيا. اوريه عالم مي وه موجود اول سع-

حضرت على ابن ابن طالب رضى الله تعالى عنه اور سهل بن عبدالله رحمة الله عليه دغير ثما البي تحقيق اورا بل كشف و وجُود نه السب كا ذكركيا بعد كه تعيس عليه دغير ثما البي تحقيق اورا بل كشف و وجُود نه السب كا ذكركيا بعد كه تعيس الله تعالى سبح الله تعالى المحاد أسب به يولم كل سع موشوم كرت بي اورابس بين تمام عالم توت وصلاحيت سك ساته موجود تحاليس الله تعالى نه ابن توت واستعدا د كه مطابق السس سع برجز كوتبول كيا جيساكه گهر ك كوش بيراغ كى دوشتى كوت بول كرت بيرا محراس كرت بين اور به توراس نوركى روشنى كوده جگه زياده تبول كرتى بيد جواس كرت بين اور به توراس كرت بين اور به توراس نوركى روشنى كوده جگه زياده تبول كرتى بيد جواس كرن ده قريب بود الله تبارك و تعالى نه ارت ادفرايا .

## مَثَلُ نُوبِهُ كَيِشْكُوةِ فِيهُامِضَهُ }

اُسس کے نورکی مثال الیں ہے جیسے طاق میں جیسداغ، پس اپنے نورکومصباح لین چراغ کے ساتھ تشبیبہددی تواہس ہا ہیں اُس کے تبول کی طون کوئی چیزیہ تھی بسوائے حضرت فحستم مصطفے صلی الٹی علیہ دی آلہ دستم کی حقیقت کے جیے عقل سے موسکوم کرتے ہیں .

چنا نی و بود میں حفور رسالت ما بصلی الدعلید داله و مسب سے بہلے ظاہر بونے دالے ہیں اور آپ کا وجود اقدس اس نور فدادندی اور سبا اور قیقت تحلیہ سے سے اور سبا ہیں اُس کاعین پایا گیا اور عالم کاعین اُس کی تجلی سے بے اور حصنور رسالت آب لی التعلیہ وآلدوستم کے لوگوں سے زیادہ ترقریب حصر على ابن ابى طالب رضى التُرتعالى عنهُ اورتمام انبيا كے اسرار ہي -اورده فتال ب يرتمام عالم بنزتفسيل كے وتجودين آيا- وہ حق نتماليٰ كى ذات كے ساتھ علم مّائم سے كيزنج التدتعالي سنبحانه مهين بذاته أس علم كحساته جانيا سيحاور بهين أس صفت بربيداكياجس كوره جاناتها ادريم استعين شكلي بي جواكس مح علم ميں تقى اور اگرب امريز ہوتا توہم اس شكل كوية بالاتفاق ليتے اور يقصد سے کیونک وہ نہیں جاتا تھا اور مکن نہیں کہ حکم اتفاق کے ساتھ وہ و میں مورت كا اجراح بوبيس اكر التدتعالى مسبحان ك لنظ يدمعين شكل معلوم اور مرادية ہوتی تو اس برہمیں بیدا مذکرتا اورنہ بیشکل اُس کے علاوہ سے اُخت کی جا سکتی کیونکہ بیر تابت ہے کہ وہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز پہنے تو کونی امرباتی نهیں سرائے اس کے کہ جونی نفسہ صورت سے آس پر ظاہر سے۔ يس بنفسه أس كاعلم بهاير ساتقانس كاعلم بعد اليسع بي بهاي كة چوعلم سے.

له النورأيت ٥ ٣

أس كاعلم فديم ب

ہمارے ساتھ اس کا بیعلم قرم تی کے ساتھ عین قرم سے بعد کیونی اُس کی صفت سے اورالٹر تعالیٰ اس صفت سے اوراس کی ذات کے ساتھ حادث قائم نہیں ہوتے اور الٹر تعالیٰ اس سے بڑا اور پاک سے ۔

بهارا به قول اورنبی بایا که اس کی غایت کیا ہے۔ اللہ عزوجل نے فرمایا
ہے۔ وکما فکر فت الجن والانس الآليئي تون میں نے جبوں اور انسانوں کو ببیدا
ہیں کیا مگر عبادت کے لئے ۔ تو اس سبب کی صراحت فرمائی گئی ہے کہ اس نے
ہیں اور ایس تمام عالم کو کیوں بیراکیا۔ اور یہاں ہمارا اور جبوں کا ذکر بطور فال
کیا ہے۔ جبوق سے مراد بہاں ہر لوشیدہ مخلوق اور ببر فرشتہ وغیرہ ہے۔
کا گیا ہے۔ جبوق اسے مراد بہاں ہر لوشیدہ مخلوق اور ببر فرشتہ وغیرہ ہے۔
اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے حق میں فراتا ہے۔
اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے حق میں فراتا ہے۔
اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے حق میں فراتا ہے۔
اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے حق میں فراتا ہے۔

اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے حق میں فراتا ہے۔

اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے حق میں فراتا ہے۔

ادرا ہے ہی قرایا۔

الاحزاب آیت ۲۲

فَابِيْنَ أَنْ يَعْمِلْهُا

توانبوں نے اُس کے آٹھانے سے انکار کر دیا۔

یہ جب بڑواجب اُنہیں بیش آیا اور اگرامر بونا تواطاعت کرتے اوراسے اُٹھاتے۔ ارس لئے کہ اُن سے معصیت کا تصور نہیں تیزی اُن کی نطرت اس پر سے اور جِن ناری بیں اورائ ن کی خطرت اُس پر نہیں۔ ایسے بٹی انسانوں سے اہلِ نظریں سے اصحابِ فی کہتے ہیں جن کے دلائل مقصورہ توالس وحزوریات ادر بربہیات پر ہیں کومکلف کاعقل مند ہونا صروری ہے کے جس کے ساتھ آسے خطاب کیا جائے اُسے بچے کے اور دہ سے کہتے ہیں۔

# مكاشفين كى نظريس عالم زنده ب

ايسي بى كشف اورخرقٍ عادت كى جهت معتمام عقل مندعا لم زنده اور ناطق سع وہ خرق عادت حس براوگ ہیں تعنی اُن کے علاوہ ہمانے نزدیک اس علم كے حصول كے ساتھ وہ كہتے ہيں كريہ جا دات عقل بنيں ركھتے اور آس بر مفہرے رہتے ہیں۔ جوانیس اُن کی نظرعطا کرتی ہے ہما سے نزدیک اِس کے برعکس ہے جب كرآيا سعك نبى الحرم سلى التُرعليدوآ لهوستم كي ساته يتخرف يا بحرى في كلام كيا يا هجور كے درخت نے شراد كى يا جاريا يوں نے كلام كيا۔ دہ لوگ كيتے ہيں كالندتمالي فيأس وتت بينأن بين زندكي اورعلم بيدا فرمايا تفاجب كهماية نزديك ايساجيس ب بلكمام عالم مين زندكى كارا بع اورتمام خشك وترودن سے اذان سن کرائس کی گواہی دیتا ہے اور گواہی بیس دی جاتی مگرائس علم سے اور ہما سے نزدیک کستف سے بھی ثابت سے۔ مذصرت یہ کہ نظر کے استنباط سے جوظاہر خرکا اقتقاء کرتی ہے اور ندابس کے علاوہ سے۔ اور جشخف چاہتا ہے کدابس بروا تھٹ ہونو وہ ابس راہ کے رجال کا مسلک اختیار کریں اور فلوت اور ذکر کولازم کریس-

لیس السُّرتبارک دلتالی ابس تمام بیرطلع فران گا وروه جان کے گا کولوں کی آنکھ اِن حقائق کے إدراک سے نابینا ہے۔

لیس التُدتبارک و تعالی نے دُنیا کو بیدا فرمایا تاکہ اپنے اسمار کا تسلط ظاہر فرمائے کیونکہ بلامقد ورقدُرت ، بغیر فرمائے کیونکہ بلامقد ورقدُرت ، بغیر فرمائے کیونکہ بلامقد ورقدُرت ، بغیر

ذرادی کے ذریا دُرس اور بغیر مرحوم کے دھیم ایسے حقائق ہیں جن کی تاثیر معطل ہوتی ہے۔

اللّٰہ تبارک و تعالیٰ نے و نیا کا عالم ہیں ایسا استزاج کر کے بیدا فرہا یا جیسے
خیر ہیں آئے کی دور تھیاں مبلا کر یجی کئے جاتے ہیں۔ پھراہس سے اشفاص کو الگ کیا

اور ہر مُنی سے ایک کو دوسری ہیں داخل کیا اور اُن کے احوال غیر معروث ہوگئے۔
خبیدت سے طیتب کو اور طیب سے خبیث کو نکا لئے ہیں علما کو ایک دوسرے پر

براتی حاصل ہُوتی اور ایس کی غایت اہس ملا ور طیب سے حاصل کرنا تھا اور دونول

معلیدں میں امتیاز قاتم کرنا تھا بیہاں تک کہ یہ اپنے عالم سے اور درہ اپنے عالم کے
ساتھ انفرادیت حاصل کرلیں .

جبياك الله تبارك وتعالى في نرطيا -

لِيُونِذُ اللهُ العَيْدِيْثُ مِنَ الطَّهِبِ وَ يَغِعَلَ العَيِدِي تَعْصَهُ عَلَى العَيِدِي لَهُ صَهُ عَلَى

بَعْضِ ، إِزَّيْهُ جَمِينَعًا فَيَجْعَلُ فَيْ جَهَنَّمُ

اس کے کہالتہ نا پاک کو پاک سے جَدا فرائے اور نجاستوں کو تلے اُوپرر کھ کمہ

سب ایک ڈھر بناکر جہنم ہیں ڈال ہے۔
جب ہیں اُس کی موت تک کچھ ملاوٹ باتی رہ جاتے گی۔ اُس کا حضر تیات میں اُس کی موت تک کچھ ملاوٹ باتی رہ جاتے گی۔ اُس کا حضر تیات میں اُس والوں سے نہیں ہوگا۔ ولیکن وہ اُن ہیں سے ہے جب کے امتزاج سے علی کی ہوگی اور اِن ہیں سے وہ ہے جوجہنم کے بغیر فالبس نہیں ہوگا۔ جب وہ فالم ہوکر کلیں گے تو وہ اہلِ شفاعت ہوں گے مگر جو بہاں دونوں تعقیر اسے کو اس میں دار آخرت کی طون منقلب ہوگا۔ اُس کی حقیقت کے ساتھ اُس کی ترسے باغ نغیم کی طون جانا ہے یا عذاب وجہنم کی طون کی دواس آ میز ہے سے قالیس ہو کے اور دونوں حقیقتیں ایک صیفت فالیس ہو کہا ہے لیس ہر عالم کی غائبت ہی ہے اور دونوں حقیقتیں ایک صیفت فالیس ہو کہا ہے لیس ہر عالم کی غائبت ہی ہے۔ اور دونوں حقیقتیں ایک صیفت

كى طرى دۇ يىلى دەخى تىلىلىدى دات بىراكسى بىر بىلى يىركىت

ك الإنقال آيد . ي

بی کہ آزاد کئے جانے والے اہلِ دوزخ اور نمتیں دینے جانے والے اہلِ جنّت آسے دی کہ آزاد کئے جانے والے اہلِ جنّت آسے دیکھیں گے اور ہے سر شریعت ہے جنہ کے وقت واقعت ہوگا۔ اور محقّقین اہی دنیا ہی آسے ہیں بی مجھے ہیں .

عالم اصغرواكبركي معرفت

اس باب میں ہمازا قول عالم اکر دا صغری معرفت ہے اور وہ انسان ہے۔ تو
اس کا معنی عوالم کی گلیات اور اُس کی اُجناس ہیں۔ اور اُمر وہ لوگ ہیں جن کی
تاثیر دو سروں میں ہے جب کا مقابلہ کرلیا گیا ہے۔ یہ اس سے ایک شخہ ہے جس
کے لتے ہم نے اخلاک کی متر رتوں پر دائرے بناتے ہیں اور اس کی ترتیب کتاب
" انشاءِ دوائر وجرادل " میں ہے جس کی ہم نے اپنے لیندیدہ دوست ابی قیم
عبد العزیز رحمۃ الدعلیہ کے مکان پر ابتدا کی تھی۔ اِس باب میں اُس سے اضفا اُسے ساتھ الحاق کیا جاتا ہے۔

بم كبتة بين كرعوالم جاربين. عالم اعلى: اوروه عالم بقات. عالم استماله: اوروه عالم منابع. عالم تعيير: اوروه عالم بقاوننا بع. ح تناعالم: عالم لشب بع بيعوالم:

چوتھاعالم : عالم الشب ہے بیر عوالم عالم اکبر میں دومقامات میں ہیں۔ اور وہ جوان ان سے بکلا ادر عالم اصغر میں ہے ، وہ ان ان ہے -

عالم اعلى حقيقت فحديب

عالم اعلى الدير حقيقت في المعلى السُّرعليدو الدوسم سهد

اس کا فلک زندگی ہے۔ انسان سے ابس کی نظر تطریق اور دُوح تدسی ہے۔ اس سے ورشس محیط ہے. انسان سے اُس کی نظرجیم ہے۔ ابس سے گرسی ہے۔ انسان سے اُس کی نظرنفس ہے۔ اس سے بیت المعور ہے. ان ن سے اس کی نظر تلب ہے۔ اس سے ملائکہ ہیں۔ انسان سے اِن کی نظر دہ ارواح ہیں جن میں تو تیں ہیں. ابس سے اُس کا زُصل اور اُس کا نلک ہے۔ انسان سے آس کی نظراتس کی توت علمیہ اورنفس ہے . ابس سے تمشتری اورائس کا فلک ہے۔ دونوں کی نظرتوت واکرہ اور دماغ کا آخری حقد ہے۔ اس سے احرادراس لا نلک ہے. دونوں کی نظر توت عاقبادر تالو کا حصہ سے . اس سے سُورج اور آس کا نلک ہے۔ دونون كى نظر توت مفكره اور دماغ كاوسط سع. پیمرزمرہ اور اُس کا فلک ہے۔ دونوں کی نظر توت وہمیدادر روح حوانی ہے۔ مے کاتب اوراس کا نلک ہے۔

دونوں کی نظرتوت خیالیہ اور دماغ کا پہلاحقہ ہے۔ پھرچاند اورائس کا نلک ہے۔ دونوں کی نظرتوت حسسیہ اور اعضائے احساس ہیں . لیس عالم اعلیٰ سے پہ طبقات ہیں اور اُن سے نظائر انسان سے ہیں۔

#### عالم البستحاله

اس سے گرہ اٹیر ہے۔ اورانس کی ڈوح حرارت اورخشکی ہے اور ہے آگ کا گڑہ ہے۔ اس کی نظرصفرا ﴿ اوراس کی ڈوح قرتِ ہا منمہ ہے ۔ اس سے ہنوا ہے اوراس کی ڈوح حرارت ورطوبت ہے اورانس کی نظرخون ہے اورائس کی ڈوح فرتِ جاذبہ ہے ۔

اِس سے پانی ہے۔ اوراس کی رُوح سردا ورمرطوّب ہے اوراہس کی نظر کم نظر انداہس کی رُوح توّت مدا نعت ہے .

ابس سے مبتی ہے اور ابس کی رُدے سرد خشک اور اس کی نظر سودا ہ اور ابس کی رُدے قرّت ماسکہ ہے۔

#### زبین کے طبقات

نین کے سات طبقات ہیں بہاہ زمین، تاریک زمین، سُرخ زمین، نر دزمین، سفیدزمین، سنبی زمین اور مبز زمین -انسان سے اِن ساتوں کی نظرائس کے حبم میں کھال 'چرلی، گوشت' ر

ركيس اعصاب عضلات اور بلريان بي -

عالم تعيير

ان میں سے رُوحان ہیں۔ اُن کی نظر انسان سے قوئی ہیں اِن ہیں سے عالم حیوان ہے۔ اُس کی نظر وہ ہے جس سے انسان محسوس کرتا ہے۔ اِن ہیں سے عالم نباتات ہے جس کی نظر انسان سے بال ہیں ، اس سے عالم جمادات ہے جس کی نظر رُہ ہیں جوانسان سے محفوظ نہیں ہوں۔

عالم نسب

نویدارض سے سے اس کی نظر سیاہ اور سفید سے بداور علوان واکوان سے بجو کھیے ہے۔ پھر کیف سے اس کی نظر سیال اور سفید سے جو ہاتھ سے لمبی ہوتی ہے۔
پھر کمیت ہے۔ اس کی نظر سیالی ہے جو ہاتھ سے لمبی ہوتی ہے۔
پھر این ہے۔ اس کی نظر سرکے مقام پر گردن اور ران کے مقام بر نیالی بھر این ہے۔
پھر زمان ہے۔ اس کی نظر ہاتھ کی حرکت کے دقت سئر کی موکت ہے۔
پھر امان ہے۔ اس کی نظر میری تفت اور میرا لئن ہے۔ بھر کہا جائے کا س

بعرکهایا آداس کی نظریہ ہے۔ بھرسیر بیوا آداس کی نظریہ ہے اوران سے انہات بیں میور توں کا اختلات ہے۔ جیساکہ ہاتھی، گدھا، سنیراور صرص اس توتت انسانیہ کی نظروہ ہے جسے مذہوم و فجرو سے معنوی متورتیں تبول کرتی ہیں۔ یہ ذہین وہ ہاتھی، یہ غیر ذہین اور وہ گدھا ہے، یہ بہا در ہے وہ شیر ہے پراز دل اور وہ صرصر ہے۔ منوها ن مكيد مبدورم اورالنّدي من نسرمانا بع-اوردُنهي راه دِکها تا جع-الحراللّه فِيط باب کارج-فتم بُتوا-

できるとは、これにははいいというにない、

はいまというでは、このには、このはは、このは、はいいまでは、 はないようには、このでは、このはない。これはいいはいまでは、これはいいはいいは、これはいいはないはない。

## بِعُم التَّدِالرُّحْنِ الرَّحِيثِم :

# بابشفتم

## اجسام انسانيه كى بيداتش كى معرفت أوسيه دُوسرى

## جنس عالم كبرس و بورج دب أور آخرى فننت مولدات سے بئے

ملكاقويا ظاهد والسلطان مثل استواء العرش بالرجمان وبهاانتهى ملك الوجود الثانى عدر الكوام وحاص الشناس وتكبر الملعوق من شبطان الاالشويطن باء بالحسران نشأت حيفة بالمن الانسان مراستوت في عرش آدم ذانه في المن وبدت معارف لفظه في علمه فتصاغرت لعلومه أحلامهم باؤوا بقرب التدفي ملكوت

انسان کی بدائش کی بالمنی حقیقت ایک زبردست طاہر سلطان ہے۔ پھر
اُس کی ذات نے آدم کے عرف میں اُستوار کیا جس طرح رجان نے عرف پر
اُستوار فرمایا، اُس کے حسم کی حقیقت اُس کی عین میں ظاہر بھر کی ۔اور اُس کے ساتھ
وجُوذِ نانی کے ملک کی انتہا بوگتی۔ اُس کے علم میں اُس کے لفظ کے معارف ظاہر
بھوتے بزرگی کے نزدیک اور شمنی اُٹھانے والے کے نزدیک۔ اُس کے علوم کے
لئے آن کی عقلیں جو ڈی بوگئیں۔ اور شیطان تا کی ساتھ داہیں کو طاقیا۔
ایس اُس کے ملکون میں بلاطی آتے مگر شیطان تھی سے ساتھ داہیں کو طاقیا۔
میں اُس کے ملکون میں بلاطی آتے مگر شیطان خسارے کے ساتھ داہیں کو طاقیا۔

### ونياكے ماہ وسال

التُدتعالى آب كى مدد فرمات جاننا چاہيے جب عالم طبى كى مُرسے زمان كى قيد اور مكان كے حصر كے ساتھ ہمارى دنيا كے اكبترسال كُذرجائے ہيں توبيہ مدت اس علم كے علاوہ كيارہ دن اور آبام ذوالموارج سے چھ دن سے اور آبام ہی تفاضل وا نع ہونا ہے۔ التّد تبارك و تعالیٰ كا ارت د ہے ۔

تَعُوْجُ الْهَابِكَةُ وَالنَّهُ وَحُ الْهُ مِنْ يَوْمِ كُلُ مِنْ الْهُ وَعِلْمُ مِفْلَ الْوَّا حَدُيْمِ الْهُ كَافَ سُنَاةٍ \* ملائح اور جبر لِنَّ اس كى بارگاه كى طرف عوج كرتے ہيں وه عذاب اس دن مولاجس كى مقدار برياس ہيں ۔ المعارج آيت بمبر ہم .

اورفرايا!

وَإِنَّ يُوْمُ الْعِنْ رَبِّكُ كَالُفِ سَنَةٍ مِتَمَّالَةُ وَلَ وَالْحَ آيِتَ الْمِهِ وَمَعَّادُولُ وَلَا يَعِ وَمَعَادُ وَلَهُ وَلَا يَعِ وَمَعَادُ وَلَا يَعِ وَلَى مِلَا يَعِ وَلَى مِلَا يَعِ اللَّهِ عَلَى مِلَا عَلَى مِلَا عَلَى مِلَا عَلَى مِلَا عَلَى مِلَا عَلَى مِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ ع

التُّدْتْبَادِک وْتْعَالَىٰ نِے فرمایا ! مِمَّا تَعَرِّدُونَ بِعِیٰ حبس سے شمَّا رکرٹنے ہو۔

تمام ترنلک فیطین تطی ہوتے ہیں جب وہ تمام کمال پرتسلی ہوجاتے ہیں توب وہ تمام کمال پرتسلی ہوجاتے ہیں توان کے لئے ایک دن ہوتا ہیں اور وہ دُورہ کرنا ہے لیے سے ایو لے دن ان ہوتا ہیں جائم سنما رکرتے ہو۔ اور یہ مقدار فلک فی طیس جائم کی کوئٹ تطع ہونے کی ہے اور النہ تبارک دتعالیٰ نے آسمانوں میں یہ سات سنتا ہے تعکیب کرد کھے ہیں تاکہ فلک محیط میں آس کے فلک کا قطع کیا جانا دیکھا جا سکے تاکہ مرسو اور حساب کا علم ہوسے۔

الشُّدِّتِيا رك وتعالى في رايا بيد-

وَ فَدُرُّهُ مُنْاِللًا لِمَعْلَمُوا عَدَدُ اللهِ وَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

جان لو۔

اور النَّد تبارک و تعالیٰ نے فربایا۔ وَکُلَّ شَیْ وَ فَصِّلْنَا کُهُ اَهُصِیلاً بَیْ اسرائیل آیت ۱۲

ترجمه ؛ اورہم نے ہر چیز کی تفصیل علی علیدہ بیان کردی۔

ان سے ہرستانے کا دن تقدیر کیا گیا ہے۔ اور ایک کو دوسرے براپی طبعی حرکبت کی تیزی کے مطابق چے وٹایا بڑا نلک ہونے برنفسیلت حاصل ہے۔

مرس كو كيس بريا فرمايا جانا جائية كرجب التدتعالى ني قلم اور أدح كو

پیداکیا آوان کانام عقل اور دو رکھا اور تروح کو دوسیفتی عطاکیں صفت علمیہ اور صفت علمیہ اور صفت علمیہ اور صفت علیہ اور صفت علیہ اور صفت علیہ اور منائدہ بہنائے دالا بنایا۔ جیسا کہ تم بیز رفع کا منام کے جُری سے کا منے کا کام لیتے بہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوہر کونفس کے بغیر بیدا فرمایا اور یہ مذکورہ تروح سے حبس کا نام هبا ہے اور مسلم کا بنام ہم نے صفرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کے کلام سے نقل کیا ہے۔ اسکا بہنام ہم نے صفرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کے کلام سے نقل کیا ہے۔ کسس کا بہنام ہم نے صفرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کے کلام سے نقل کیا ہوت د

ایسے ہی جب محضرت علی ابن ابی طالب رہنی النّدعنہ نے اس جوہر مُنبتاً ہو کے معنیٰ کوجمین طبعی صورتوں میں دیجھا اور کہی صورت کو اس سے خالی نہایا کیؤکم کوئی صورت نہیں ہوگی مگر اس جَوبر میں توالب کا نام " ھُبا" رکھا۔ اور بیہ ہر صورت کے ساتھ اپنی حقیقت کے اعتبار سے غیر منعقیم ، غیر تجر کی ہے اور نقف سے متقب میں ہوتی ۔ بلکہ یہ جلیسا کہ ہرسفید میں بنیا تہ اور حقیقت کے اس سفیدی موجود ہوتی ہے ۔ اور بہ بنیں کہتے کہ اس سفید سے جوسفیدی حاصل کی ہے ۔ اور بہ بنیں کہتے کہ اس سفید سے جوسفیدی حاصل کی ہے ۔ میں کہی واقع ہوگئ ہے اور یہ مثن اس جوہر کے حال کی ہے ۔

#### فراشتوں کے مرتبے

التُدتبارک و نعالی مشجانه کی ذات اِن دو مبفتوں سے موضوت رُوح کے درمیان ہان کے درمیان چار مرتبہ چار فرضتوں کی مزل مقرر میں اور ہرمرتبہ چار فرضتوں کی مزل مقرر میں اور یہ فرشتے عالم علییں سے اُسفل السّانلین تک الدّ مشجانه کے علاوہ مقرر ہیں اور ملا تکر سے ہرفر مضتے کو وہ علم عطاکیا جا تا ہے جو عالم ہیں جاری ہے ہیں اُدر مان کی سے ہرفر مضتے کو وہ علم عطاکیا جا تا ہے جو عالم ہیں جاری ہے ہیں اُدر اور حبس کا علم اِن ملا ہی ہے ہیں افرائی اور حبس کا علم اِن ملا ہی ہے۔

تعلق دکھتا ہے اور اُن کی ندبرجبم کی سے ہے وہ شکل اوّل ہے جواس جبم میں میں میں گئی اور اُن کی شکل میں ہے کیونکو یہ تمام شکلوں سے انتقال میں ہے کیونکو یہ تمام شکلوں سے انتقال ہیں ہے ۔

پیمراللد تبارک و تعالی نے ایجا دوخکق کے ساتھ تمام صنعت کی طرت رجوع زمایا اور اپنی تمام مخلوق کو ان ملائکہ کی مملکت مقرّر فرمایا اور اُنہیں وُنیا و آخرت کے انور پر والی بنایا اور نخالفت سے معصوم و محفوظ فرمایا حب میں اُن کا امر ہے۔ پیس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خبردی۔

لَا يَعُصُونَ اللهُ مَا أَصُوهُ هُ وَيَفَعَلُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ المع ترجمه: مجوالله كى مُغْرِما فى بنين كرستة اوروي كرين تبن كا ابنين حكم دياجات انسان كا اعز الر

ل جب جادات ونبا آت وحیوانات میں سے مولوات کی پیدائش کو دنیا وی سا کے حساب سے اکہ تر ہزار سال پُورے ہوگئے اور عالم کی ترکیب حکیمانہ طور برمِرتب ہوگئے توالٹ تبارک وتعالیٰ نے پہلے موجود سے آخری مولود تک کسی زندہ کو اچنے سامنے جمع نہیں کیا بسواتے انسان کے اور وہ کہی نشاق بُدنیہ ترابیہ سہے۔ بلکہ النّد تعالیٰ نے انسان کے سوا ہرایک کو امرِ الہٰی یا ایک یا تھے سے بیدا فرایا۔ اللّٰہ تبارک وتعالیٰ کا ارتباد ہے۔

النمان المنكرة إذا الدندان تُقُول له كُنْ فَيكُون النمان النمائية المنفرة الم

تَبْرِفُونِيْ كُوا بِيغِ ہاتھ سے لگایا اور آ دم كو جركه انسان سے اپنے دونوں ہا تھوں سے پیدا فرہایا .

بید مردیں۔ چنا پند النّد تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیال ام کی بزرگی کی جہت سے الله ماسٹعک ان تسجد کرما فکفت بین کی مقصرت جھے کہ سی چیز نے روکا کہ توائش کے لئے سجدہ کرے۔ جسے میں نے اپنے ہا تقوں سے نبایا۔

جب التُدتيارك وتعالىٰ نے نلکِ ادنیٰ کو ببدا فرما یا جو کہ ابھی نلکِ اوّل مذکور بُحا۔ اُسے بارہ تسموں برتقسیم فرما یا۔ اور اُس کے نام رکھے۔ التّد تبارک تعالیٰ کا ارت د ہے۔

البروج آيت ا

والتماء ذاب البرديج للم

#### اسمانی برجون کا تعادت

چنا نچر ہرتبہ کو ایک بُرج بنایا اور یہ اتسام طبیعت میں چارکی طرف کو طق ہیں ۔ پھر محرر چاروں سے ہرائیک کو تین مقا مات میں رکھا۔ اور اب اتسام کو منازل اور استوں کی طرح مقرر فرایا جن میں مُسافروں کا نزُول ہوتا ہے اور ابس میں وہ سیراور سفر کرنے کے حال میں چلتے ہیں تاکہ ابن اتسام میں ستاروں کی سیرو سیاحت کے وقت منزل بنا میں ۔ اُن کی سیاحت جسے اللہ تعالیٰ اُس ملک کے جوئٹ میں ستاروں سے بیدا کرتا ہے۔ جسے وہ اپنی سیرکے وقت اِن بُرج ب میں قطع کرتے اور سیر کے وقت اِن بُرج ب عیں قطع کرتے اور سیر کے وقت طبی اور میں قطع کرتے اور سیر کے وقت طبی اور میں قطع کرتے اور سیر کے وقت طبی اور میں میں قطع کرتے اور سیر کے وقت طبی اور میں میں قطع کرتے اور سیر کے وقت طبی اور کے مقت طبی اور کے مقت طبی کرتے کے میں تاکہ اللہ تعالیٰ اُن کے قبطع کرتے اور سیر کے وقت طبی کرتے ہے۔

اترېرنت نال بنايابيس اسے جان لين.

ان کی تقسیم ان چارطبعیتوں پرسے -انبرا: حرارت و پرست یعن گرمی اورخشکی -

بر ایرودت و ببوست بعنی سری اور میی . منبر ۲: برودت و ببوست بعنی سردی اور شکی . منبر ۳: حوارت و رطوبت بعنی گرمی اور ترکی .

تبریم: برودت ورطوبت یعنی تفتد ک اور تری.

ان اقسام سے پاپنویں اور نویں کو بیہ لی کی مثبل اور تھیٹی اور دسویں کو دو کر کی مثبل اور ساتویں اور گیارھویں کو تسیسری کی مثبل اور آٹھویں اور بار ہویں کوچھی کی مثبل طبع ہیں مقرر فرمایا۔

يخلني

اجسام طبعیہ کو اختلات کے ساتھ اور اجسام عُنصریہ میں بلاا فتلات ان چاروں میں محصور فرمایا۔ یہ چاروں حوارت ، بر ودت ، رطوبت اور یو بست ہیں۔ باوجود السس کے یہ چاروں اُنہات ہیں کیو بحواللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دو کو دو آخری وجُودوں میں اصل مقرر فرمایا۔ یہ خضکی گرمی سے اور ترکی سروی سے متاقر ہوئی ہیں ترکی اور خشکی دواسباب سے موجود ہیں اور وہ دوسبب گرمی اور سردی ہیں۔ لہٰذا السُّر تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

مى مورسرس مايى بهده المعرببارك ومعاى سے ارتساد قرما يا -ولارطنپ وَلا بِالِس اِلَّا فِي كِتْبِ مُعْمِبُ ترجمہ: اور مذکوئی تراور مذخشک جوا يک روشن کتاب بيں مذاکھا ہو-

کیونکی مسبت کے لئے وجود سبب لازم سے یا وجودِ فاعل کا افرانداز ہونا صروری ہے۔ جیسے جاہی کہدلیں سبب کے دجودسے مسبت کا وجود لازم ہیں

#### دُورةِ إِ قَلَاك

جب النَّدتبارك وتعالى في يبط نلك كوبيدا فرمايا نوده غيرمعكوم مدّت مك دورہ کر تارہا جس کا التد تبارک و تعالیٰ کوعلم سے کیونکھ اُس کے آو براہرام سے كوتى چيز محدود تهين حبس مين فطع بهو-كيونكه اول أجرام شفات بيب بئيس حركات متعددا ورامتیاز کرنے والی ہیں اور الترتبارک د تعالیٰ نے اُس کے جون میں كسى چزكو بيدانبيس فرمايا بيس تميز كرنے دالى حركات أس كے نز ديك منتهى ہيں. اگرچیدائس کے جوٹ میں نہ ہوں. اور اگرچی تمیز نہ بھی کرتی ہوں کیونکہ وہ اطلس ہے۔ اُس میں کوئی ستارا اجزاء کی مشاہرت نہیں رکھنا بیس اُس سے حرکت واجده كى مقدار كونبس جانبا اورية تعيين كرنا ب تو اگراس ميں اُس كے تمام اجزاء کے لئے مخالف جُز ہو توبالشک اُس کی حرکات کے ساتھ شمار ہوگی. وليكن التدتيارك وتعالى آس كے اندازہ وانتها اور دُورے كو جانبا سيربي اس حركت سے دن كو بيداكيا اور أس ميں دن اور رات نه نقط - كيمراس فلك كى سر کات قائم رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنتیں فرٹ توں کو بیدا فرمایا۔ اِن کے علاوہ سول فرشتوں کے بائے بہم بان کر مچکے ہیں ان کی مجموعی تعداد اکاون ہوتی سے مجمل ان قرضتوں کے حضرت جرائیل ، حضرت میکائیل ، حضرت اسرایل اور حضرت عزرائيل عليهم السلام بين بهير زُوننده فرختوں كو اور چيار سو كو اور سنر ذرات و الدران كى ارك يس مم بيان كر چكے بيں اور أن كى طرت وى فرمائی اور جوامران کے یا تھوں پراس کی نخلوق میں جاری ہونے ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔

مركم آيت اله

وَمَانَتَفَوْلَ إِلا مِأْسُورَ تِلِكُ لَهُ مَا بَنِي إِينَا وَمَا خَلَفَنَا وَمَا خَلَفَنَا وَمَا اللهِ مِنْ اللهِ مَا يَنِينَ وَلِيكُ وَمَا اللهِ مِنْ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ الم

ہم فرضتے نہیں آتر نے مگر صنور کے رَبّ کے کم سے اسی کا سے جہمارے آگے ہے اور حضور کا رُبّ بھو لنے والا ہے اور حضور کا رُبّ بھو لنے والا نہیں اور اُن کے حق میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا۔

لَّا يِعْصُونَ اللهُ مَا آمُرَهُمْ

انیس جو عکم دیاجات الله کی نافرمانی نیس کرتے وار و نیا کی تخلیق

یہ وُہ ملائکہ ہیں جن کے لئے خاص حکومت ہے۔ علادہ اذیں الشرتبارک وتعالیٰ ابنی عبادت کے لئے آن ملائکہ کو بھی پیدا فرمایا جو آسمانوں اور زمین کو معمور کرتے ہیں۔ آنسمان وزمین میں کوئی مقام ایسا نہیں مگر آس میں ایک فرختہ ہے اور السّر تبارک وتعالیٰ ہمیشہ انفاس عالم کے مطابق فرضتوں کو بیدا فرمانا سہے جو ہمیشہ سے ہیں اور جب اس فلک اول کی حرکات منتبی ہوگئیں اور آن کی مُرت یہ تان ہزار سال ہوگئی تو السّرت تعالیٰ نے دار ورنیا کو بیدا فرمایا اور آس کے لئے معلوم مرتب مقر کی جو اس برمنتہی ہوگی اور ایک میرت مقر کی جو اب برمنتہی ہوگی اور ایس کے مقدمات منتبی موریا ہے بہاں تک کم اور ایک ایسی صورت تو ہے دیہاں تک کم ایسی صورت موریا ہے بہاں تک کم

يغمرتبدال الأرض غيوالاتض فالسموك

ترجید! یه زمین دوسری زمین سے بکل دی دائے گی اور اسمال بی

دار آخرت کی تخلیق

جب اس نلک کی حرکت کی گرت کو چینیس ہزارسال گذرگئے۔ تو النّد تبارک و تعالیٰ نے دابر آخرت اور جیّن و دوزخ کو بیدا فرما یا جو آس کے سعید

که النخريم آيت ۲ که ابراسم آست ويه

ادشُقَّ دونوں طرح کے بندوں کے لئے ہے ہیں دنیا اور آخرت کی تخلیق کے درمیان فر بنا اور آخرت کی تخلیق کے درمیان نو بنزار سال کی گئی ہے ہے اور آس کا نام آخرت اہس کئے ہے کہ دہ دنیا کی تخلیق کے بحد بہدا ہو تی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی کویم سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے دنایا ۔

و للاخورة كَ فَيْ لَكُ مِنَ الْأُولِلْ مُن الله وَلَا مُن الله وَ لَا الله وَ لَالله وَ لَا الله وَالله وَ لَا الله وَالله وَلّه وَالله وَالل

آخرت کی مرتب مقرر نہیں فرمائی جو اُس کی طرف باتی ہو کیونی اُس کے لئے ہمیشہ بُقا ہے اور اِس نلک کو حبّت کی چےت بنایا ۔ اور اُس کے فردیک عرش میں جرکت میں اور مذہبی وہ امتیاز کرتی ہے بیس اُس کی حرکت والتی ہے جو اُوٹی نہیں بین ختم نہیں ہوتی .

ہر بیز فرای بیج کرتی ہے

تخیت سے ہم نے جو ذِکر کیا ہے آس کی خلفت کا تعلق وجو دِانِسانی سے دوسرا تصد کا ہے جو کہ عالم میں خلیفہ اور نا آب ہے ، اور میں نے دوسرا تصد کہا ہے جب کہ بہلا تصد خت تعالیٰ کی معرفت اورائس کی عبادت ہے جب کہ بہلا تصدحتی تعالیٰ کی معرفت اورائس کی عبادت ہے جہ دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی تبیع وجھید کرتی ہے۔
عالم کو تخلیت کیا تو کوئی الیسی چیز نہیں مگر وہ الٹارتعالیٰ کی تبیع وجھید کرتی ہے۔
کیو بھی از اور قصد اول کے معنی تعلق ارادی ہے نہ کہ اوا وہ کا صووت کے ساتھ کیو بھی از لیہ صفات ہے جس کے ساتھ آئس کی ذات تمام صفات کی طرح مُتقب ہے۔

الفاست بم

## فرا نے چراغال کیا

جب النتبارک د تعالی نے ان افلاک دسماوات کو بیدا فرمایا اور بر آسمان میں اس کے مرتبے کے مطابق وجی کی اور امر فرمایا اور اُنہیں منور کیا اور اُن میں چراغاں کیا اور اُنہیں فرختوں کے ساتھ آباد کیا اور ابن آسمانوں کو النّد تبارک و تعالیٰ نے حرکت عطافر مائی تو وہ اطاعت الیٰ میں متح کے بو گئے اور اپنی شان کے لائق اُنس کی عبودیت میں کمال کے طالب ہوئے ۔
کی عبودیت میں کمال کے طالب ہوئے ۔

#### آسمانوں کی اور زمین کی اطاعت کا فرق

کیزنجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُنہیں اور زمین کو بلایا تو اُنہیں فرمایا ۔ طوعًا وکو ہم میرے امری اطاعت کرو۔ جو دونوں کے لئے صُربے ۔ دونوں نے کہا کہ ہم تیری اطاعت کرتے ہیں ہیں وہ دونوں ہمیشہ کے لئے اطاعت گذار ہوکر حرکت کونے گئے ہوائے اہس کے کہ زمین کی حرکت ہمارے نز دیک فخفی ہے اور زمین کی حرکت ہمارے نز دیک فخفی ہے اور زمین کی حرکت ہمارے نز دیک فخفی ہے اور زمین کی حرکت ہمارے نز دیک فخفی ہے اور زمین کی حرکت ہمارے نز دیک اطاعت گذار ہم علوم نہواکہ درمیانی گھرے میں ہے کیونکہ وہ کرتے ہما فاطاعت کرتی ہوئے کہ بھول کے اور اُس کے ساتھ لاز گا اطاعت کرتی ہوئے گئے بقول اُس کے اور اُس کے ساتھ لاز گا اطاعت کرتی ہوئے کے بقول اُس کے اور اُس کے ساتھ لاز گا اطاعت کرتی ہوئے کے بقول اُس کے اُوک کو دی کیا۔ اور زمین کو بیدا کیا اور دوری کیا۔ اور زمین کو بیدا کیا اور دوری کیا۔ اور زمین کو بیدا کیا اور مراس میں قوتوں کا اندازہ کیا۔ اور اُن کی تی تین کو بیدا کیا اور اُن کی تی تین ہوئے ہوئے اُن کی ترقیب اپنی کتاب عقلۃ المی توفی بیان کی ہے۔ کو دوری کیا۔ اور اُن کی توفی بیان کی ہے۔ کو دوری کیا۔ اور اُن کی توفی بیان کی ہے۔ کو خوان مقرف کیا۔ اور اُن کی توفی بیان کی ہے۔ کو خوان مقرف کیا۔ اور اُن کی توفی بیان کی ہے۔ کو دوری کیا۔ اور اُن کی توفی بیان کی ہے۔ کو خوان مقرف کیا۔ اور اُن کی توفی بیان کی ہے۔ کو خوان کیا۔ اور اُن کی توفی بیان کی ہے۔ کو خوان مقرف کیا۔ اور بیم نے نت وہ عالم کی ترقیب اپنی کتاب عقلۃ المی توفی بیان کی ہے۔

## کس کوس سے بیداکیا

توتوں کی تقدیر سے پانی ہوا اور آگ کا دج دہے۔ اور جو اس میں نجا رات بادل بجليان رُعدادر آنارعلويه بي -دالك تَقُدِيُوالْعَزِنْنِ الْعَلِيْدِ

یہ سکے اندازہ زبردست میں دائے کا اور جبز آگ سے پیدا فرایا اور بری اور بحری پرندوں اور چربالوں کو بيدا ذمايا اور زمين كتعفن سيحشرات الارض كوبيداكيا تاكهمارك لقربوا كتعفّن كي تخارات سي تصفّا كردي . اكر ده بنوا بي مخلوط بعرجايس توالسّر تبارک وتعالی نے انسانوں اور حیوانوں کو جو زندگی اور عانیت عطا فرائی ہے وہ متا تر ہوتی اورلوگ ہمیشہ بیاد اورعلیل رہتے بہی الله تبارک ونعال نے البيغ تطعف سصان تعفّنات كو دُور فرما ياجنهس مهم بيماريال اور علالتيس كهيّة ہیں جب مملکت فائم ہوگی اور إن تمام نخار قات ہیں سے بی کو معلوم نہ تھاکہ یہ فلیفہ کون سی جنس سے ہوگا جس کے دمجود کے لئے یہ مملکت بنا آن ہے .

جب ٔ ملک مِن گیا با دشاه مبا دیا

جب وہ وقت آگیا جوابس فلیف کو بیدا کرنے کے لئے اللہ تبارک وتعالی مع على من تفاتو دُنيا كي تمرستره بزار كذر على تقى اور آخرت كى تمرس كى كوتى انتها بنیں اور اُس کے لئے دُوام سے سے اُٹھ ہزاد سال گذر میکے تھے الند تبارک ف تعالى تے اپنے بعض ملائے كو تھے دیا كەزىين كى مئى كى تمام اجناس سے ايك ايك معلی ہے آیں تووہ لے آئے بیا ایک لمبی صدیت سے جو لوگوں کومعلوم سے .

پھرالندنبارک وتعالی مشبحات نے اپنے دونوں یا تقول سے اُس کا خمیل بنایا۔ لیس اُس کا ادر شادیعے۔

جے س نے اسا اعقدں سے بنایا۔

اوراُن ملائکہ سے جن کا ہم نے ذکر کیا ہرایک کوئی تعالی نے حضرت آقم علیات الم کے لئے امانت عطا فرمائی آور آئیس فرمایا۔

" بین منی سے بشرکو بناؤں گا۔ آوریہ امانیت اُس کے لئے ہیں جو تہا رہ سیر د کی گئی ہیں جب بین آسے بیدا کروں اور آس میں اپنی رُوح بھو گوں تر اُس کے بیم حبب بین آسے داست کروں اور آس میں اپنی رُوح بھو گوں تر اُس کے حصار میں میرہ دیز ہوجانا.

ا دلا دِا دُمْ مِينْ شَقَّى بِي اورسعيد بهي

جب السُّد تبارک و تعالیٰ نے اپنے دونوں ہا تھوں سے طینت آ دم کا خمیر کی بہاں تک کہ اُس کی نوشبو تبدیل ہوگئی . آور دہ سنون سے ۔ اور یہ ہوا کی جزو

بے بون ہے آدم میں موجود ہے۔
پھر صفرت آدم میں موجود ہے۔
کامقام بنایا۔ اور جوائس کی دونوں تھی ہوان کی ڈرتیت سے متنقی السلام کو کامقام بنایا۔ اور جوائس کی دونوں تھی ہیں تھا۔ حفرت آدم علیہ السلام کو ودلیت کر دیا کی تو کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خبردی ہے کہ اُس کی دائیں منظی میں معید اور دو مرب باتھ کی تھی تیں تھی تھے اور میرے زبت کے دائیں باتھ متبارک میں جو لوگ نے فرمایا کر اُسٹرہ جنتی ہیں آور وہ ایس جنت نے اعمال کریں گے۔ اور جو آگ کے لئے ہیں دہ اہل جبتم کے اعمال کریں گے۔

أدم كوكيس سدافرمايا

التدتعالى فيطينت أدم كوبرجير ودلعيت كردى اورأس مي مجا درت كے مكم كے ساتھ اضداد كوجع كرديا اورانہيں خركت مستقيم بربيدا فرمايا اوربرتري سے سنبلہ کے زمانہ میں ہوا اورائس کے لئے تشش جہات مقرد فرائے - فوق ا معناً ورجواس كاسركولتي بعي تحت نيج جواس كے مقابل سے اور جواس كے دونوں ياؤں كولمتى ہے" يىن" كىنى دائيں جواك طرف سے اورائس كى تر تول كولتى بيه "شمال" ليني بائين جومفابل به اورائس كيضعيف ببيلو سيملني بي "امام" لینی الکی جوائس کے چیرے سے ملتی ہے " فلف" لینی کیملی جوائس کے مقابل ہے اورُنشِت سے مبتی ہے النّر تبارک وتعالیٰ نے آسے صورت عطافهائی اوراس كے لئے درستكى كى بيراس بي اين روح بيونى جواس كى طرف مضاف ہے. کیس پہ پنچونک اُس کے اجزار کے ارکان اخلاط میں جاری ہوگئی اور یہ ارکان صفرار، سؤوار، خون اوربلتم ہیں۔

صفرار ۔ ناری رکن سے ہے جس کوالٹر تبارک و تعالیٰ نے اس سے بدا

فرمايا اور فرمايا -

الرحمل آيت مِن صَلْصَالِ كَالنَّيَّارِ" اورسودار كومِی سے بدافرہایا ۔ اورارشا دفرہایا -مین نے اسے می سے

ر مد الحج دنیت ۵

فَانَا خَلَقْنَاكُومِنُ ثُرَابِ

من نے آسے می سے بیداکیا۔ خُون كو ہمُوا سے میدا فرمایا اور فرمایا یسنوں۔

## عِمْ وأس يانى سے بيدا فرماياجس سے مبى كو كوندها تھا.

## توتول كى تخليق

پھرآس ہیں قرت جاذبہ کو پیدا فرما یاجس سے وہ غذا وُں کو جذب کر تا ہے کھر قرت ماسکہ بیدا فرما یاجس سے وہ غذا وُں کو جذب کر تا ہے کھر قرت ماسکہ بیدا فرما تی ۔ باخر بیدا نوا تی بیدا تی بیدا نوا تی بیدا

دباجاری ہونامگراکس کاحقداور کوک اور حبگر ہیں ٹوکن کا تقییم ہونا ہے۔ جوہر ُجُرْدِحِوان سے خانص کرتا ہے تو وہ توت ِ جا ذبہ سے ہوتا ہے نہ کروافع سے میساکہ ہم نے کہا۔ توتِ واقع چونکالتی ہے وہ نصّلات سے ہے مذکراہس کے

علاوه سے.

پھراس میں توت عاذیہ توت مندیہ توت ماسیہ قوت خیالیہ توت تہیں۔
توت مانظ اور توت ذاکرہ کو بدیا فرمایا۔اوریہ تمام توتی انسان میں موجود ہیں۔
جس کے ساتھ وہ جیوان سے نہ کہ صرف انسان اِن کے علادہ چار توتی ہیں توت خیال اُتوت وہم، توت حفظ اور قوت ذکریہ انسان میں جوان سے زیادہ طاقتو ہیں۔ پیر آدم کوج کہ انسان سے توت مصورہ توت مفکرہ اور توت عاتمہ سے تحق میں۔ پیر آدم کوج کہ انسان سے توت مفتورہ توت مفکرہ اور توت عاتمہ سے تحق کیا۔اور اُس کا حدوان سے اعتبال ہوگیا۔اور ایم تمام توی نفس نا طقہ کے لئے ابس جسم میں آلات مقرر کیے جس کے ساتھ اپنے تمام مسرس اور معنوی منانع کی طرف ہی تھے۔

پهرأسے دورسری پیدائش سے پیداکیا اور وہ انسانیہ بعے بھے۔ ران

> فَسَبُولِكَ اللهُ ٱحْسَلُ الْعُالِقِيْنَ پيس بركتوں والاالتّداحس الخالقين ہے۔

> > براسم اللى سانسان كاحصرب

النَّرِ شِیمان تعالیٰ اپنے جن اسمار سے دوسُوم بُوا انسان کے لئے بھی اِن بیسے ہراہم کا حصّہ بیدا فرمایا جوعالم میں اُسی تدر ظاہر بِنُواحبس کے وہ لائق تصااس کئے بعض نے بنی کریم صلی الشرعلیہ وہ لہ وستم کے ایس ارشا دکی اِن معنوں پر تاویل کی ہے۔

الله عَلَقَ آدَمَ عَلَى صَوْدَتِهِ الْعَدِيثِ اللهُ عَلَى صَوْدَتِهِ الْعَدِيثِ اللهُ الله

اور أسدا پن طوت سے اپنی زمین میں فلیف بنا کر اُتارا کیونکہ زمین عالم.
اعلی کے برعکس عام نغیر واستحالات ہے بینا پنے ایس عالم ارصی میں تغیرات کی تیک سے احکام ہوتے ہیں تواٹس کے لئے تمام اسمائے الہدید کا ضح ظاہر برقونا ہے۔ لہذا یہ آسمان اور جبّت کی بجائے ذمین میں فلیفہ بتوا۔ بھر آس کے شکم سے اُسے علم اسما ورفرت توں کا مبحور و بنایا۔ مگر ابلیس کے انکار کیا۔ اس کا تمام ذکر اُن الله اینے مقام پر آئے گا۔ کیونکہ میں باب اجسام النسانیہ کی ابتدا کے ساتھ مخصوص ہے۔ اپنے مقام پر آئے گا۔ کیونکہ میں باب اجسام النسانیہ کی ابتدا کے ساتھ مخصوص ہے۔

## اجسام انسانی کی ترکییب

اس کی جارانواع ہیں جبیم آدم ، جبیم توا ، جبیم علی اور اجسام بنی آدم . ان چادول میں سے برجم کی بید اتش لبدیب ایس کے ساتھ متورت جسمانیہ اور دُومانيه كے ايك دوسرے سے فتلت ہے.

ہم نے اس کا سیاتی وانتہاہ اس پر رکھا کیونکہ ہوسکتا سے کمز درعقل وا کو دہم ہو کہ قدرت الہٰیہ یا حقائق اب ن ن آ و انسانیہ سے بغیر سبب واحد سے فدا تہ مہن مگوتے ،

الله تبارک وتعالی نے اس شئر کار دکیا جس کے ساتھ آ دم میں یہ نت ہ انسانی اس طریق اور میں یہ نت ہ انسانی اس طریق سے ظاہر فرمائی جب کے ساتھ جسم حقّا کو نہیں ظاہر فرمایا اور جسم حقّا کو نہیں ظاہر فرمایا اور جسم طریق بیدا ولا دِ آ دم کا جسم نظاہر فرمایا اس طریق پر حصرت عیسی علیا لسلام کا جسم مذھ اہر برا ولا دِ آ دم کا حب مظاہر فرمایا اس طریق پر حصرت عیسی علیا لسلام کا جسم مذھ اہر فرمایا جب کہ صرفت وحفیقت کے اعتبار سے اِن سب پر اسم انسان کا اطلاق ہوتا۔

البغرة أيت اس

أَنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيَّ وَعَلِينِهُ

ب نتك الندتعال مرجز كوجان والاب

اوروه برجزية قادر بع ران الواع اربعه كي فليق كا ذكر الترتبارك و

تعالى نے قرائن محيد كى ستورت جرات ميں بان فرايا-

سورة الجرات آيت

يَانِهُ التَّاسُ إِنَّا خِلَقُنْكُمْ مِّنِي ذَكَرِ قَائِنَى

الے داکر ہم نے بہت رزاور ما دہ سے بیدا کیا ہے۔

فَلَقْنَا كُمُ لِين تَهِين بِيداكِيا سِ مُرادِ حفرت ادم عليه السلام ہيں ۔ مِنُ ذُكِرِ لِين مُرَّد سِ مُرادِ حفرت حَّاعلِهما السلام ہيں ۔ وُانْتُ لِينَ ما دہ سے حضرت علين عليات لا) مُراد ہيں اور تمام ذَكرو اُنْتُيٰ سے مُراد بطراتِي نِكاح وَلُولَد بِنَ اوم مُراد ہيں ۔ نوبيات جوامع الكم اور اُس فعل الخطاب سے ہے جو حضرت مُحَدِّمَ صَلِطَظ صلى السَّرعليه وا لهِ دستم كوعطا كية ۔

## مرُدعورت کی فتبت کی وجہ

جیساکہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ جب حضرت آدم علیاسلام کاجیم ظاہر ہو اتوائس میں نباح کی خواہش نہ تھی۔ جب کرحق تعالیٰ کے علم میں ایجا دِ تو لدا در تناسل و نکاح موجود تھا۔ ادر یہ اس دُنیا میں بقاہر نوع سے لئے ہے۔

یس حفرت تواعلیال ام کو حفرت آدم علیال ام کی چوٹی بیس سے نکالا۔ حب کے ساتھ مرد سے عورت کا درج چوٹا قرار پایا - جیسا کہ التر تبارک و تعالیٰ نے ارت د ذبایا ۔ آ

البقرةأيت

وللرخال علين ورجة

ترجم :- يعنى مردول كا درجب عورتون برا ويا ب. عورتیں مردوں کے درجہ کے ساتھ مجی نہیں مل سکتیں عورت کا لیا ہے بیدا ہونا اپنے بیٹے اور شوہرسے میلان فبت کے لئے سے بیس مرد کاعورت پر شفقت كرناايى ذات يرشفقت كرناسه كيون كده أس كا جُزو ب - اور دُه أَسْ كَ بُسِل سعيدا بْوَنَى سِه - اوركِل مِن هُبِكا وَ اور شَيْرُ ها بِن سِه - التَّدْتَارِكُ تعالی نے حضرت دم علیال الم کے اُس مقام سے جہاں سے حضرت واعلیہالمام بطي تقين أن كي طرف خوانبض كانتقام بنايا كيونكه وجُودين خلا باتي نبين ربتا . جیب النوتبارک وتعالی نے اُسے خواہش سے حمور کر دیا تو حضرت آدم نے اُن کی طرب میلان کیا جیسے خود پر مائل برواجا تا ہے بین کی دہ اُن کی جزوتیں اور ده هی اُن کی طرت مائل ہوگئیں کیونکہ وہ اُن کا وہ مقام تھے جہاں سے اُن كى بىياتش بئوتى تى بيس حضرت حواعلى السلام كى حضرت أدم على السلام سے تحبّت حُب مقام فقى اورصفرت آ دم عليه السلام كى أن سے محبّت اپنى ذات كى

محبت تھی مردکی محبت عورت کے لئے اس لئے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اُس کی عین ہے
جسب کہ عورت کو مردکی محبت ہیں حیار کی توت عطافر ما گئی تو وُہ اپنی محبت بھیانے
پر طاقتوں ہے کیونکہ اُس کا اس مقام سے اِتّحاد آدم کے اِتّحاد کی طرح نہیں جس کے
ساتھ کیا ہیں اُن تمام صورتوں کی تصویر دکھا دی جو کچے حضرت آدم علیہ السلام کے حسیم
میں بیدا کرنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حسم کی پیدائش اس صورت میں تھی
جیسا کہ نقائش میں اور برتن کو پیکانے سے کرتا ہے۔ اور حضرت تحاسلام الشر
علیہ اکے حسم کی پیدائش اس طرح تھی جس طرح ترکھان لکڑی سے جسی صورتیں
علیہ اکے حسم کی پیدائش اس طرح تھی جس طرح ترکھان لکڑی سے جسی صورتیں
جاسے بنا لیتا ہے۔

جب حفرت محاسلام النّد عليها كوك سے بناكر اُن كى متورت قائم كروى اور انہيں داست كرليا توان ميں اپنى دُدح بھُونك دى تووه زنده بولتى بتُوتى مؤنّت ہوگئيں . اُن كے لئے النّد تعالىٰ نے دجود انسانيہ كے لئے ذراعت اور کھيتى كا مقام بنايا جو تناسبل انسانى بے بيس حضرت آدم عليه السّلام نے اُن كى طرف اور اُنہو نے اُن كى طرف سكون و آرام پايا . وہ ان كا لباس تھيں اور وہ آن كا لباس تھے النّد تبارك و تعالىٰ كا ارتباد ہے -

تركيب جبم انساني

اس مصحفرت دم علیالسلام کے تمام اجزار میں خواہش مرایت کر گی تو آپ اُن کے طالب ہوئے جب وُہ سِلے اور رہم میں بانی ڈالا تو بانی کے نظف سے حیض کا خون بلاجسے النّد تبارک و تعالیٰ نے عود توں پر رہم اسے لینی مقردگیا ہے لیس اس حسم میں تیسراجہم ہوگیا۔ بدائس طریق کےعلاوہ تھاجس سے حضرت دم علیہ انسلام اور حضرت حق اسلام السّدعایہ اسے حسموں کو ببیدا کیا تھا۔

پس پیتیسراجیم بھے توالسُتبارک دتعالی نے بیدائش کورم میں ایک حال کے بعد دوسرے حال کی طرف منتقل کیا اور بانی کو نظفہ کی طرف اور نظفہ کو علقہ کی طرف اور نظفہ کو علقہ کی طرف اور معنفہ کی گوانس سے دوسری مخلوق کو گوشت پہنایا کہا ہے جب نت ق حیوانے پہنے کی دوسری مخلوق بیدا کی کیسس ایس میں کورے ان فی کھی دی ۔

نَشَبَارِيكَ اللهُ أَعْسُنَ الْمَالِقِيْنَ

يس التُدبركت والااحسن الخالقين سير -

اگرخون طوالت مذہونا توہم اُس کی تئوین کو رقم ہیں ایک حال کے بعد ووسرے حال کی طون بیان کرتے اور جوارحام بیں ایک کو نور کی مال کی طرف بیان کرتے اور اُن مؤکل فرشتوں کا ذکر کرتے اور جوارحام بیں ایک اُن مؤکل فرشتوں کا ذکر کرتے اور جوارحام اُن اعلام کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اجسام انسانیہ کا تعلق ہے اگرچہ فقر جھتیقت اور جہید ومعنویہ مقور توں ہیں ایک ہیں لیکن اسباب تالیف فی تھن ہیں بنتا ید کوئی خوال کیا جا گئار خوال کیا جا ہے گئے ہے تو یہ نہیں بلکہ وہ المتد تعالی فاعل فی اور حقد مور کے جسے جا جو دوہ بغر رکاوٹ اور تعدور کے جسے جا جو دوہ بغر رکاوٹ اور تعدور کے جسے جا جو کوئا ہے ۔ اور دہ بغر رکاوٹ اور تعدور کے جسے جا ج

لا إله الله الله عُوالنَّع الْعُورِي الْحَكِيم نبسيس كوتى معبَّرُور عرَّر و، ني ب حكمت والاسب .

جب الب طبعيات نے کہا کہ عورت کی منی سے کچھنہیں ہوتا اور رحم میں ہو

جنین ہے و و مرد کی منی سے بے ابس لئے ہم تے حصرت عیسی علیدال الم مے حبم كى وين كواس أمرسے الك ركھا ہے، آن كى تكوين دُوسرى ہے۔ آن كى تربير يم دالد ويس دوسر ع بيول كا أجام كى طرح مقى خواه عورت كى منى سے تقى . ني بي رُون أن كے ليتے پُورے مرد كي شكل كى صورت ميں ظاہر بتوا اور خواہ بغير منی کے زُوح فیرنے سے تھی بہرحال وہ ایک چوتھا حسم ہی جربیدائش اجسام ين الك نوع سه البس لئے الند تبارك و تعالى نے فرايا . ا الله كان ويك على الله ككتال المرط كالقائد عن تراب العمان آيت العمان آيت المران آيت المران آيت الله الله كان وم كى طرح بعد جد من سع بدياكيا . مِنْ كَي الميرحضرت آدم عليه السلام كي طرف كوشق بد حضرت عيسى عليه السلام بغرباب كے بيدا بتوت توست، داقع بوكيا تو درمايا - أن كى بيدائش كى صعفت بدائش كى طرح ب مرحضرت وم عليات ام كوالسُّد تبارك وتعالى نے منى سے بيداكيا ادر فرمايا "كُنْ " لعِنى بوجا " جب كر حضرت عيسى عليات لام مح متعلَّق كما جاتا ہے کہ دہ اپنی ماں کے شکم میں عادت جاریہ کے مطابق بیر س کی طرح تہیں رب كيزى الله تعالى فين في بنان ك لي تسرعت سع بديا فرايا. اس کے ساتھ اُن اہل طبعیات کی تردید کی گئے ہے جوائس طبیعت برخی کم دیتے ہیں جو اُنہیں عادیاً عطاکی گئی ہے اور طبعی لوگ اسراد و تحییات عجبیہ سے جو إن بيداتشول بي الشدتمالي نے وَديعت كيا ہے أسے نهيں مانتے بعض المي طبعيات الب دانش حفرات نے اس طبعیت ہیں انصات کی بات کہی ہے کہ ہم است نہیں جانة ، گرجوميس فاص طور برعط ركياس أسے جانے ميں اوراس كالميس

علم نبیں ہم تے اجسام انسانید کی ابتدا کا ذکر کیا ہے۔

## عقل كيسے بيدا ہوئى

ہم نے اجمام انسانیہ کی ابتدار کا ذکر کیا اور وہ چار مختلف پیدائضیں ہیں ہو ہم فے مقرر کیں۔ اور یہ آخری مولدات ہیں۔ اُس کی نظیر عقب اول ہے حب کے ساتھ اس کا دارجہ معتبل اول کا وجُود ہے اس کی مار بھریث کا دومُری ہے کہ .

میں حدیث کو ارد مُری ہے کہ .

، وَارد مِبْرِنَى سِيمُهِ . الله العقل المرية - \* أَوَّلُ مَهَ الحَلْقَ ، الله العقل المرية

یین السُّدتنائ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا اورعقل اوّل اجناس سے سے اور بیدائش کی انتہا تخلیق جنس انسانی پر ہے بیس وارّہ ممل بُوا توانسان عقل کے ساتھ مُتقبل بوگیا جسیا کہ دارّہ کا آخری حقہ بہلے حقے سے مِل جا تا ہے تو یہ دائرہ ہے ۔ اور دائرہ کے دونوں گوئٹو کے درمیان السُّرتبادک وتعالی نے اجناس عالم سے ہو کچے تخلیق فرایا وُہ عقب اوّل کے درمیان ہے اور عقل اوّل تلم جی ہے اور انسیان مے درمیان سے جو آخری موجود ہے .

جب کہ خطوط نقط سے فارج ہوتے ہیں جو محیط دائرہ کے وسطیں ہے اور وہ محیط سے ہر مُزوکے لئے مشاوات پر کیلتے ہیں۔ ایسے ہی التُد تبارک وتعالیٰ کی اسبت تمام موجودات کی طرف نسبت واحدہ ہے اور یہاں ہرگز تغیر واقع ہیں ہوتا۔ تمام تراضیا اُسی کی طرف دیکھ دہی ہیں اور اُس اَمرکواُسی سے تبول کر تی ہیں جو نظر اُجزائے فیط نقط کی طرف عطا کرتی ہے۔

انسان فيمترا فلاك كاستون بع التُرسَجانه نعالى في موربة انساتير

نجد کے درمیانی ستون کی صورت ہوکت کے ساتھ قائم فرمائی اور اُسے اُن آسمانوں کے تقدیم کے لئے مقرد فرمایا ، اور الدّ تعالیٰ نے البس ستون کے ساتھ آسمانوں کو تھام رکھا ہے ، جب جب یہ صورت مذر ہے گی اور زمین پر کوئی متنفس باتی مذر ہے گا تو آسمان پیک طی جائے گا تو یہ وہ وقت ہے ، جب صنبوطی قائم مذر ہے گی کیون کوستون ذائل موجائے گا اور وہ انسان ہے ، جب انتقالِ انسان کے ساتھ یہ تمارت والوا خرت کی طون منتقل ہو جائے گا دو وہ انسان ہے جب انتقالِ انسان کے ساتھ یہ تمارت والوا خرت کی طون منتقل ہو جائے گی۔

#### انسان مقصور فداوندى س

بهیں قطعی طور پرمعلوم ہوئچکا ہے کہ انسان عالم سے النّہ تعالیٰ کا عین مقصوُّو ہے اور پرخلیف ہرحق ہے ، اور پہ ظہو راسماتے الہٰمیہ کا محل ہے ، اور پر تمام ہے ملک و نلک ہُور وجبر، طبعیات وجما وات اور نبا آت وحیوا نات سے حق ابّق عالم کا جامع ہے ، اسس کا جبم و حجم حجواً ہوتے کے ساتھ النّہ تبارک و تعالیٰ نے ایس کے حق میں کہا ہے ،

ا لوگوں کے پیدا کرنے سے آسمان وزین کا پیدا کرنا برا اسے کیونجان ن آسمان وزین سے پیدا ہونا ہے۔ تو و و دونوں اُس کے لئے ماں باپ کی طرح ہیں۔ السّر تبارک وتعالی نے اس کی تدریبند فرمائی لیکن بہت سے لوگ نہیں جانے اور حُرم میں نہیں کو ٹایا کیونکے یہ معلوم وقسوس ہے۔ مگر السّر تبارک و تعالیٰ ایسے اُبتا اُ آزانش میں وال ہے جب میں خلوق سے کسی کو نہیں والی ایس لیے اُس کی تونیق کے مطابق اس ابتا کے ذریعے سے اُسے سعید بایشقی قرار دیا ہے۔ السّر تبارک تعالیٰ نے ابس میں ایک تورت بدیا کی ہے جب کا خادم بنایا جس کی بنا بر ب

ادرعقل كونبر بررستى سردارى دى كدوه اس چيز كوا فذكرے جوا سے فير سے ملے او فِرُ کے لئے مجال نہیں کہ وہ کوئی چیز قوتِ خیالیہ کے بغیرِ حاصل کرے ۔السُّر مُبعان وُلعا فی نے توت خیالیہ کو توت احسانس کا محل بنایا وراس سے لئے ایک اور توت بنائی جو توت مُصوره سے بیس ترت خیالیہ میں دہی عاصل ہوتا ہے جو اُسے توت حب یا توت مصوره عطاكرتي بع اور توت مصوره كا ما ده محسوسات سے متورتیں ترتیب دیتا ہے اور اُس کی عین نہیں لیکن اُنس کے تمام اجزار حب میں موجود ہیں اور یراس کے بے کعقل کوساذجا بیدا کیا گیا ہے۔ اس کے نزدیک عاوم نظریت کوئی چرنہیں اورفکر کے لئے کہا گیا کہ جواس میں توت خیالیہ ہے اکس سے ت دباطل کی تمیز کرلوجیانی آس کے لئے حسب دانع نظرآ تاہے تو اُسے تجی خشب حاصل ہوتا ہے اور مجی آسے اس کے ساتھ دوسرے علم سے دلیل عال ہرجاتی ہے لیکن آسے اپنے گان میں دلائل سے ستئر کی مشور توں کا عالم ہوتا ہے اور وہ اُس موا د کی طرف نہیں دیجتا جن سے علوم صاصل کرنے ہیں سند کیوا تا۔ پس وہ اس سے عقل کو تبول کرنا ہے جب سے ساتھ اس علم سے اس كى جہالت ميں اضافہ بونا سے جومتقارب نہيں بونا يھ السّر تبارك وتعالىٰ تے اس عقل کو اپنی معرفت کا مکلف کیا تاکہ اس کے دراییہ سے اس میں الله تعالیٰ كى طرن رجَوع كرك مذكراس كے غيركى طرف. اور عقل آس نفنيض سے ارادة اللى كو بعانب ليتى س

الشُّرْتَبَارِك وَتَعَالَىٰ نِي زَمَايا ہے۔ او كُورُ بَتَفَكُّرُواْ لِقَوْمِ يُتَفَكَّرُونَ مَ

"توبین کرکی طرف مند سے اور اُسے اِمام بنایا جبس کی اقتدام کی جاتی ہے ؟

المدم أيت ٨ شي يونس آيت ٢٢

#### ابل الندعجز سيمعرفت حاصل كرتے ہيں

ووتخفسائين مُرادين فكر كرسائة حق تعالى سے غافل مرجاتا ہے كرده أسے نؤکرنے کے لتے نحا طب فرما تا ہے پیمروہ اپنے علم سے النّدتعالیٰ کے ساتھ بُری ہو جاتا ہے کہ سواتے التد تعالیٰ کی تعریف کے کوتی راستہ بنیں بھرائس بریا مراکشف الوجالات سي روه ہے.

يس برعقل أس كانبم نهي ركهتي مكريه عقول التُدتبارك وتعالى ك انبيار

اوراولياء كے لئے مخصوص ہيں.

كائش مجه معلوم بوناكه جب حضرت آدم عليالسلام كى نيشت سے اُن كى ذُريّت كوسمى يى كركواه بنايا تقاتوكيا أنبول ني اين افكارس بلى بينى بال كمى قى . بہیں فدائ تسم بیں بلکواللہ تعالی نے اپنی عنایت سے اُنہیں اُن کی بِشتوں سے ليتة وقت ابني گوامي بيشين فرماتي جب وه اپني شفسكره قد تون سے النّد تبارك تعالىٰ ك مونت بي أفذكرنے كے لئے رجوع كرتے بي تومونتِ البيد مي ايك مكم ير مجى جمع بنين موتے اور سرطائفه ایک غرب کی طرب چلا جاتا ہے اورجال البی ين كرت سي كفت كوكر في كل السرتعالي ك حق بين انتها في جرآت سى كام لين كل -يدسب كي اس ابتلاس بعص كاذكريم نے انسان ميں اُس كى فكر

اہلِ السُّرجِ اپنی معرفت میں السُّد تمالی نے ایمان کے ساتھ مکلِّف فرائے الى ووأس كوط في على الدجائة بين كدان سيم الداس من التدتعالي كى طرف رجوع كرنا ہے اور أن بى سے ہر حال بي ابس أمركة قائل بي كر وُه يك بع جس في اين معرفت كارات مبوات عرك اور كوتى بس عفرايا.

أن بي سے بعض يہ كہتے ہيں كه درك الا دراك سے عاجر ہونا ہى إدراك ہے۔ معنور رسالت ما بسطى الدعليه وآله وستم نے فرمایا ۔ اللى !
" ميك بھر برشن اركاشمار نہيں كردكا "

اورالله تبارك وتعالى في فرايا-

آيت ااستورة طر

وَلَا يَجِيطُونَ بِهِ عِلْمًا « لوگ آس كے علم كا اعاط نہيں كرسكة "

پس معرفت البديمي التُدكي طون رجوع كرتے ہيں اور اس مرتبہ ميں فبحر كوچھوٹر دينے ہيں اور اس كاحق اداكرتے ہيں جينا پخرجس المربي نخر كرنے كا حق نہيں ہينجيا اُسے نقل نہيں كيا۔ اور بے فتك التُدتبارك وتعالیٰ كی ذات میں غور دفئر كرنے سے دوك دیا گیا اور التُدتبارک وتعالیٰ كا ارتباد ہے۔

وَيُحَدِّرُ وَكُمُ اللهُ لَقَسُمُ لِيعِي اللهُ تعالىٰ تهين ابني ذات مين فكر كرتے سے

بس النّد تبارک و تعالیٰ اُنہیں اپنی معرفت عطاکر تا ہے جوعطا کرتا ہے اور اپنی مخلوقات میں سے مشاہدہ کروا ّ ہاہیے۔

اور دہی منظاہرہ سے جو اُنہیں مشاہدہ کرواتا ہے۔ اور وہ جان لیتے ہیں کہ جو این فکر سے عقلاً محال ہے۔ نسبت الہٰ سے محال نہیں۔ جسیا کاُس کا ذِکر اس زمین کے باب میں آتے گا۔ جسے صرت آدم علیہ السلام دغیرہ کی باقی مئی سے خلیق کیا گیا۔

ذِی عقل کے لئے عروری ہے کہ وہ اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا فرماں بردار ہے اور جان لے کراِنَّ اللّٰهُ عَلیٰ کُلِّ شِیْ اِنْ تدریدٌ لینی اللّٰہ تبارک تعالیٰ ہر چیز برِ تعادر ہے۔ اللّٰہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی امر محال نہیں۔ اسس کا انتدارنا فذہبے اوروہ ویع عطاکرنے والا ہے اُس کے پیدا کرنے میں کوئی تحرار نہیں بلکہ وہ سب عالم اشال میں ایک ہی جوہر میں پیدا ہوجاتے ہیں جنہیں وُہ بیدا کرنا چا ہتا ہے اُکس کی مرضی ہے کہ آنہیں باتی رکھے یا انفاس کے ساتھ

ننار كوف و المراكز المحوالي المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المحوالي المراكز المحرور المراكز و المراكز و الل المراكز و الله المراكز و الله المراكز و المراكز

# باب

" اس زمین کی معرنت جو حضرت آدم علیات ام سے خمیر کی باقی طینت سے پیدا کی گئی۔ یہی زمین حقیقت سے اور تعبض اُن عجائب غائب كابيان جوابس مي بين "

أنت الامهة عندنا الجهوله فتنافسوا من مستمعناؤله عظفواعليك بأنفس بحبوله

يأخت بلراعمي المسقوله نظر البنون اليك أخت أيهمو الاالقليس من البنين فانهم ماهمتي قلكيف أظهرسرة فيك الاخي محققات نزيله حى مدامن مشار ذاتك علم كدير تضي رب الورى تركيله أنت الامامة والامام أخوك والنما موم أمثال له مسلوله

ائے بہن بلکدائے میری میکوھی! توسما سے نز دیک غیرمورون جیوٹی مال ہے۔ ببٹوں نے تیری طون اپنے باپ کی بہن کی نظرسے دیجا بس ہمت معکول سے رعبت كرنے لكے مرافقور ، بيٹوں نے جھ بينفس جبور سے عطف كيا. أع بيوسى بنا إتير المجاتى في في اينا بهيد كيد كام كياحس كاذكر تنزيل البي مين عقن ب يهان تك ترى ذات كى مِثْل ايك عالم ظاهر بقوا رَبُّ العرَّ ترى نوكيل سے راضى سے توام مرب اور تيرا بھاتى ام سے اور اس كى مبشل اتتدار کرنے والے اُس کے برابر ہیں۔

#### مخضوص زمين

جانا چا بين كرحب النوتبارك وتعالى في حضرت وم عليه السلام كويدا فرمايا ادرده ببلاانسانى جىم بى اس حيم كواجسام انسانىدى وجود كے لئے اصل قرار ديا . حضرت آدم علیال ام مے خیری جومی باتی کی اس سے مجور کا درخت بیرا فرمایا تو ہی کھجور صفرت آدم علیہ السلام کی بہن ہے اور بھی ہماری بھو کھی ہے۔ شرادیت نے بھی البس کا نام میر کھی رکھا۔ اوراس کی تشبیب مون کے ساتھ دی . دوسری نباتات کے بعکس الس سے عجبیب اسرار ہیں اور اس مجور کی تحفیق کے بعد مسمه كى مقدار دير شيدگى مي منى بچى أس مين دسيع زين كوكينجا . جب غرنش کومقرر فرمایا اور جوائس کے ارد گرد آسمان زمینی کرسی ا تحت النرى اورتمام جنين اور دوزخ بي اس زين بي بيدا كي كت ريسب ابس میں ایسے ہیں جدیا کہ زمین سے جنگل میں زنجر کا ایک چھوٹا سا حلقہ اور اس زمین میں ایسے عماتب وغرائب ہیں جن کا اندازہ نہیں ہوسکتا۔ اور ایس امرسے عقلیں حیران ہیں ابس کے برنفس میں الند تبارک و تعالیٰ عوالم پدا فرما تا بع جوروزوشب فدائ سيع بي لگ بۇت بى اورغانل نىس بوت اس زمین میں الندتبارک وتعالیٰ کی عظمت ظاہر ہے اور دیکھنے والے کے نزدیک ہے عنلت اوریمی زیادہ سے - اور کٹیرمحالاتِ عقلید جن پرصیح عقلی دلیل تائم ہو نے ہے قرہ اس زمین میں موجود ہیں . اور یہ عارفوں اور علما بالند کی نظروں کو نوازرى بى اورۇ دائسىيى جرلانى دىكاتى بىي-

ایک روامیت جمدعوالم سے الله تبارک وتعالیٰ نے ہماری عمر رتوں برعا لم

پیدا فرائے بجب عادف ان کود کھٹا ہے توابس میں اپنی ذات کامشاہدہ کرتا ہے۔ حصرت عبداللہ ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عہمائے ابس کی مبتل کی طرف اشارہ کیا ہے حس میں اس حدیث کو بدمیں رحایت آئی ہے کہ یہ چودہ گھروں ہیں سے ہے ساتوں زمینوں سے ہر زمین میں ہماری مبتل محلوق ہے بہاں تک کہ اُن میں میری طرح ابنِ عباس موجود ہے۔ اہلِ کشف کے نز دمیک یہ روایت ہی ہے۔

#### ا ودمی زمینی ہیں

ہم زمین اورائس کی وسعت اورائس کے عوالم کی کثرت اورائس میں فنوقات کی طرف رجو ع کرنے ہیں اور اس سے اس میں عار نوں کے لئے تجلیات الہمیسر وار و ہوتی بیان

ایک عارف نے مجھ اسس امرکی خردی ہے جسے میں مشاہدہ سے جانتا ہوں اُس نے کہاکہ میں ایک روز اُس ڈیین کی ایک مجلس میں داخل ہواجس کا نام مجلس رحمت تھا بیئ نے اُس سے عجیب مجلس سمبی نہیں دکھی بیئ اُس میں تھا کہ مجھ پر جبتی اہلی ظاہر ہوتی اور اُس جبی نے مجھے بچوا انہیں لینی ہے ہوتی نہیں کیا بلکہ میں اُس کے ساتھ باتی رہا ۔ اور یہ اُس زمین کی خاصیت ہے کیون کی اس دنیا میں اِن ہیکلوں کی جو تجلیات الہید انبیام و اولیا رمید وار د ہوتی ایس وہ اُنہیں اِن کے دیجھے سے اڑخور دفت کر دیتی ہیں .

ا کیسے ہی گبند آسمانوں کے عالم اور کُرسی اور عالم عرض محیط اعلیٰ اور آس کے مکیس پرجب تجلیات الہٰیہ دَار د ہوتی ہیں، تو اُنہیں ہوش دخروسے بیگانہ کر دیتی ہیں، چنا بخہ جب یہ زمین صاحب کِشفِ عارف کو حاص ہوتی ہے تو آس کے لئے واقع ہونے والی تجلّی اُسے شعبہ و دسے غافل نہیں کرتی اور مذلسے اس کے دجود سے بہرہ کرتی ہے اور آس کی روتیت اور گفتاگو کے درمیان اجستماع استاری سال

اُس نے کہا! اُس مجلس میں میرے گئے اکسے امور وائر ارکا اتفاق ہُوا۔ جن کے دقیق معانی اور عدم وصول اور اکات کی بنار پر سیان کی گنجاتش نہیں اس سے بہلے کہ انسان ان مشاہد کی مِشل اُس کا خود مث ہدہ کرے۔ اُس ڈیمن میں گئے بنان، باغات احیوانات ومعر نیات کا اندازہ سواتے النّد تعالیٰ کے نہیں سکتا ، ما ماسکتا .

### وہاں بھی زندگی ہے

اُس زین میں جو چیز ہے زندہ اور ناطق ہے اور اُس کی حیات و نطق ہماری دُنیا کی استیام میں زندگی اور نُطق کی طرح ہے اور وہ اشیا باتی ہیں نذنا ہوتی ہیں اُور بنت بدیل ہوتی ہیں اور نداُن کے عالموں کو موت سے ،اور وہ زمین طبعیہ اور طینتِ

بشریہ کے احسام سے سے سی چیز کو قبول نہیں کرتی سبوا تے اِس کے عوالم کے یا بالخصوں ہما سے عالم ارواح کو قبول کرتی ہے ۔

جب عارت اکس میں دا فل ہوتے ہیں تدوہ اپنی ارواح کے ساتھ داخل ہوتے ہیں نہ کہ جمول کے ساتھ لیس وہ اپنے سُرکل اسی دُنیا کی زمین میں چوڈ دیتے ہیں اور فرز دہوئے ہیں۔ اُس ڈمین میں عجیب و غریب مئور تین ظاہر ما بیا ہوتی ہیں جو اس عالم کے راستوں کی گلیوں کے سرراہ کھولی ہوتی ہیں جس میں ہم لیتے ہیں اور وہ جو ذمین و آسمان اور جبت و دوز نے میں دہتے ہیں۔

وہاں دافلہ کیسے ہوتا ہے جبہم سے کوئی نارف وہاں جانا جا ہنا

ب يانوع انسانيرياجِن اور فرنت لا المي جنت سے بشر إمعرفت اس مي وافسل ہونا چاہتا ہے نواینے جسمانی سکوںسے مجرد موجاتا ہے۔ اور اُن صورتوں کو کلیوں كسرون برياتا بعص كسائه وه مؤكل تائم بوجاتے بي أنبي الترتبارك تعالی نے اسی شفل کے لئے کو اکر رکھا ہے۔ اور اُن ہی سے کوئی آیک اس داخل ہونے والے کی طون لیک ہے۔ اور اُس کی قدر دونزلت کے مطابق لیاس بہنا تا ب اوراس کا ہے کو کر اس زمین میں چکر سکاتا ہے ۔ اورانس سے جہاں جا ہتا ہے لیک جاتا ہے۔ اور التر تعالیٰ کی مصنوعات میں عبرت بحوایا ہے۔ اور وہ سی جروت وغره ادرسى جيز كياس سے نہيں گذرتا كدوه أس سے كلام كا اداده كرے مر برجزانس سے كلام كرتى ہے جيساك أس كاسائلى سخص كلام كرتا ہے ان نوگوں کی مختلف زبانیں ہی اورائس زمین کو بیرفیا چیست عظا کی گئے ہے کہ اس میں جستفص داخل ہوتا ہے اس میں بولی جانے والی تمام زبانوں کو سمجھ لیتا ہے جب وہاں سے وہ اپن عزورت یوری کرنے کے بعد والیسی کا ارادہ کرتا ہے تواس كاسائقي أسے أس مقام پرواپس لے آیا ہے جب مقام سے وہ داخل بنواتها اورجب أسے نكالا بے توأس كا ده لباس أنادليا ب جوأسد بهنا یا تھا اور آس سے والیس اور ط جا نا ہے۔ اور أسے دلائل وعلوم حاصل ہوتے ہیں اور آس میں آس کا علم باللہ زیادہ ہوتا ہے جو کہ مشاہدہ کے وقت

میں نے اُس زمین میں عاصل ہونے والے نہم کی سرعت اور کہیں ہیں و کھی اور ہمیں ہیں جو کچھ ظاہر برگوا ہے مہ اور اُس نُٹ ہ میں جو کچھ ظاہر برگوا ہے مہ ابس تول کے بالعکس ہے جس کا ہم نے مشاہدہ کیا اور اُسے بیان نہیں کیا۔

#### دوسرے كاورودايانا

ان بین سے ایک بات یہ سے جو اُوص الدین طامد بن ابی فر کرمانی نے بیان کی اللہ تعالیٰ اُس کی موافقت فرمائے ۔ اُس نے کہا بین گوجوانی کے وقت ایک بزرگ کا خادم تھا بینے بیجیش کا بیمار ہوگیا ۔ جب ہم تحریت کے مقام پر پہنچے تو بین نے کہا یا سیدی اِ مجھے چھوٹر دیں تاکہ بین راستے سے سنجار کے دوا خاتے کے ماک سے آپ کے لئے بیجیش مو کئے کی دُوا کے آوں ۔ جب اُنہوں نے میرے دِل کی جُلن کو دیکھا تو مجھے کہا اُس کی طرف جا سکتے ہو کہا کہ جب بین اُس میا حب سبیل کی طرف گیا تو وہ فیمہ بین بیٹھا ہُوا تھا اور لوگ اُس کے رہا ہے کھوٹے تھے اور اُس کی طرف گیا تو وہ فیمہ بین بیٹھا ہُوا تھا اور لوگ اُس کے رہا ہے کھوٹے تھے اور اُس کے سامنے تھوٹے کہا اور میں کھوٹے دیکھا تو میری طرف اُٹھ کر آیا اور دیرا

القريط فرميرا إكرام كيا اور في سعميرى عاجت دريانت كى-

یں نے اُسے شیخ کا حال بتایا. توانس نے دُوا صاصری اور جھے دے دی اور وہ میرے اعزاز کے لئے میرے ساتھ باہر آبا اور اُس کے فا دم نے سٹمے اُس کے آگے کردگئی تھی۔ بین خوفزوہ تھا کہ شیخ نے اُسے دیکھ لیا تو اُس بیں حرج واقع ہوگا ہیس میں نے اُسے تسم دی اور وہ واہیس ہوگیا ۔

ی ری وی بود بیس یں سے اسے م ری اور دو وی اور آن سے صاحب میں نے میں کے ایک کی طرف والیس آگر آئیس دوا دی اور آن سے صاحب

سبيل امير كاليني عزّت افزا تأكرنا بيان كيا.

سینے نے تبسم کناں ہوکر مجھے قرمایا ؛ کے بیٹے جب بین نے تیسری جاں سوزی کو دیکھا۔ تو مجھ پریشفقت کرتے ہوئے تجھے اجازت سے دی۔ جب توجیلا گیا تو میں خالف ہواکہ کہیں امیر ترے عدم استقبال سے تجھے رُسوانہ کرف بنا پندین اپنے اس سکیل سے مجرّد ہوکر اُس امیر کے سُکیل میں داخل ہوگیا الہ اُس کے مقام میں مبیط گیا۔

پس حب تم آئے تو میں نے تنہارا اکرام کیا۔ اور تنہارے ساتھ وہ سلوک کیا جو تم نے دیکھا۔ پھر میں اپنے اس بہکل میں لوک آیا اور جھے اس دوا کی ضروت نہیں اور نہ میں اسے استعمال کروں گا۔

### ك تورى كا خِطّه

جب یشخص دوسری صورت میں ظاہر ہوسکتا ہے ۔ توانس زمین کے اسنے مار میں اسکتا ہے ۔ توانس زمین کے اسنے والے کیسے ہوں گئے ہوں گئے۔ مجھ سے ایک عارت نے کہا کہ جب میں انس زمین کا ایک خطر دیکھا جو سارے کا سارا عطرک توری تھا۔ اگر اسس دُنیا میں ہم میں سے کوئی اُسے سُوٹھ کے تو نُونٹبوکی تورت سے ہلاک ہوجا جسے اللہ توالی لمباکرنا چاہیے کہا ہوتا ہے۔

### سونے کی زمین

ین اُس زین میں زمین کے ایک اُسے خطے میں داخل ہوا جوس کے اور نرم سونے کا تھا۔ اُس کے تمام درخت سونے کے تھے۔ اُس کے تمام بھیل سونے کے تھے بیس اگر کوئی وہاں سے سیب یا دوسرا بھیل لے کر کھائے تو اُس میں میں الیسی لذت ، حسن اور خوش ویائے گاجس کا دصف بیان کرنے دالا دُصف بیان نہیں کرسکتا۔

جنت کے بھیل اس سے قاصر ہیں تو دنیا کے بھیل کیسے مقابلہ کریں گے۔ ان کے جسم شکل اور صورت سونے کی تھی اور میرت دشکل الیسی تھی جیسا کہ ہمانے إلى پل كى شكل دھتورت بوتى ہے۔ اوراً ن كى لذّت مختلف ہے ۔ اوراً س بعل میں نفتش بدیع اور زینت حسن الیبی ہے جس كا گماً ن نہیں كیا جا سكا اور اسس كا مُشاہدة آنكہ بھى كرسكتى ہے -

جیسا کرین نے ذکر کیا کرسیب کی برطائی باتی رہتی ہے اور اکس پر چوٹے ہاتھ کے ساتھ مٹھٹی میں لینا اور احاط کرنا موجود ہے۔

کیفیت شہودہ غیر مردت ہے۔ جے الله تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانیا۔ اوراہس کے ساتھ حق تعالیٰ منفرد ہے۔

ہمایے نزدیک زمانے کا ایک دن اُن کے نزدیک کتی سالوں کی مرت ہونا ہے اور اُس زمین کے زمانے مختلف ہوتے ہیں۔

چاندی کا خطب کہا کہ یُں اُس زین میں زین کے ایک ایسے خِظِیں گیا

جوسفید چاندی کی مؤرت تھا۔ اور اُس کے درخت، نہری اور لذّت والے بھیل مب کے سب چاندی کی فنکل کے تھے۔ اور دہاں رہنے والوں کے تمام اجسام چاندی کے تھے۔ اور دہاں رہنے والوں کے تمام اجسام چاندی کے قعے۔ اُ یہ بہری اور دریا اُسی مبنس سے پیدا کئے گئے تھے، جب اُن بھیلوں کو کھایا جائے توان میں لذّت اور فوٹ بو رُدیری تمام کھائی جانے والی چیزوں کی مبنل ہوتی ہے۔ با وجود کی اِن کی لذّت کی توصیعت نہیں کی جائے اور نہ بیان کی جائے تی ہے۔

### كافورى خطه

ین اس زمین کے ایک سفید کا نوری خرقہ میں دا فیل ہوا اورائس کے بعض مقامات آگ سے زیادہ گرم تھے جب میں انسان داخل ہو کر خباتا نہیں. بعض مقامات معتدل اور بعض گھنڈے تھے ،اور ابن نہیں سے وہاں کی زمین بڑی ہے ۔ یہ مقامات اُسی بڑی زمین میں ہیں -اگرائیس میں آسمان رکھا جاتے توصح امیں بڑی ہوتی انگو ملی کی طرح ہوگا-

اور جر کھے ان تمام زمین میں ہے بیرے نزدیک بہت اچھاہے اور میرے مزاج سے زعفران کی زمین کا خط زیادہ موا نقت رکھتا ہے۔

#### أس زمين مع عجانب وغوانب

ین نے دنیا کی کسی زمین میں وہاں کے عالم میں زیادہ مہشکٹ بشات اور کھیا بھوا فنی فی نہیں دیکھا۔ اُن فاردات کے ساتھ جو اُن بر بہوتی ہیں۔ وہ لوگ نہایت خندہ بیشیانی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور اُن کے کھا نوں میں سے تہایت خندہ بیشیانی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور اُن کے کھا نوں میں سے تعجیب خیز امریہ ہے کہ آب وہاں سے کوتی جیز کھائیں یا بھیل اُدک جاتے تو اُسی

وقت اس کی جگہ بے دور ابھل لگ جا آ ہے ، اور دُور ری جیزُ اگ آئی ہے جب اس بھیل کو آپ اپنے ہاتھ سے تو گر کو اس جگہ سے علیارہ کر دیں تو بھی اس کی جسگہ دور ابھیل لگ جا تا ہے ۔ اسے سوائے زیرک انسان کے کوئی نہیں جا نہ اس کی ورئین میں ہر گزنفق ظاہر نہیں ہوتا ۔ بینی کمی واقع نہیں ہوتی جب آپ دہاں کی طور توں کی السبت ہماری بشتری عور تیں ہوتی ہیں اور اس میں جسیا جنت کی خوروں کی نسبت ہماری بشتری عور تیں ہوتی ہیں اور اس میں جسیا جنت کی خوروں کی نسبت ہماری بشتری عور تیں ہوتی ہیں اور اس میں جاع کی لذت کو کسبی لڈت کے ساتھ عشق و عجمت سے بیٹ س آتے ہیں ۔ اس کے ابل ذین کہ بیاب س آئے والے کے ساتھ عشق و عجمت ہیں جبیت ہیں ہاگر وہ ان کے نزد کیت کلیف نہیں بلکہ وہ تن توالی کی تعظیم ہیں اسی جبلت ہر ہیں ، اگر وہ اس کے خلات استعلاعت بھی رکھتے ہوں تو بھی وہ انسا کام نہیں کرتے جو خدرا کے اس کے خلات ہو تین وہ کوئی غلط حرکت کر ہی نہیں سکتے ،

ان کی عمارتیں اُن کی مجتوں سے بیدا ہوتی ہیں جیسا کہ ہماری عمارتی آلا اور شبن صنعت سے تعمیہ ہوتی ہیں۔

وہاں کے دریا

بھران کے دریا ہیں جن کا ایک دوسرے سے امتزاج نہیں ہوتا جبیباکہ النّہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

مرکے البُعُن يُن بلنيعَان لا بينهم كابرز فرن ينجاب ج الرفن آيت ١٥٠٠٩ دويط بؤت دريا بهت بي اكن كے درميان برزن سے وہ ايك دوسرے ير بناوت بہيں كرتے ۔

آپ سونے کے دریا کی انہما دلیجیں ترانس کی موجیں اٹھٹی ہیں۔ اور

اُس میں نبانات کی تمثین جیسا کہ تمام نبانات ہیں سے بغیر تناسل کے ہوتی ہے بلکھ جس طرح ہما ہے نوق ہیں۔ اس میں بھی ہوتے ہیں۔ اس میں بھی ہوتے ہیں۔ اور اُن کے پانی سے اُن سے نیکا حوں کے انتقاد سے اولاد پیدا تہیں ہوتی۔ مگروہ محض خواہش اور مرود کے لئے نباح کرتے ہیں۔

#### مزيدعماتيات

اُن کی سواریاں سوار کی خواہش کے مطابق بڑی اور چیوٹی ہوتی ہیں۔ جب وہ ایک شہر سے دُوسرے شہر کی طرن سفر کرتے ہیں۔ تو وہ خشکی اور ترکی میں سفر کرتے ہیں اور برو محربی اُن کی دنیار دیکھنے والے کے اوراکِ بھارت سے بھی تیز ہوتی ہے۔

دہاں کی خلوق کے احوال میں تفادت سے ان میں سے بعض پر شہوت کا غلبہ سے اور بعض پر شہوت کا غلبہ سے اور بعض پر حباب حق تعالی کی عظمت کا غلبہ سے اور بعض پر حباب کی عظمت کا غلبہ سے دیئ نے وہاں گیسے رنگوں کو دیکھا جواس دیا ہیں ہیں اور دہاں سونے کی کا نیں دیکھیسیں جو سونے کی بعنی ہیں اور جا ہرات کی بھی ہیں اور بیتیل کی بھی نہیں اور جوا ہرات کی بھی نہیں اور بیتیل کی بھی نہیں اور جا ہرات کی بھی نہیں اور بیتیل کی بھی نہیں اور جوا ہرات کی بھی نہیں اور بیتیل کی بھی نہیں اور جوا آب تجیہ خیر بات یہ سے کہ اُن

کے سفلی اجسام کے رنگ بنوا کی طرح إدراک کرتے ہیں اور رنگی کے ساتھ یہ ادراک اکسے ہونا ہے جیسے رنگوں کا تعلق اجسام کفیفہ میں ہونا ہے .

شہروں کے دروازوں ہی یا قرت کے پیھروں کی گربیں سکائی جاتی ہیں اور اُن ہیں سے ہر تنقِر ہائی سرگز کا ہوتا ہے بھوا ہیں دروازے کی بلندی بہت بڑی ہوتی ہے اورائس پراس قدر زیادہ اسلحہ لٹکا یا ہٹوا ہوتا ہے کہ اگر زمین کی تمام ملکیت جج کرلی جائے تو بھی اُس کے برابر نہ ہو۔

ان کے ہاں بغرسورے کے ظکمت اور روضی ہوتی ہے۔ جوایک دوسرے
کے پیچے ظاہر ہوتے ہیں اور وہ جان لیتے ہیں کہ کون سا ترمانہ ہے۔ اُن کی ظلمت
بر کرارت کو ادراک سے نجرب ہیں کرتی جیسا کہ اُسے روشتی مجرب نہیں کرتی،
وہ لوگ بغر عداوت و قریمنی اور نساد کے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں وہ جب
دریا ہیں سفر کہتے ہئوئے غرق ہوتے ہیں تو پائی اُن پر غلبہ نہیں کرتا جیسا کہ ہیں
ڈلودیتا ہے۔ بلکہ وہ اپنے چو پایوں کی طرح دریا ہیں چلتے ہیں۔ یہاں تک کہ سامل
پر بہتے جاتے ہیں۔

#### وہاں زلزلے کیوں آتے ہیں

اُس زمین میں اُلیے زلزلے آتے ہیں کہ اگردہ ہمارے ساتھ لعین ہماری زمین برآیش توزمین اُسط جائے اور جو کچھ زمین پرسے وہ سب ہلاک اور برباد ہوجائے :

اُس نے کہا ایک دن میں اُن کی ایک جماعت کے ساتھ بدیٹھا ہوا باتیں کررہا تھاکہ شدید زلزلہ آیا اور میں نے دیکھا کہ عمارتیں اس قدر تیزی سے تُقرّا رہی تقیس حبتی تیزی بھارت کے لئے بھی ممکن نہیں۔ اور ہمیں بیتہ بھی نہ جل سکا گویاکہ ہم زین کے ایک تطعر پر بیٹے ہوئے ہیں اور زلزلہ ترک گیا ہے۔ جب ہم زلز ا سے فارغ ہوئے اور زمین طہر گئ تو اُس جاعت نے میرا با تھ پچوا اور میری بیٹی فاطمہ کی عزا داری کرنے گئے۔

بئ نے کہا! میں تو آسے خریت دعافیت کے ساتھ اُس کی والدہ کے یاسی چوڑ کر آیا تھا.

اُنہوں نے کہا! آپ سے کہتے ہیں مگر یہ زمین اُس وقت متزارل ہوتی ہے جب ہما سے ساتھ سیٹھا ہُوا شخص یا اُس کے اہلِ خانہ سے کوئی شخص فوت ہو جائے اور یہ زلزلہ آپ کی بیٹی کی موت کی دجہ سے آیا ہے۔ اُس کے حال کا پتہ کوت کی دجہ سے آیا ہے۔ اُس کے حال کا پتہ کوت کی دجہ سے آیا ہے۔ اُس کے حال کا پتہ کوت کی دجہ سے آیا ہے۔ اُس کے حال کا پتہ کوت کا استفاد کرتے دہدے جب میں نے اُن سے علیحٰدہ ہونے کا ارادہ کیا۔ تو وہ میرے ساتھ جلتے ہوئے داستہ کے بہنو پر آگئے اور اُنہوں نے اپنا لیاس کے لیا اور میں اپنے گھرآگیا۔ میری ملا خات ایک ساتھی سے ہوئی تو اُس نے کہا۔ والے اور میں اپنے گھرآگیا۔ میری ملا خات ایک ساتھی سے ہوئی تو اُس نے کہا۔ حالے اور میں اپنے گھرآگیا۔ میری ملا خات ایک ساتھی سے ہوئی تو اُس نے کہا۔ فاطر پر نزع طاری ہے۔ میں اُس کے پاسس آیا تو وہ فوت ہوئی تھی اور میں اُن دوں می میں وزن کیا۔

تويدائس زين كے تبخب فيزا مور بين جن كى بيئ في خردى -

وہاں کویہ کھی ہے

اُس زمین میں میں نے ایک کعبددیکھا۔ وہاں کے رہنے والے بغرلباسس کے اُس کا طواف کرتے تھے اور وہ محرّ معظّہ کے بہت اللّٰہ نشرافیت سے برا اُتھا۔ اُنس کے چارار کان تھے۔ جب لوگ اُس کا طواف کرتے تووہ اُن کے ساتھ گفتگو كرتااورانبين سلام كرتا اورده أنبين أن علوم سف تفيد كرتا جو أن كياس نبير تقع من كالمعتدر مقرول كي شق

ین نے اُس زمین میں مبتی کا ایک سمندر دیھا جو بانی کی طرح جاری تھا اور چھر نے اور بڑے ہتھ دن کو دیکھا جو ایک دوسرے کی طرف اس طرح جل رہتے تھے جیے بہتی کو باست الحساس کی طرف اس طرح جل رہتے تھے جیے بہتی کی طرف ایک دوسرے سے فاصلہ خرکھتے تھے بلکہ اِن کا فاصلہ لوہے اور مقاطیس کی کشتی کی طرح تھا، کہ اُس ہی توقت نہیں کہ اُسے دوک سے چنا پنے جب آنہیں چھوڈ دیا جا با تو وہ ایک خصوص خاصلے ہیں کہ اُسے دوسرے کی طرف چیلئے ہوئے ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے إور اُلُن پتھروں سے ایک چھوٹی سے دیکھی دوسرے کی طرف جھوٹی سے دیکھی دوسرے کی طرف جھوٹی سے دیک جھوٹی سے دیک جھوٹی سے دیک جھوٹی سے دیکھی دیکھ

جب اِن بِیَمَروں کا سفیت دیمُن ہوجا یا تو وُہ لوگ اُس میں سوار ہو کر می کے دریا میں چھوڑ دیتے اور اپنی خواہش کے مطابق دُومبر سفیروں میں سفر کرتے تو اپنی خاصیت کے مطابق ریت ، دبی وغیرہ سفینے کے بیرونی حقد میں جمٹ حاتی .

پیست بی نے دہاں جو کچے دیکا اُن ہیں سفینوں کا اس ددیا میں چلنا عجیب ترکھا۔
ان سفینوں کی صورت ایک جبسی ہوتی ہے سفینے کے دولوں باز دوں کے آخر
پر دد بڑے ستون ہوتے ہیں اور یہ سفینے سکوار کے قد سے اُو پینے ہوتے
ہیں الس سفینے کی زمین پچھی جمت سے دونوں ستونوں کے درمیان کھی کی
اور دریا کے برابر ہوتی ہے اور اُس ہیں اس دریا کی دیت سے اپن خاصیت
کے ساتھ ہرگز کوئی چیز دا خل نہ ہوتی.

وی شخص داخل بوسکتا سے جومصفا اوراضیار دیاگیا ہو۔ان شہروں کی تعدادتیرہ اسے اور اضیار دیاگیا ہو۔ان شہروں کی تعدادتیرہ اسے اور سب ایک ہیں۔ بیشر اس کی بنیادیں عجیب ہیں۔ بیشر اس ایک چیدٹا شہر ہے اور السس اس ذہین کے ایک ہی مقام پر بنائے گئے ہیں۔اُن میں ایک چیدٹا شہر ہے اور السس کی دیواریں بہت ہوئی ہیں جب سوار اس کا چیکر کا فنا جا ہے تو اُسے تین سال کا عرصہ در کا رجیعہ

جب اس شهر کو قائم کیا تو آنهول نے آ۔ اپنے منافع و مصالح اور انداد
کاخذ اند مقر کیا اور لبدازاں اُس کے پہلووں میں بڑی بنائے جوشہر کے بُرجِ ب
سے اوپنے ہیں اور آن کی عمارت پیقروں سے تعمر کی بہاں تک کہ وہ ممارت گھر
کی چیت کی طرح ہوگئی۔ آنہوں نے اس چیت کو ذین بنا کو اُس کے اُدید ایک
اور بہت بولے سشہر کی بنیا در گئی جب کی عمارتیں اُس سے بڑی تھیں۔ اُنہوں نے
نے آئس شہر میں سکونت اختیار کی اور وہ اُن سے نگ ہوگیا تو اُنہوں نے
اُس پر دوسرے بہت بولے شہر کی بنیا در گئی۔ اور وہ ہمیشہ عمارتیں بنات
رہے اور ایک طبقے پر دوسرے طبقے کی بنیادیں رکھتے ہے گئے۔ یہاں تک کہ
اُن کی تعداد تیرہ ہوگئی۔

پھر ہئی کچھ مُدّت کے لئے اُن سے غائب رہا اور دوسری مرتبہ اُن کی طون گیا توبیتہ چلاکہ اُنہوں نے دوشہر مزید بنائے ہیں جن میں ایک کو دوسرے کے اُدپر بنایا گیاہے۔ اور اُن میں اُن کے لئے بادشاہ ہیں جن میں تطعت اور رقم دلی یا آن جا آن ہے۔

#### وہاں کے باوشاہ

ین نے اُن میں سے ایک جماعت کے ساتھ صحبت اختیار کی اور وہ بہنزلہ حمیر میں نیاں کے دال تھا۔ اور میں نے کوئی بادشاہ نہیں دیکھا جواس سے زیادہ النّد تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ اُسے النّد تعارک و تعالیٰ سے ذکر نے اپنی ملکی تدبیرو سے دوک رکھا تھا۔ بین نے اُس کے ساتھ نہوت سے دوک رکھا تھا۔ بین نے اُس کے ساتھ نہوت سے دوک رکھا تھا۔ بین نے اُس کے ساتھ نہوت سے جلسیں کیں .

اُن میں ایک بادشاہ کا نام ذوا آخوت تھا اور دہ بہت بڑا بادشاہ تھا بئی نے نمین کے بادشاہ بول میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھاجس کی طرت آس سے زیادہ بادشاہوں کے بیغیام لائے والے آتے ہوں۔ وہ بہت زیادہ تخرک اور نرم تھا۔ وہ اپنی طرت آئے والوں کے ساتھ کطف اور مہر بابی سے بیٹ آ آبالین جب دہ خضا دو ایک بوتا نوائس کے غلقے کے ساحنے کوئی چیز بنہ مھہرتی ۔ السد تعالیٰ نے اسے جو چاہی قرت عطافر مارکھی تھی .

نوشی کا المها مبرتا اورا پنے حاجت متر کے سوال سے پہلے تمام لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ۔ بین ٹے آئے اُم ہیں کہا تو اُس نے مجھے کہا! مجھے بدلپ ترنہیں ہے کوئلوں سے غیرت سوال کے ساتھ وال کے ماعت سائل کے چبرے پہ ذِلّت دکھوں کہ وہ کسی غیراللّٰد کے سامنے ذِلّت اُٹھائے اور وہ شخص توجید کے قدم پر اللّٰد تعالیٰ کے ساتھ وا تفیدت کھٹا ہو ۔ او ب ب سے چبر سے اللّٰد تبارک و تعالیٰ کی طون جاب کے ساتھ اسباب بوضوعہ کی طوت مصروت رہتے ہیں۔ تو یہ آمر مجھے ہمان کی تکمیکم کے ساتھ اسباب بوضوعہ کی طوت مصروت رہتے ہیں۔ تو یہ آمر مجھے ہمان کی تکمیکم پر آئے جات اُس کے ساتھ اسباب بوضوعہ کی طوت مصروت رہتے ہیں۔ تو یہ آمر مجھے ہمان کی تکمیکم پر آئے جات ہے ۔

ايك اوربادشاه

اُس نے کہا! ئی ایک اور بادشاہ کے پاکس گیا جسے القائم بامرالدکے نام سے پکارٹے ۔ وہ اپنے دل ہی عظمتِ الہٰدے کے غلبہ سے ہمان کی طون التفات مذکرتا۔ اور ندائس ہمان کوجانیا عارفوں سے جو ہمان اُس کے پاس آگا تو وُہ صرف اُسے ایس کے دیجھاکہ وہ کِس حال پر ہے۔

اُس نے اپنے ہاتھ ملز موں اور عبد در مائدہ کی طرح اپنے سینے بر باندھ کے تھے اور دونوں یا قرص کے تھے اور دونوں یا قرص کے مقام کو سر تھیکا کر دیکھ رہا تھا۔ اُس سے کوئی بال حرکت ہیں کرتا تھا اور نہ اُس سے اعضاء معنطرب تھے۔ جب اکدایک قوم کی اُن کے سلطان کے ساتھ حالت کے باسے میں کہا گیا ہے۔

كانماالط يرمنهم فوق أر ؤسهم الاخوف الم ولكن خرف اجلال

" جیساکہ آن مے سروں کے اُدیر برندہ بیٹھ جائے تو طلالِ البی کے خون سے آن کا یہ حال ہے۔ ولکن خوتِ اجلال سے برندہ آن سے نہیں ڈرتا۔" عارفین اُس سے مراقبہ کے حال کی تعلیم دیتے ہیں۔

#### غرت مندبادشاه

اُس نے کہا! میں نے ایک بادشاہ کو دیجا تورداع کے نام سے منسوب کرتے تھے۔ وہ مہیب المنظر، اطبعت الخراث دیدغیرت منداور دائم انفکرتھا۔

عداره ده به بسی است بی بر سی بر سی بار سی است کا بر سی کا دیگا آو آسے می کی طرت کو کا دیتا کہا!
کر بئ نے آس کی متحبت سے فائدہ اُنٹا یا اور وہاں کے بہت سے بادشا ہوں سے ساتھ جلس کی اور اُن کے عبائب سے یہ امر دیکھا کہ آن کے نز دیک اللہ تبارک تعالیم راجے تھی۔
تعالی کی تنظیم راجے تھی۔

اگر ہم اسے کھول کر گرر کریں آوک ابت کرنے دالا اور سننے والا انگ آ جائے ہے۔ جائیات سے اسی تدر کانی ہے۔

وبإن أتفاره بادشاه إي

اُن کے شہر بے شمار ہیں اور وہاں کے دیہات سے زیادہ ہیں اُس مملکت کے اٹھارہ بادشاہ ہیں جن ہیں سے کچھ کا ذکر ہم نے کیا سے اور بعن سے سکونت اضیار کیا ہے۔

ہربادشاہ کے لئے جوسیرت وا حکام ہیں وہ دوسرے کے لئے بنیں ہیں۔

كمانا بادشاه كملات بي

آس نے کہا! ایک دن میں اُن کے دلیان میں گیا ٹاکر اُن کی ترتیب کو دکھوں۔ تو میں نے ہر بادشاہ کو دیجی کہ اپنی رعایا کا رزق دینے برقائم ہے۔ جو میں نے وہ میں نے آئیس دیکھا۔ جب کھاٹا تیا ر ہوگیا تو بے شمسار

خلفت کوئی ہوگئی۔ اُن کا نام جبات ہے اور وہ ہرگھر کے قاصد تھے اور ایر اُسے طبی کے سے اُسس کے فاندان کی مقدار بر کھانا عطا کردیتا اور وہ جبابی کو لے کروایس چلا جاتا اور حوشنی اُنہیں کھانا تقییم کرتا۔ وہ ایک ہوتا اور دو سرانہ ہوتا۔ اُسس کے ہاتھ قاصدوں کی مقدار کہنے تھے لیس وُہ ایک ہی دقت میں کھانا ہر شخص کے برتن میں ڈال دیتا اور وہ والیس چلا جاتا جو مزید کھانا ہی دہتا اُسے اُٹھاکر وہ خزانے کی دہتا اُسے اُٹھاکر وہ خزانے میں داخل ہوجاتا کو خزانے میں داخل ہوجاتا۔ اور فاضل کھانے کولے کر اُن نقروں کے پاس آجاتا جو بادشاہ کے در دازے ہیں وافل ہوجاتا۔ کھائے ہوتا اور وہ اُسے کھالیتے اور کو مردوز اُلیسے ہی کوئے۔

مربادشاہ کے خزانہ پرخوتھوں تشخص مقرّر ہوتا جسے خازن کہتے اس بادث ہی تمام ملکت اُس کے ہاتھ ہیں ہوتی ۔

اُن کی سرع سے یہ بھی سے کہ وہ کسی کو والی بنا کرمعزول نہ کرتے۔

بركام بيرايك شخض بوما

مِن نے آن میں سے ایک شخص کو دکھا جس کی حرکات جھے بہت اچھی معلوم بُوئیں، وہ بادشاہ کے ایک طون بیٹھا ہُوا تھا اور بئی بادشاہ کے دائیں طرن تھا۔ بئی نے اس بادشاہ سے بُوچھا کہ آپ کے نزدیک اس شخص کا کیا مقام سے ، بادشاہ نے تبتیم ریز برد کر کہا ۔ تجھے یہ اچھا لگتا ہے ؟ بئی نے آسے کہا!" ہاں ؟

بادشاہ نے کہا! یہ معار ہے جوہماری سکونت کے لئے گھر نبا آ ہے اور شہر بنا آ ہے۔ تم نے جو کچے دیجھا اسی کے عمل کے آثار ہیں ؛ ین نے اُن کے صرافہ بازار میں دیکھا کہ تُورے شہر میں اُن کا کھرا کھوٹا کیھنے والا ایک ہی شخص ہے علاوہ ازیں اُس بادشاہ کے زیرتِ تنظ جتنے بھی شہر ہوتے ہیں اُن میں بھی اکیلا و ہمی شنار ہوتا ۔

ا کیا ہے ہی میں نے اُن کی سیرت میں دیکھا کہ اُن کا ہر اُمر ایک ہی شخص کے

سرُدتھا لیکن اس کے لئے کارندے ہوتے.

اس زمین کے رہنے والوں کو النّہ کی معرفت دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی بہروہ چیز جیے عقل ہما ہے نزدیک دلیل کے ساتھ محال جانتی ہے بہم نے اُسے اُس زمین میں مکن اور وقدع پذیر دیکھا۔
اِنَ اللّٰهُ عَلَی کُولِ نفی وَ فکریُرٌ
اور النّٰہ ہر چیز بیر قادر ہے ۔
اور النّٰہ ہر چیز بیر قادر ہے ۔

م خداقا درہے

ہیں معلوم ہو جگا ہے کہ عقیس فاصر ہیں اور اللہ تعالیٰ اجتماع فرمندین ہمیں معلوم ہو جگا ہے کہ عقیس فاصر ہیں اور اللہ تعالیٰ اجتماع فرانت کے ساتھ تیام وانتقال اور معنیٰ کے معنیٰ کے ساتھ تیام کرنے پر قادر ہے۔

ہمائے نزدیک وارد ہونے والی ہر آبت و صدیث جسے عقل اس کے طاہر رہایا اور ہر اسلام جسم میں دوحانی فرشتہ اور چی اور ہروہ شکل جسے انسان خواب میں دھیا جسم میں دوحانی فرشتہ اور چی اور ہروہ شکل جسے انسان خواب میں دھیا حدم میں دوحانی فرشتہ اور چی آس زمین میں فضری مقام ہے اور اُن کے لئے تمام عالم کی طوف کھنچے ہوئے رقائق ہیں اور ہروتی تھام عالم کی طوف کھنچے ہوئے رقائق ہیں اور ہروتی تھی میں اور ہروتی تھام ہے این ارواح سے کسی دوح کا معانیہ کرتا ہے وہ دولی کے ایک تنہ کرتا ہے وہ دولی کے ایک تابین ارواح سے کسی دوح کا معانیہ کرتا ہے وہ

له البعرة أبت ٢٠

ان صورتوں سے کسی صورت کے لئے مستند ہوتا ہے ہیں آسے آس متورت کا لیک بہنا دیتا ہے جدیا کہ حضرت جرائل علیا اسلام حضرت و حید کلی وضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت اپنا لیتے اسس کا سبب یہ بعد کہ اس زمین کوش تعالیٰ نے برزخ میں بنایا ہے اور اُس کے اجساد کے لئے اُس کی عین سے ایک مقام مقرد خرایا ہے موت کے لبدا ورنب ند کی حالت میں آن کا رُوحانیت کا کا لباس اور نفوس اُس کی طون منتقل ہوجاتے ہیں .

بیس ہم اُس زمین کا ایک عالم ہیں اور آس زمین کی ایک سمت جتنت میں داخل ہوتی سیے حبس کا نام سوق یا بازار ہے.

ایک دقیق مثال

ہمآپ کے لئے اُس طرف کی شال امتداد کی صورت بیان کرتے ہیں جس کا عالم اُس زین سے سِلاہوا ہے۔

وہ ارواح بواسے متبس ہیں اور ابن خطوط کی روئیت کی طرف تیرا تعمد اس بغل کے ساتھ بلکوں سے متبائل ہونے والے کے ارسال کرنے سے ہے ناظر اور جسم منور کے درمیان استعدا دکی شال ہے ۔ اور ابن خطوط کا آٹھا نا اس مال سے نز دیک استعدا دوانقباض خطوط کے نز دیک صور توں کا اُٹھا نا ہے اور مال سے نز دیک استعدا دوانقباض خطوط کے نز دیک صور توں کا اُٹھا نا ہے اور منور جسم کی طرف رفع مائل کے وقت صور توں کا رجوع اس زمین کی طرف زوالی استعداد کے وقت ہے ،

ابس بیان کے بعد کوئی باین نہیں بہم نے اس زمین کے عباتبات اور جواس کے ساتھ متعلق سے ، ابس کے معارف ابنی بڑی کتاب میں کھول کر بیان کتے ہیں جو ہم نے تالیف کی ہے ، اُکٹار کٹار گیارھویں جُڑا ورآ گھویں باب کا ترجمسے ختم ہوا ۔

## بِسُمِ اللِّرِ الزُّمْنِ الرَّجِيمُ ا

# باب نهم

### وجُود ارواح مارجيد ناريه كي معرفت كابيان!

صورة الجن بوزخا بين شيئين في حضيض ويان روح بالاأين طلب القوت التنفذى بالامين قبل القلب بالتشكل في الدين ويجازى مخالفوهم بنار بن مرج الناروالنبات فقاءت بین روح مجم ذی مکان فالدی قابل التجمم منها والدی قابل الملائك منها ولمندایطیع دقناویسی

آگ اور نباتات بلے توجن کی صورت قائم ہوئی جود وجیزوں کے درمیان برزخ ہے لیستی اور رُومِ لامکان کے درمیان ، اورمکان والارُومِ جُسم سے درمیان ہے حبس نے اس سے حسم کو قبول کیا۔ وہ این کے ساتھ اپنی غذا کے لئے کھانا طلب کرتا ہے۔ اس سے جو فرضتوں کے مقابل ہُوا۔ اُس نے عین کے ساتھ متشکل قلب قبول کیا۔

اس لئے دہ کسی دقت فرما نبردار اور کسی دقت نا فرمان ہوتا ہے اور اُن کے مخالفوں کو دو جہنوں کے درمیان بدلہ دیا جاتا ہے۔

شعلم مارتے والی آگ الله تبارک وتعالی کارشاد ہے۔

وَحُلَقُ الْحُكَاتُ مِنْ مُنَادِح مِنْ نَالِدِ الطَّن آبِ مِنْ الْمِنْ آبِ مِنْ الْمُن آبِ مِنْ الْمُن آبِ مِن الشُّدِتُعَالَى نَے جِنُوں کوشعکہ مار نے والی آگ سے پیدا فرمایا، صبح حدیث میں وارد بر اسے جعنور رسالت آب صلی الشُّد علیہ وآلہ وستم نے فرمایا کہ الشُّد تبارک و تعالیٰ نے ملائحہ کو نور سے پیدا فرمایا اور اُس نے جِنُوں کو آگ سے بیداکیا ۔ اور انسان کو اُس جیز سے پیدا فرمایا جو تمہا سے لئے کہی گئی .

تخليتي انسانى بمي اختصار كيول

حفرُدرسالت آب ملی النّد علیه و آله وستم نے انسان کی تخلیق کے بارے یں فرمایا کہ جوچیز تمہا ہے گئے ہی گئی اور ملا تھ اور جبّوں کی تملیت کی طرح وضاحت نہیں فرمائی تواس سے آپ کو اختصار مطلوب تھا کیوں کو آپ کو جا مع کلیات عُطا بنُوسے تھے اور یہ اس جامعیت سے سے کیوں کہ ملائکہ اور جبّی اپنی اُصل تحلیق سے مختلف نہیں ،

### انسان كى تخلىق مختلف ب

اُورحفرت عيسى عليات للم روح مي ونكنے سے اور بني آدم كوما م محين سے بيداكيا۔

### ادلعهمناصركي تشريح

جب الله تبارک و تعالی نے ارکانِ اربعہ کو پیدا فرمایا اور فلک کواکب خابتہ کے مقع کی طرف و تعمالی کو اکب خابتہ کے مقع کی طرف و تصویتی کو کھیا و کرسات آسمائی پئیدا کتے جوایک و توسرے سے المتیاز کرتے ہیں اور ہر آسمان میں آس کے المرکی وی فرمائی۔

اس کے بعدزین میں قرقوں کے اندازے قائم کئے اور میسب کچھ چا

مدور مي سيرا بعوا-

پیرز بین کے آسمانوں کے لئے فرمایا کہ طوعًا دکر باً میری الحاعت کریں لعیی جب تم دونوں سے بئی کسی چیز کا ادادہ کروں تو اکس پر فرماں بر داری کرو۔ لیئس دونوں نے کہا ہم تیری اطاعت کرنے دالے ہیں .

بین النّرسیان تعالی نے آسمان وزمین کے درمیان تحام معنوی تقروز وایا۔
اور النّدسیان نے زمین سے مُولدات دمعد نیات اور نبا بات وجیوانات کو
دیمی لانے کا اوادہ فرمایا۔ اور زمین کو اہلِ خانہ کی طرح مقرد فرمایا اور آسمان
کوشوہر کی طرح مقرد فرمایا اور آسمان آس اُمرکو زمین کی طرف ڈال دیتا جو آسے
النّد تعالیٰ دی فرمایا۔ جیسیا کہ مُردعورت میں جماع کے ساتھ پانی ڈال دیتا ہے۔
الوزیمین میں النّد تبارک و تعالیٰ نے زمین کے طبقات پر تھی نیات سے جو فات
اور زمین میں النّد تبارک و تعالیٰ نے زمین کے طبقات پر تھی نیات سے جو فات
توجی اغ کی مثل دوشن برج جا تھ ہے۔ آگ کے اس سے شعلے کا مشتمل ہونا
توجی اغ کی مثل دوشن برج جا تھے۔ جا گے کے اس سے کا کا مشتمل ہونا

التراق ہؤا ہے۔ اورابس کا نام مارچ ہے بعین شعکہ مارنے والی آگ کیونکہ آگ کا ہؤا سے اختلاط ہوتا ہے۔ اور بیراشتعال ہؤا ہے۔ اس لئے کہ مرچ کا بعنی اختلاط ہے اور مرج کا نام مارچ اس وجہ سے ہے کہ اس میں نبا آیات کا اختلاط ہے تو یہ ہؤا اور آگ دوعنصروں سے ہے۔ بعنی جبّات.

جيساكة دى من اوربانى ك كُوندهن أسى دوعنصرون سع بيدا بروا تواتس كانام اطين ركفا كيا-

جنّات كيول تتكبربي

جيساكة أكادر مُواك امتزاج سے اسم مارج" بنا۔ توالند تبارك و تعالى نے اس مارج ميں جنوں كى مكورت كو كھولاكيونكم جنات ميں بكوا سے. الس لتے وہ جس صورت میں جا ہیں متشکل ہو جاتے ہیں - اور حت ہیں آگ ہے جوا سے بلکا بھکا اور بہت ہی لطیف رکھتی ہے اور جن میں قہرو تکبر اورغرورسے کیونکہ وہ آگ سے بیدا بتوا ہے جوارکان مکان سے کبند ہوتی ہے۔ اورائس کے لئے ممال اشیار پرائس تط ہے جس کا اقتصار آنسن کی طبیبت کرتی سے اور ہی سبب تھا کہ اُس نے الشوعزوجل کے قرمان کے وقت حضرت آدم عليات الم كوسجده كرنے سے انكار اور غروركيا اور بير تاويل يتِ فَى كَمْ مِنُ الس سَعِ بَهِمْ الوّل بعِن أس اصل كَ عَلَم كَ ساتھ جوالتّد تبارك وتعالى نے اركانِ اربعه كے درميان ارسال فرمايا تھا۔ اور بيرمزجانا كه يانى كالسلط اورغلبرجس سي مصرت آدم عليالسلام كوبيدا فرما يا گيا آس سے زیادہ طاتنورہے کیونکہ وہ آگ کو بھا دیتا سے اور ملی اس سے گھنڈک اورخشكى كى دجه سے زيادہ تبات دالى سے -

#### انسان كيول متواضع ب

پس آدم کے لئے توت اور نبات اِن دونوں ارکان کے لئے ہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسے آن دونوں سے پیدا فرمایا ہے ۔ اگرجہ آس میں یا تی ارکان ہیں لیکن اُن کے لئے یہ تسلط اور غلبہ نہیں ۔ اور وہ ہوا اور آگ ہیں ۔ جیسا کہ جبات میں ہاتی ارکان ہیں جن کا نام مارچ ہے لیکن اُن کے لئے اس پیدائش میں یہ غلبہ نہیں ۔

التُدتبارك وتعالیٰ نے آ دم کو نواضع اور انجساراُس کی طبینت وطبیعت

كے ساتھ عطافرات ہيں.

چنا نیز اگر و تحر کرتا ہے تو و ہ اس کے لئے عارضی امر ہے جس کو وہ آگ کے نکا خیا نے اختلات اپنے وہ آگ کے نکا ورا وہ آگ کے زکن کی دجہ سے تبول کرتا ہے ۔ جبیبا کہ صورتوں کا اختلات اپنے خیال اور اپنے انوال میں بہوا سے تبول کرتا ہے ۔

اورجِنَات کوآتشی طبع کے طور بریجیرعطا ہو اسے ۔اگر وہ کہی امر بیں تواضع سے کام لیتا ہے توب اس کے لئے عارضی ہے جب کو وہ مبتی سے قبول کرتا ہے۔

### بِنّات كا انكساركيول بي

جیسا کوشیطان ہونے کے باوچود کہ اغوار بر تبات کو تبول کرتا ہے اور اگرچیدہ کشیطان ہے لیکن فرمال بردادی پر ثبات کو تبول کرتا ہے۔ صحابہ کوام کے پاکسس سٹورت رحمٰن کی تلاوت کے وقت حضور رسالت آب صلی التّعلیہ وہ لہوکتم نے خبر دیتے ہوئے فرمایا جب بین نے یہ سٹورت

اصلی صورت جس کی طرف رُدماینوں کا انتساب ہے وہ بہلی صورت بے جہ اللہ میں اسے جوالتُد تبارک دِ تعالیٰ نے وجُرد میں لاتے دوّت پہلے بیدا قرائی بھر بیمئورتیں اُس کے ارادہ کے مطابق مختلف ہوجاتی ہیں جس صورت میں داخل کرنا چاہی ۔ اگرالتُد تبارک دِ تعالیٰ ہماری آٹھوں سے پر دہ اُٹھا ہے ۔ یہاں تک کہ ہم اُس صورت کو دہج ہیں گے جس قوت مصورہ کوالتُد تعالیٰ نے خیال کرنے والے کے خیال ہیں تصویر کے ساتھ موکل بنایا ہے تو ہم اُسے طورت رائی میں تصویر کے ساتھ موکل بنایا ہے تو ہم اُسے طورت سے بہتی نہیں۔ اور وہ ایک دُورس میں دیچھ سکتے ہیں۔ اور وہ ایک دُورس سے بہتی نہیں۔

جنوں کی اُولاد کیسے بیکیا ہوتی ہے

جب شیعے میں رُوح مِی وَلَی گی اولہ وہ ہلکا ہوئے کی وجہ سے صنطب تھا اور اس میکونک نے اُسے اُور بھی مُصنطرب کر دیا۔ اور اُس پر ہوًا

عالب آگئی-اور وه ایک حالت پر قرار مد لے سکی - تو اس حتورت پرعالم جِنات ظاہر ہوگئے-

میساکه تناسل بشری میں برتم میں پانی ڈالنے سے اس صنعب بشریہ آدبیہ میں اولاد بیدا ہو تی ہے۔ ایسے ہی رقم مونٹ میں موا ڈالنے سے جِنّات میں تناسل واقع ہو تاہداور اُن سے صنعب جِنّات میں دُرّیت و توالد کا میں تناسل واقع ہو تاہداور اُن سے صنعب جِنّات میں دُرّیت و توالد کا سیسلہ جِلْ بُکِلّا ہے۔ دِنّات کا دِجُود آگ کی کمان سے ہیں۔ اُور اُن کا دِجُود آگ کی کمان سے ہیں۔ اُور اُن کا دِجُود آگ کی کمان سے ہوتا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ اُس کی حفاظت فرائے۔ وارد نے ابسا ہی ذِکر کی ہے۔ کہا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ اُس کی حفاظت فرائے۔ وارد نے ابسا ہی ذِکر کی ہے۔

### جنّ انسان سے كتناء صربيكے بيدا موت

جنّات کی تخیی اور آوم کی تخیی کے درمیان ساٹھ ہزار سال کاعرصہ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ جنّات کا توالہ چار ہزار سال گذرنے کے لبد تقطع ہوتا ہوجا باسے حب کہ ابتسر کا توالہ سات ہزار سال گذرنے کے بعد تقطع ہوتا ہے لئی ایس امرید واقع نہیں ہوتا بلکہ کا جع امریہ ہے کہ جوالسر تبارک تعالیٰ کا ادادہ ہوتا ہے جب بوتا ہے ہی ہوتا ہے ہی جوالہ آج سک باتی ہے اور ایسے ہی ہم میں ہے۔

بعد و یہ بن ہم یہ ہے۔ آپ اس کے ساتھ تھیت کرسکتے ہیں کہ آدمی کی کتنے سال عُمر ہاتی ہے اور دنیا ختم ہونے اور دنیا بربشر کے لئے آس کے ظاہر ہونے سے اور اُس کے دارِ آخرت کی طرت منقلب ہونے تک کتنا عرصہ یا تی ہے۔ یہ علم میں راسخین کا ذہب نہیں۔ بلکہ بہت ہی کم لوگوں کا گمان ہے۔

جِنّات کیسے پیدا ہوتے ہیں

يس ملائكم الواري بيُوني بتوتى ادواح بين اورجِنّات بمَوادّ لين كيُوني

بُولَى اُرواح ہیں اور انسان جیموں میں کھنے کی بتوتی ارواح ہیں۔

كيت بيركرجبنات سےأس كى مؤرزت بہلے نہيں بيدا بھوتى و جكسياكم حضرت آدم عليدال ام سے حضرت حوّا عليها السّام بيكا بحوثي يعمن نے كهاب كدالتدتبارك وتعالى في ايك جِن مي اندام منهانى بيدا سخ اوراس نے اینے آپ سے خود ہی مجامعت کی تواس سے ذریت آ دم کی طرح مذکر اور مُونَّتْ بِيدا ، تُوت بيراً نهول نے ايك دوسرے سے مجامعت كى تواكن سے مختن بیدا باتوت اسی سے برزخ بی جنات فرختوں اور انسالوں کے مشابہ ہیں جیسا کہ تختن کی مشاہرت مذکر سے بھی ہوتی ہے اور وہ مؤتث سے بھی مُت بہ ہوتا ہے ہم نے یہ وہ دوایت بیان کی سے جوہم سے بیان ہوتی كددين ك ايك امام نے ايك تخنت كو دي عاجس كے پاس دو الا كے تھے ایک لاکے نے اُس سے نیشت کی طرف سے اور ایک نے اُس کے بیٹ کی طرن سے جاع کیا تواس سے ہاں اولاد بیدا ہوگئی۔ فنت کا نام الخناف سے اور وہ استرخار کے معنوں میں ہے اور رخاوت واسترخار کا معنیٰ توت اور شِدْت كان ہونا ہے بیس اُس میں نہ تو مذکر كى طرح نركى توت ہوتى ہے اور ىنىئونىڭ كىطرح ما دەكى تۆت ہے بچىنكە دە دونوں توتوں بىر سستى اور كمزورى كاشكار بوتاب إس لتراك فتني يا فننت كهتر بي والنداعلم.

جِنوں کی غذا جِنّات بِرجِوى بوااور آگ تالب بوتی ہے۔اس لئے اُن

مکاشفین میں سے ایک تخص نے مجھے بتایا کہ میں نے جنوں کو دیکھا کہ دہ ہولیں کے پاس آکر درندوں کی طرح سُونگھتے بھر واپس چلے جاتے ۔وہ ہولیں کوسُونگھ کراپٹی غذا اور توت عاصل کر لیتے ہیں بیس سطیعت وجبر ذات پاک ہے۔

جينول كائلاب

جنّات کاجماع کے وقت ایک دوسرے سے ملاب اس طرح ہے جیسے
آب آتش دان یا انگیعٹی سے دھوال فارح ہوتاد کھتے ہیں کہ ایک دھوال
دُوسرے دُھوش ہیں دا فل ہو جاتا ہے جینا پنہ اس طرح جنّات ایک دُوس کی داخل ہو جاتا ہے جینا پنہ اس دُخول سے لدّت اندوز
ہیں داخل ہوتے ہیں اور دونوں ہیں سے ہر ایک اس دُخول سے لدّت اندوز
ہولیتا ہے اور اُن کا ملاپ کھی درکے مجرد رائے کے ساتھ بیھے ہٹنے کی طرح ہے
اُلیے ہی آن کی غذا ہوا ہر ہے ۔

بگو کے کب اسمطحتے ہیں جنات سے شعوب و قبائل ہوتے چنانچ بان کیاگیا

بے کرا مول طور پر اُن کے بارہ بیسے ہیں۔ پھر اُن ہیں افراذی طرف شاخیں ہیں اور اُن کے درمیان بڑی برقی بین واقع ہوتی ہیں اور بعض بجوئے عین جرّن کی جنگ کے وقت پیدا ہوتے ہیں کیون کہ بگولہ جیب دو ہوا واں کے درمیان مقابل ہیں آتا ہے توہر ہوا ایک دورمیان مقابل ہیں آتا ہے توہر ہوا ایک دورمیان مقابل ہیں آتا ہے توہر ہوا ایک دورمری کو آگے نہل جانے سے دوک دیتی ہے۔ اوراً ن کی آئیس کی یہ رکاوٹ ایک دائرہ بنا دیتی ہے جوغیار ہیں بظاہر دیجی اور وسوس کی جاسکتی ہے اور اُس کے آثار دورمت خاد ہوا واں کے سامنے ہوتے ہیں تو اِن کی جاسکتی ہے اور اُس کے آثار دورمت خاد ہوا واں کے سامنے ہوتے ہیں تو اِن کی جنگ کی دور سے نہیں ہوتا ، گور میں اور ہر بگولہ ابن کی جنگ کی دور سے نہیں ہوتا ، گور جنگیں ایس کی مثل ہوتی ہیں اور جو بی بیات کی بات ہیں بات ہے بات شہر ور دوایت ہیں آئی ہے کہ اُس کا قبل بگولے دیکا گیا اور وی چنوں ہیں نیک بندہ تھا۔ اگر سے کہ اس اخبار دو کا آت دیر لبعد وہ مرکیا۔ اور وی چنوں ہیں نیک بندہ تھا۔ اگر سے کہ آس با خبار دو کا آت در برب اور این کے اشعار ہیں دھیں۔ پر منبی ہوتی تو ہم ایس ہیں اِس گوشہ کا بی ذکر کرتے ۔ مگر یہ کا ب عیم موانی پر منبی ہوتی تو ہم ایس ہیں اِس گوشہ کا بی ذکر کرتے ۔ مگر یہ کا ب عافی دیور سے بیس آپ یہ حکایات توار بخ اور این کے اشعار ہیں دھیں۔ پر مبت بیس آپ یہ حکایات توار بخ ادب اور این کے اشعار ہیں دھیں۔

### رُومانيول كوقيد كرنے كاطراقية

ہم بھروائیں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بی عالم رُوحانی جب بتشکل ہوکر صورت حب بی طاہر ہوتو آنکھ اسے تید کر لیتی ہے اور اُس کی یہ طاقت نہیں کہ وہ اس مورت سے بجل سے جب تک کہ فاصیت کے ساتھ آنکھ اُس کی طرف دکھیتی رہے ۔ ولیکن جب انسان اُسے تید کرلے اور نا ظرائس کی طرف سے نظر نہ ہٹائے اور اُس کے لئے بچھینے کی جگہ نہ ہو تو یہ رُدھانی اُس کے لئے ایسی صورت طاہر کرتا ہے جسے وہ اپنے اُدیر بردہ بنالیا ہے۔ بھر ناظر کے ایسی صورت طاہر کرتا ہے جسے وہ اپنے اُدیر بردہ بنالیا ہے۔ بھر ناظر کے تیل ہیں یہ صورت مخصوص جہت کی طرف عیلتی ہٹوئی معلوم ہوتی ہے اور اُس کی بُفارت اُس کا بیجیا کرتی ہے جب اُس کی نظر اُس کے بیچے رہتی ہے تو رُومانی اُس کی نظر سے نہل کرغاتب ہوجا تا ہے اور رُومانی کے غاتب ہونے سے یہ صُورت ناظر کی نظر سے چُنپ جاتی ہے جو اُس کے بیچے بگی ہمّوتی تھی۔

کیونکہ وہ رُدعانی کے لئے ایسے سے حبیباکہ چراغ کی روشنی گوٹٹوں میں تشر بوتی سے توجب چراغ کا جسم غاتب ہوجا تا ہے تو یہ روشتی گم ہوجانی سے۔ ایسے بی اس مئورت کے گم ہوجانے کا حال ہے۔

چنانچ جواس آمرکوجات سے اور دوحانی کوتید کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اُس کی بھارت اُس صورت کے بیجے نہیں جاتی ۔ یہ وہ اسرا را الہیہ ہیں جو الشر تعالیٰ کی تعرفیت کے علاوہ نہیں بہچانے جاتے۔ اور یہ صورت عین رُوحانی کی غیر نہیں بلکہ یہ اُس کی صورت عین ہے۔ اگرچہ وہ صورت ایک ہزار مکان ہیں ، ہویا مخد تنظوں ہیں ہرمکان ہیں ، ہو۔ اور جب اِن صورت ایک ہزار مکان ہیں ، ہویا تحدید اور جب اِن صورت ایک ہزار مکان ہیں ، ہو۔ اور جب اِن صورت ایک ہزار مکان ہیں ، موت کے تنل ، ہونے کا اتفاق ، ہوا ور وہ ظاہر اُمر ہیں مرکبات تو یہ رُوحانی جیات دیوی سے برزخ کی طون منتقل ہوتے ہیں ، سے برزخ کی طون منتقل ہوتے ہیں ، اور عالم وزیا ہیں ہماری طرح اُس کی کوئی بات باتی نہیں رہتی ابن صورت کے ساتھ منتقل ہوتے ہیں ، اور عالم وزیا ہی ہماری طرح اُس کی کوئی بات باتی نہیں رہتی ابن موت اُس کی کوئی بات باتی نہیں رہتی ابن موت اُس کی کوئی بات باتی نہیں رہتی ابن موت کے اس ارشاد سے ہے۔ تو ایک اُس کی اس ارشاد سے ہے۔

وَالْفَيْنَاعَلَىٰ كُرُسِتِهِ جَسَلًا صَ آبِت مِ مِ الْفَيْنَاعَلَىٰ كُرُسِتِهِ جَسَلًا صَ آبِت مِ مِ الدِيا . الدِران كے تخت براكية مِ دُال ديا . اور النَّد تعالىٰ نے فرمايا .

وَمَاجَ عَلَيْهُمْ جَسَنًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ الانبيارةية م

ا ورجم في مس ايسا بيم نيس بنا ياكد كما نا مكاست بون

# جنون أور فرمشتون كافرق

اگرچ جنوں اور فرختوں کا رُوحانیت میں اختراک ہے لیکن اُن کے درمیان فرق سے جنوں کی غذا وہ سے جنہیں اجسام طبعیہ کھانے کی چیزوں کے ساتھ آگھاتے ہیں اور ملائک۔ اس طرع نہیں ہیں.

للذا الشرتبادك وتعالى نے ابراہيم خليل عليات لام كے بھان كے قبت ميں نسسرمايا -

فَلَمَا زَا أَبْدِيهُ عُرُلاكُ لِيهِ فَكِرَهُمْ عُوراتِ .

ب س بند را ما ك الله عنها عذ كما عند كما من بيني .

جنول كى يىلى تىلىت كىسى بوق

 دیگر آسمانوں میں سے لینے اپنے نا بنین کوساتھ لیا جنا پڑیہ تمام جمع ہو کرعلیم و کلیم کے إذان کے ساتھ السس پدائش کو در ست کرتے لگے۔

سے قوم کی اور اس صورت میں روح ہے۔ میں جاری ہوگی توروے نے عالم ائمر سے قوم کی اور اس صورت میں روح ہے ذکی جو اس میں جاری ہوگئی۔ اور اس کے وجود میں زندگی آگئی۔ تووہ حمدوثنا بولنا ہوا کھوا ہوگیا حس کے لئے اس کی حبلت کو بنایا گیا تھا۔ وہ اس جبلت پرتھا اور ائس کی ذات میں اللہ تبادک و تعالیٰ کی عزت و عظمت نے گر کر لیا جس کے سبب کو وہ جس میں جانا تھا اور ذکسی دوسرے کو ایس کے ساتھ عزت دیتا تھا۔ کیونکی عالم طبائع سے دوسری مخلوق دیمی .

#### بجن سيخشيطان

پس دہ اپنے پروردگاری عبادت پرا مرارکرتا تھا۔اور اپنے بنانے والے کی رئوبیت کے لئے آس کی عرقت کا متواضع تھا جب کے ساتھ وہ اپنی نشاہ میں آیا تھا یہاں تک کہ یہ سلاحظرت آدم علیہ السلام کی میرائش میں جب جبنات نے صفرت آدم علیہ السلام کی صورت دیمی تو اُن میں سے ایک پرابس بیدائش کے ساتھ تبعض غالب آگیا جب کا نام مارث میں ایسے ایک پرابس میرائش کے ساتھ تبعض غالب آگیا جب کا نام مارث میں اس نے ایس میروت آدی کی رویت کے لئے اپنا چہرہ اُس کے ساخت رکھا اور یہ نون اُس کے ساختیوں نے اُسے مرکھا اور یہ نون اُس کی میانی میں اور مرکول دیمیا۔

جب آدم کا امر حارث برظاہر بھوا اور جو تبعن اس نے اپنی ذات بی آس کے لئے پایا تھا آس سے صفرت آدم علیہ السلام کوسجدہ کرنے کے

بائے میں اپنے فالق کا حکم مانے سے انکار کردیا اور حضرت آدم علیہ السّلام کی پیدائش کے ساتھ فخر کیا تو اُس سے یانی کی قرت کا دار نائس کے ساتھ فخر کیا تو اُس سے یانی کی قرت کا دار غائب بوگیا تھا جبس سے التُد تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو زندگی دی اور اُس سے بی جنات کی زندگی ہے اور وہ نہیں جانتے تھے۔

اگرآب ابلِ نبم سے ہیں توالند تبارک وتعالیٰ کے اس ارشاد برغور کریں۔

مودآیت ،

وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْهَالِدِ اوراً س كالرَشْ يانْ يرتما .

بس عربت اور و مخلوقات جوع اش کے بروسی رسرہ ، رب

في الترابي المناه

اِنْ صِّنْ نَنْكُ مِ اللَّا يُسْتِحُ وَعَدِهِ

الیی کوئی چیز بنیں جواس کی تدر کے سافا مسل یا کیزگی بیان در مرتی ہو۔

يس چزكونكره كساته بان كياب اورتيع وسى كرتابيع وزنده بور

انسان سب سے طاقتورہے

صفر رسالت آب مل الدعليه و الهوسم سے مسئن عدیث میں وَارد ہُوا بے كه فرت وں نے طویل گفتگو میں گہا! كے برورد گالا كيا تُونے آگ سے زيادہ مشديد چيز بھی بيدا ذمائی ہے ۔

الشرتبارك وتعالى في فرمايا! بال باني-

بس یانی کوآگ سے نیادہ طاقتور مظہرایا . تواگر برکوا کاعنصر جنات کی نف ہ بی بغیر آگ کے مضتعل بوتا توجبات بنی آدم سے طاقتور بوتے کیؤی

بُوا پائی سے زیادہ طاقتور سے اس کے کہ طائکہ نے اس صدیث میں کہا ہے . کے پروردگار ؛ کیا تو نے پانی سے زیادہ سٹ دید بھی کوئی چیز بیدا فرمائی ہے ؟ توالند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ، ہاں ؛ ہُوا پانی سے زیادہ طاقت ور ہے ۔

فرختوں نے بعروض کی۔

کے پروردگار اکیا تونے ہؤاسے زیادہ شدید چیز بھی پیدافراتی ہے؟ فرمایا! ہاں ابن آدم ہؤاسے زیادہ طاقت وَرہے . «الحدیث، ابس جگرنت قوانسانیہ کو ہُواسے زیادہ طاقت وَرَمقرِّرِفرایا ہے ،اولہ پانی کوآگ سے زیادہ طاقت وُرمقرِّر کیا ہے۔اور پانی انسان ہیں عَنصرِاعظم ہے۔ جیسا کہ جِنّات ہیں بڑا عَنصراً گ ہے ،اس کے شیطان کے حِق ہیں کہاگیا.

إِنَّ كُبُنُ الشَّيْطُ وَ الْحَالَ ضَعِيْفًا السَّابَتِ ٢٠

ب شک شیطان کا داؤ کمز در ہے۔

توابس کی طون توت سے کوئی چیز منسوب نہیں کی گئی اور مصرکے بادشاہ عزیز کے ابس تول کی تردید نہیں فرماتی جو اسس نے عور تول کے حق میں کہا تھا۔

الوسف آيت ٢٨.

إِنَّ لَيْنَ لُنَّ عَظِيعٌ

بعث الله والديداي

باوچ داس کے عورت کی عقل مردسے کمزور مبوتی ہے کیونک عورتیں اقص العقل بوتی ہیں، تومر دکی توت کے ساتھ تیراکیا گان ہے۔

#### انسان می عقل کیول زیادہ سے

اس کاسبب یہ ہے کرنشاۃ انسانیہ امور میں مودۃ ، نرمی ، فکر اور تدبیر عطاکرتی ہے کیونکہ آس کے مزاج پر پانی اور میں دوعنصروں کا غلبہ ہے ۔ تو ابس میں عقل وافر ہوتی ہے کیونکہ مئی اِسے قائم رکھتی ہے اور درکتی ہے اور پانی اِسے نرمی اور آسانی نراجم کرتا ہے ۔

### جنّات كى عقل كيول كم ب

اورجبّات اکسے بہیں ہیں کیونکہ جن کے لئے عقل بہیں جواس امساک یراً سے دو کے جوانسان کے لئے ہے ۔ اس کئے کہتے ہیں کہ فلاں خفید العقل اور سخیف العقل ہے جب کہیں کی رائے کم زور بہوتی ہے ۔ اور یہ تعرف جبّ کی ہے کہ وہ اپنی عقل کی خفت اور نظر ہیں عدم اثبات کی وجہ سے سیدھے راہ سے گمراہ ہُوا توائس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہموں ۔ توعقل خفیف ہوئے کی وجہ سے اس میں جہالت اور سوء ادبی جمع ہوگئیں ۔ توجیّات سے جونا فرمان ہوا وہ شیطان ہے بینی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے داندہ ہموا ۔

### جنول سيهالشيطان

جنات میں سے بس کا نام سب سے پہلے شیطان ہُوااس کا نام حارث سے ۔ توالٹ تبارک و تعالیٰ نے اُسے البیس بنا دیا ۔ نیبی اپنی رحمت سے دور ہٹا دیا اور رحمت کو اُس سے دور کر دیا ۔ اور تمام شیاطین اُس کی فرع ہیں ۔ تواکن ہیں سے جو ہامہ بن ہام بن لاقلیس بن ابلیس کی طرح ایمان ے آتے۔ وَہ حِبْنَ سے مومنوں کے ساتھ بل گئے اور جوابینے گفر بر باتی رہا وہ سے بطان بھوا۔ اور بیمسند علماتے شریعیت سے درمیان اختلافی ہے۔

### كيات يطان مسكمان بوسكما بد

بعض نے کہا کہ شیطان کھی اسلام قبول ہنیں کرتا اور شیطان کے بالے میں حضور رسالت مآب ملی النعلیہ و آلہ وستم کے اس قول میں تا دیل کرتے ہیں۔ کہ وہ مؤتل کے قریب ہیے۔ بے ضک النّد تبارک و تعالیٰ نے اُس پر آپ کی اعابٰت ذرائی تووہ سمان ہوگیا۔

بعن نے اسلم کی مم کوزئر سے اور بعن نے پیش سے برطھا ہے تو اس کہنے والے کی تا دیل زہر کے ساتھ ہے ۔ اُس نے اس کے ساتھ کہا ۔ " فاانسکم منظ " نیوی میں اُس سے سلامت رہتا ہوں ۔ اُس کا داؤ مجھ پر نہیں چلتا ۔ اور اُلیسے ہی مخالف کی تا ویل سے کہ وہ اُرس میں بیش سے پڑھتا ہے کہ شیطان میرافر ہاں بردار ہوگیا کہا کہ باد جود دہ دشمن ہونے کے دہ میرامطیع ہے ۔ اور وُہ مجھ نکی کے سواکوتی مُکی نہیں دِتیا ۔

ہے۔ اور وُہ مجھے نیکی مے سواکوتی حکم نہیں دتیا۔ کو پاکدالٹ تبارک وتعالیٰ نے رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وہ لہ دلم کی حفا کے لئے مشیطان پر جئر کیا۔ بعنی اُسسے جراً حضور رسالت مآب سی الٹرعلیہ وہ لم

دسم كامطع نيايا ہے.

اوراس معنی سے اختلات رکھنے والے نے کہا۔ کہ" اسلی" کی میم پر زبر سے کہ وہ النّد کے ساتھ ایان لایا جیسا کہ ہمارے ٹزدیک کا فرمشیمان ہوکمہ مومن بن جاتا ہے۔ اور بیرمعنیٰ بہتر ہے۔

### كبات يطان يهلاجن ب

اکٹرلوگوں کا گمان ہے کہ شیطان پہلا بِنّ ہے جبیباکہ انسانوں ہی حضرت اور معلیہ السلام پہلے بیٹ ہے۔ اور معارے نز دیک اکیسا نہیں بلکہ وہ جنوں ہیں سے ایک ہے اور آن ہیں جو بہلا جن تھا۔ جیسا کہ بضریت ہیں حضرت اوم علیا للام پہلے ہیں تو وہ جِنّ سنیطان کے علاوہ تھا۔اس کے النّد تبارک و تعالیٰ نے ذرایا۔

اِلْكَالِبُلِيشَ مُكَانَ مِنَ الْجِنِّ الْكَهُفَّ يَتِ . هُ الْكَهُفَّ يَتِ . هُ مُكَانِمِنَ الْجِنِّ مِن سِعِتَهَا .

یعی مخلوقاتِ جنّات کی اس صنف سے جبیا کہ نوع بشریہ سے قابیل بے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسے شقی لکھ دیا اور وہ مخلوقِ نشبریہ سے بہلاشتی سے اور جنوں ہیں بہلاشتی شیطان ہے۔

### كياجِنون كوآك كاعذاب ببوكا

جنوں میں سے شیا طین کو جہم میں اکٹر طور ریگرمی سے نہیں بلکہ ٹھنڈک سے عذاب دیا جائے گا جب کہ آنہیں آگ سے بھی معذب کیا جائے گا اور بنی ادم کو اکثر طور ریم آگ سے عذاب دیا جائے گا۔

ایک روزایک مجنوطالواس ولیسے واقعیت حاصل کی اس کا انکھوں میں آنسو تھے اور وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے صرف اس قول کے ساتھ توقف مذکر و جو اس نے ابلیس کے لیے کہا۔ لاُمُلُنُ جُعُدُّمُ مِنْلُیٰ

مِنْ بِحَدِيدِ جِهِمْ كُومِ دُون كا-

بلکدالند تبارک و تعالیٰ کے اس اشامہ کی طرف غور کر وج تمہارے لئے اُس کے تول کے ساتھ کہ جبتم اللہ تعالیٰ کی اُس کے تول کے ساتھ کہ جبتم اللہ تعالیٰ کی اُس بدلکنت ہو۔ وہ آگ سے بیدا بر اسے اور وہ اپنی اصل کی طرف لورٹ جاتے گا اور اگر اُسے معذب کیا گیا توعذا ب فخار آگ سے زیادہ شدید ہے بئی اس امرکی حفاظت کرو۔

# جہتم کھنڈا بھی ہے اور گرم بھی

ابس ولی کی نظر جہتم سے بطور خاص آگ پر مقی اور اس سے غافل رہا کہ جہتم گرمی اور طفق کی بھے کہتے ہیں اور گرمی اور مفتدگ کو جمع کرتے کا نام جہتم سے کیونی جہتم کر بہر المنظر کو کہتے ہیں اور جہام وہ بادل ہے جس کا پائی برسس مچکا ہوا ور بارسٹس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے بہر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے بہر جب اللہ تبارک و تعالیٰ بادل سے بارٹس کو زائل کر دہنا سے تواس رحمت کے زائل ہونے سے جے بارٹ کہا جاتا ہے اس کا نام جہا کہ ہوجاتا ہے۔

ہوجاتا ہے۔ اکسے ہی اللہ تبارک وتعالی نے جہتم سے رحمت کو زائل کر دیا ہے تو وہ کر بہالمنظر ہوگیا۔

اور جہم کا دوسرا نام بھی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اُس کی گہرائی بہت دور سے ۔ کہتے ہیں کہ دکینتہ جہنام " جب اُس کی گہراتی بہت دُور ہو۔ التٰد تبارک و تعالیٰ ہم نے اور مومنوں سے سوال کرے گا۔ مگر جواہیں

سے بوگااب باب میں ابی قرر کانی ہے۔

۱۲۷۹ بِسُمِ النَّرِ الرَّحْنِ الرَّحِيمُ :

# باب دسيم

بادشاہ کے دورہ کی معرفت میں اور آس میں منفصل ہونے والے پہلے وجُود اور دوسرے دجُود کا ذِکر جو آس میں اس سے علیٰدہ ہوتا ہے اور آس مقام کا ذِکر جو آس میں اس سے علیٰدہ ہوتا ہے اور آس مقام کا ذِکر جس سے دونوں علیٰدہ ہونے والوں کو لُورا کیا۔ اور التّٰد تبارک و تعالیٰ کا آس کا بادشاہ آجائے اور آس مرتبہ ملکت کی تہمید کرنے کا بیان یہاں تک کہ آس کا بادشاہ آجائے اور آس مرتبہ عالم کا ذِکر جو حضرت عیسٰی علیہ السّلام اور حضرت عُسستر مُصّلے ملی السّرعلیہ و آلہ وسیّ آ

ولم تكن صفة عابه رصفا قد النقت طرفاها هكفا كشفا وكان أولها عن سابق سلفا مليكها سيداللة معتما ومايكون ومافد كان والمعرفا

الملك لولاوجود الملك ماعرة فدورة المك برهان عليمة المفاق أوضًا في المثال أوضًا وعند ما كاتبا لختم قامبها أعظاه غالقه فضالا معارفها

بادشاه باگر بادشاه کا وجود منه بوتا تو دونوں کی پہچان منه بوتی اور مذاکسی صفت بدتی جس سے دونوں کا وصف بیان بوسکتا۔

بادشاہی کا دورہ ابس پردلیل سے ۔ اس کے آس کی دونوں طرفیں مل گئیں۔ آپسے ہی کشف بہوا ہے .

اُس کا آخر بہلے کی طرح ہے اور اُس کا اوّل سابق سے بھی پہلے ہے جب ختم کے ساتھ اللّٰہ کا سردار تائم ہو کر معترف ہوگیا۔

اُس كفال نے أسے اُس كى معادت عطا فرائے ادر جو كھے ہوگا اور جو كھے ہوگا ہوں كے اور جس كى طرت مھے رنا ہے بيان كيا.

حفوررسالت ماث كى سردارى

النُّه تبارک و تعالیٰ آپ کی مَدوفرمائے عبان لیس که صدیت سترلف میں وَاردِ بَوَابِ که حفور مسالت آب صلی النُّرعلیہ و آله وستم نے فخر کی را کے ساتھ فرمایا .

اناستدولد آدم ولافنر سالحديد من المديد من اولاد آدم كاسروار بؤل اوراس يرفز بس.

ایک روایت می "زا" کے ساتھ سے بینی فخز۔ اور اس سے مراد سے

بالحل يرفرنبس-

صيحمم كى دوايت يس آيا ہے۔

الناسيداليّاس بوم القيامة الحريث

سی تیاست کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا۔

تواس روایت سے جنس ایشر سے اس کے ا نبار پر آپ کی بادت

اور شرف نابت ہے.

اورصفوررسالت ماب سى الدعليه والدوكم في فرايا.

كُنْتُ نبيًا وآدم كِنْنِ الماء والطيون، " العديث

" ين بني تقااور حضرت آدم عليه السلام بني اورباني كه درميان ته.

اس سے مُرادائی کو اس کا علم ہے کیس السّد تبادک و تعالیٰ نے حفُور رسات کا بصلی السّد تبادک و تعالیٰ نے حفُور رسات کا بصلی السّدہ کی خردی ہے اور وُہ اجسام انسانیہ سے پہلے آپ کی دُوح کا پیدا ہونا ہے ۔ جیساکہ السّد تبادک و تعالیٰ نے بنی اُدم پراُن کے اجسام کی پیدائش سے پہلے وعدہ لیا۔ اور السّد تبادک تعالیٰ نے بمیں اینے اجسام کی پیدائش سے پہلے وعدہ لیا۔ اور السّد تبادک تعالیٰ نے بمیں اینے انبیا مرکز م میں اُن کے ساتھ اُن کے لوگوں سے گواہ بنیایا اُن کی اُسّدی پرگواہ بنایا جب ہراُنست سے اُن کے لوگوں سے گواہ بنیایا جائے گا۔ اور وہ رسّول ہوں گے .

### تمام انبیارآتے کے نائب ہیں

بس انبیات کرام علیم استلام حضرت آدم علیه اسلام سے لے کر آخری رستول تک حضور رسالت ماب ملی المدعلیہ والم و و تم کے ناشب ہیں۔ اور حضور رسالت ماب مسل الدعلیہ والم و تم نے اس مقام سے متعدد امور کو بیان کیا ہے۔ جن ایس سے رسول الدصلی الدعلیہ والم دستم کا یہ فرمانا ہے۔

والله لوكان مُوسَى حياما وسعه الاأن يتبعنى المريث

اگر حضرت نوسی علی التلام زندہ ہوتے توان کے لئے میری اِنباع کے سواگباتش نہیں تھی .

اور حضرت عیسی بن مریم علیهاات مام کے آخری زمان میں نزول کے بالسے میں آج نے فرمایا.

اِنَّهُ اَیْ مُنَا لَین ہم ہیں ہمارے بنی صلی السّدعلیہ وہ الموسم کے طراقیہ کے مطابق کم دیں گے اور صلیب کو توڑیں کے اور خنزیر کوقت کریں گے۔ اور اگر حفنور رسالت آب صلی السّدعلیہ وہ الم وستم حضرت آدم علیمات الم کے زمانہ

بم مبوئت ہونے تو ابنیا ، کوام اور تمام لوگ تیامت تک آپ ہی کی مٹر لویت کے تکم کے تحت ہوتے ۔ ابس لینے وہ عام طور بیرمبوُٹ نہیں ہوُتے بلکہ اُن کی لیشت خاص علاقوں تک تقی ۔

پس آپ تمام رسکولوں کے بادشاہ اور سردار ہیں اور دیگیر انبیا مرکوام کو اللہ تبارک و تحقیل انبیا مرکوام کو اللہ تبارک و تحقیل نے خاص توبوں کی طرت مبحدث فرمایا اور سوائے رسالتماب صلی اللہ علیہ و آلہ وستم سے کسی رسکول کی رسالت عام نہیں ہگوئی۔

### صنوررسالتماب انبيارك بادشاهبي

حضرت آدم علیات مام کے زمانہ سے لے کر حضرت محسستر تصطفے اصلی النّد علیرو آلدوستم کی بعثت متبارکہ تک اور تیامت سے دن تک حضر رعلیہ العُنلواج والسّلام کی بادشاہی ہے اور آخرت میں بھی آپ تمام رسٹولول سے مقدم ہول کے اور تیامت کے دن آپ کی سرداری میجے نصّ کے ساتھ ٹابت ہے۔

پس حفتور رسالت آب صلی الله علیه وآله و می کی که عانیت موجود به اور به بنی اور رستول کی که وهانیت معفور نبی الرم صلی الله علیه وآله و می کی کروی پاک سے مدد لیتی ہے اور رستولوں کے اپنے زمانے ہیں انہوں نے شرکیسی اور علوم ظاہر کئے ۔ اکن ہیں اسی کہ وج اقد سس کی امدا دشا مل تقی جب اکه حفزت علی کی ما الله وجه الکریم اور حضرت محافر صفی الله تعالی عنه وغیرہ کے احکام اپنے زمان میں موجود تھے اور آن کا موجود ہونا حضور رسالت آب صلی الله علیم و آله و ستم کی شرکیت کے حکم میں تھا ۔ کیسے ہی حضرت الیاس علیمات المام اور حضرت خضر علیمات الله ما اور حضرت خضر علیمات الله می میں ابیت زمانه و میں ابیت زمانه و میں حضور رسالت آب صلی الله علیہ و آله وسلم کی شرکیمیت پر حکم و میا ہے ظہود میں حضور رسالت آب صلی الله علیہ و آله وسلم کی شرکیمیت پر حکم و میا ہے قام نہ

اوراًن کاحفور بی اکم صلی النّدعلیه و آله و آم کی تربعیت کے مطابق می دیا مقرر بید کی بوئی وہ آپ کی اُمّت میں طاہر بیوں کے لیکن چَونکہ عالم حس میں پہلے یہ بیس ہوا تھا اور حضور رسالت مآب می النّدعلیہ و آله و سمّ کا وجود عینی پہلے تھا۔ لہٰذا ہر سرّلوبت کی نسبت اُس بی کے ساتھ وہ مبعّوت بیرا جمعیقت مشروبت کی نسبت اُس بی کے ساتھ وہ مبعّوت بیرا جمعیقت میں بر سر نشر بعیت حف در رسالت مآب می النّدعلیہ و آله و سَمّ ہی کی شراحیت تھی اگر جب مفقود العین تھی۔ جبیا کہ اب آپ سے مفقود العین تھی۔ کی علامت مفقود ہے۔

حضرت علی علیه السّلام کے نزول کے زمانہ میں اور اُن کی مشراعیت سے حکم میں بھی یہی بات ہے۔

# شراديت مصطفى ناسخ ہے

الند تبارک و تعالی نے حضور رسالت مآب می الدعلیہ و آلہ و تم کی متر ندیت کے ساتھ تمام نتر ندین کو منسوخ فرط دیا ہے اور رہ نئے ایس امر کو خارج نہیں کرتا کہ قص متر نویتیں بھی آب کی متر ندیت سے بھوں کیونکہ النّد تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آب کی آب کی اس نتر نویت میں گواہ بنایا ۔ اور اُس نئے کو ظاہر فرطا اج قرآن و سنت میں نازل فرطا ہم فرطا یہ اوج داس کے ہما وااس منسوخ پر اجماع و اتفاق ہے کہ وُہ ترلیت سے ہیں جب کے ساتھ حضور درسالت مآب میلی اللّه علیہ واللّه و تم الله علیہ واللّه و تم ہمیں جرداد کیا گیا ہے کہ یہ نئے قرآن و گسنت میں موجود ہے اور میں تا ہمیں خرداد کیا گیا ہے کہ یہ نئے قرآن و گسنت میں موجود ہے اور میں تن ہمیں کرتا ہے ۔ اس ہی متر ایس کی میں کرتا ہے کہ کی متر ایس کی کی متر ایس کی متر

# أب ك شريعيت كأعكم نا فديس كا

صنرت عیدی علیدال ام کے آخری زمانہ میں نزول سے آن کی اپنی نترادیت یا آس کے لبعن سے وہ اپنی رسالت اور حکم کے زمانہ میں شرویت بحری کے ساتھ تھم دیں گے جو آج مقررہ ہے ۔ یہ اس امرید ولیل ہے کہ اس زمانہ میں بھی انبیائے کوام میں سے سوائے رسول اللہ شمالی اللہ وسلے اللہ وسلے کہ اس حکم کے کسسی کا حکم نہیں جو آپ سے اپنی شرع میں مقرر فرما دیا ہے ۔ اسس میں اہل کتاب فتی بھی اس پر بھی پر محمل اللہ کتاب فتی بھی اور مرد اللہ بھی کہ وہ اطاعت گذار بھو کر جزیہ وسیقے رہیں کی دی وہ مطبع ہیں اور مرد العت کا حکم احوال پر سے تو اس تمام نجی وہ سے یہ بات کلتی ہے کہ صفر ور رسالت ہی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تمام بنی آ دم کے بادشاہ اور مردار ہیں ۔ اور پہلے تمام زمانوں میں بھی آب ہی کی بادشاہ اور مردار ہیں ۔ اور پہلے تمام زمانوں میں بھی آب ہی کی بادشاہ اور مردار ہیں ۔ اور پہلے تمام زمانوں میں بھی آب ہی کی بادشاہ اور مردار ہیں ۔ اور کو مت کرنے والے انبیا مراس امر ہیں آپ سے کا نا تب ۔ یہ .

# ہم نصنیات ہیں دیتے فرادیا ہے .

اگر کها جائے کہ حضور رسالت آب سی الدعلیہ والدر تم نے فرمایا ہے۔
کہ جھے کہی بی پر نفنیدت نہ دو تو ایس کا جواب یہ سے کہ ہم نے آپ کو نیفنیات
نہیں دی بلکہ یہ نفنیلت الندنبارک و تعالی نے خود آپ کو عطافر مائی ہے
کیونکہ یہ ہما راحتی نہیں کہ ہم نفنیلت دے سکیں اگر چر قرآب مجید ہیں یہ
وُارد باتو آپ ہے ۔

اس کے انبیائے کوام عیہ اسلام کا یہ ذکر صبح ہے جوالت تبارک و تعالیٰ خر فرمایا ہے کہ اُن کی ہدایت کے داستے پر چیس بھونکہ اُن کی ہدایت اُنٹ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور میر حضور رسالت آب صلی اللہ علیہ وآلہ وستم کی ہی شوشت ہے بینی آپ آس نتر لویت کولازم کر لیں جس سے ساتھ اقامتِ دین ہیں آپ کے ناتبین نے ظہور فرمایا۔ اور اس میں متقرق مذہون آویے نہیں کہا کہ اس کی اقتدا کریں بلکہ اس میں فرمایا ہے .

ولات فَنْ وَفَوْ الْمِنْ مِن عَلِيهُ السّوري آبت السّوري آبت المحراب كراب مِن عَلِيهُ كُلُ مَهُ كري السّر الله تبارك وتعالى كايراد شاد مي مُن مُري السّر الله مُن الله مِن الله مِن الله مَن الله مِن الله مَن ال

طراتی اور سے بیروی اور ہے

آپ حفوررسات آب الدعليد وآله وكم كاس الشاد كوف وكمي الشاد كوف وكمي كراكر مُوسى عليدات الم فرنده بوت نو أنهي سيرى آنباع كي سوا گنجات من مقى افراتباع كي إضافت آپ كى طون بيدا ورآب كوانبيائ كرام كودي اور بهايت كا امر بمواجه دن كه آن كى بيروى كا كيون وجب الم ما عظم موجود بهو توانس كا امر بمواجه باتى نهي ردى كا كيون و بيدا الم ما عظم موجود بهو توانس كا المبين كا حكم باتى نهي ردى كا اكر أسى كا حكم باتوا بيد وجب اس كے مراسم كے سات نابين كا حكم غائب بهو جاتا ہد تو وہ عنيب وحضور حاكم بوتا ہے۔

# بداخباركبول درئست بين

ہم یہ اخیار وتنبیہات اس لتے لاتے ہیں کہ جسے الند تبارک و تعالیٰ نے این ذات کی طرف سے الحلاع نہیں دی۔ اور دہ کشف سے اس مرتبہ کو نہیں جانیاً تو وہ اِسے جان کے اور اس سے مانوس ہوجائے۔ رہے اہل التر تودہ اسی عقیدہ پر ہیں جس بہہم ہیں - اور آن کے لئے اس پر اُن کے نفونس میں اُن کے لئے اس بر اُن کے نفونس میں اُن کے رئب کے نزدیک محقیقی شواہد قائم ، دو بھے ہیں -ہم اس میں جو کچے لائے ہیں اگرچے ان میں کثیر احتمالات متصور ہیں۔ تو بیر قرت کے ساتھ اکن الفاظ کی طرف راجع ہیں جواپنی اصل دُعت میں ہیں اور اُن اہل ذوق کے نزديك يدأمرنى نفسه سبع جواس علم كوحضرت ضنعليدالتلام اور أن كى مثِّل السُّرْتبارك وتعالى سے أخذ كرتے ہيں كيزى انسان گفتگو كرتا ہے تو بثال کے طور رائس کے اُل معانی سے اس کی مُراد ایک معنیٰ ہوتی ہے۔ جوالس كلام كومتعتن بين توجيب إن معانى سے متكلم كے مقصود كے علاد أس كى تفيرى جاتى بے تومفسراس كى تفيراتس امر كے ساتھ كرتا ہے جو آسے قرّت لفظ عطاكرتى ہے ۔ اگرچے دہ شكم كے مقصود كون سينے -

تغيرايك مشكل كام

كياآب نے دلجها كم صحابة كرام رضوان الله عليهم اجمعين ك أدبر الله تبارك تعالى ك اس ارشاد سے كتى مشقت ياكى -

اللَّذِينَ الْمُثُوَّا وَلَمُ يَلْدِسُوّا إِنْمَا لَهُ مُ يِظَّلُمِ الانهم الله ١٨

ك ينا ن والوليد إيان توطُّلم كس فقطنس فكرد-

چنانچراس کے ساتھ گھر ہے و کا کا سے ہے۔ تو آئبرں نے کہا ہم ہی سے کس نے ایمان کو گلم کے ساتھ متلبش نہیں کیا۔ حالانکہ یہ صحابۂ کرام و و و علی لوگ بہر جن کی زبان ہیں قرآن مجید نا زل ہوا۔ اور وہ حق تعالیٰ کے اس مقعود کو نہم سے جو اس آیت ہی صفر تھا اور اس کلہ میں مناسب عنیٰ کی طون نہ دیکھ سے جانبی حفور رسالت آب می الدعلیہ و آئم وستم نے آئہ ہیں فرایا۔ یہ وہ امر نہیں جس کا تم گاآن کرتے ہوا ور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرایا۔ یہ وہ امر نہیں جو حفرت تقان علیہ اسلام نے اپنے بسیط کو وصیت کرتے ہوئے ترایا تھا۔

بَجْنَىٰ لَا لَنَهُ وَلِهُ فِاللَّهُ آنَ الشِّوْكَ لَظُلُوْعَظِیمُ فَا اللَّهِ اللَّهِ آنَ الشِّوْكَ لَظُلُوْعَظِیمُ بِ اللَّهِ اللَّهُ عَظِیم ہے۔ اک میرے بیلے اللّہ کے ساتھ فتیرک نہ کرو ہے فتک تیرک کرنا ظائم عظیم ہے۔ تواہس کلم کی توسّت نظیم کو عام معنوں میں کردیا اور مشکلم کا مُقصد ظُلَم سے مرک دمخصوص اور معیّن ظلّم ہے۔

بدروايات مجى أيسيهي بي

ایسے ہی ہم جرروایات لاتے ہیں کہ تمام بنی آدم رعایا ہیں اور حفور رسالت آب میں الدین آب کے بادشاہ اور سردار ہیں تو ہمارا یہ مقصودِ فاص یہ مقدوکشف کے طریق پر ہے جدیا کہ وہاں فکم سے متعلم کا مقصودِ فاص بنرک تھا۔ اس کے قرائن احوال کے ساتھ کلام ہیں تفاسیر کو تقویت ماصل ہوتی ہے کیونکہ تفییر ہیں قدال کے ساتھ کلام ہیں تفاسیر کو تقویت ماصل ہوتی ہیں تو وہ بنوی ہیں تو وہ التحق ہیں کے لئے انتیاز کرتی ہیں تو وہ سنتھ کے التیاز کرتی ہیں تو وہ الدی رہانی ہو یہ منہ کا حب کے باس کشف البی اور عسلم الدی رہانی ہو یہ منہ مات کا حق یہ سے کہ اس گردہ کی خروں کو تا ہم کے اللہ تا ہم کو اللہ تو اللہ کا مقام کے اللہ تا ہم کا میں کے اللہ تا ہم کے اللہ تا ہم کو اللہ تا ہم کے اللہ تا ہم کا میں کو اللہ تا ہم کے اللہ تا ہم کو اللہ تا ہم کے اللہ تا ہم کے اللہ تا ہم کو اللہ تا ہم کے اللہ تا کہ تا ہم کے اللہ تا کہ تا ہم کے اللہ تا ہم کے ال

اگرائیس میں اِن کی تقدیق کی جائے گی تو یہ اِن کے ساتھ حُسین ظن ہوگا اور تیم کرنے والے مُنصعت قرار پائیں گئے ۔ ایس لیے کرت میم کرنے والا اُس کی تر دیر نہیں کوتا جونفس الاُمر ہیں حق ہوتا ہے ۔

اگران کی تصدیق نہیں کرتے توت میم مذکرنا نقصان دہ نہیں بلکہ ایس میں اُنہیں نفع حاصل ہو تاہے کہ اُنہوں نے اُس بیر غور وخومن کر تا ترک کر دیاجس میں اُن کے لئے قطعی تھکم نہیں ۔اورایس علم کو النڈ تبارک و تسالیٰ کی طون کوٹا دیا۔اورایس طرح اُنہوں ئے حِق ربوبتیت کوا دا کر دیا ۔

جب كراوليا والتراكس جركهي وه مكن بوتاب بيس أتس كالتسيم كنا ہر وج سے اوك وافقل ہے اور ب وسى بات سے حس كى طوف ہم نے دورة الفلك يس اشاره كياب اورجمارك علاده دوسرول في بحي يسي أت کہی ہے جبیاک امام ابی قاسم بن قیسی نے اپنی کتاب طلع" بی بیان کیا سے اورسم نے بردوایت اس کے بیٹے سے کی سے اور دہ قوم سے سرداروں سے تھا۔ اورآس کا سیع جس کے ہاتھوں برا سے اس کا کشف ہوا وہ ت يوخ مغرب سي بهت برات على تعا - اور ابل لبكر أسه ابن خليل كهته بين . توہم فے حبس بات کا ذکر کیا ہے اُس براعتماد نہیں کرتے ، محر ہمارا اعتمار أس برب جهمين اس سے الترتبارك وتعالى البقار فرما تا ہے۔ اورائس سے نہیں جن کے الفاظ کئ وجوہ سے محمول ہوتے ہوں اور لعف کام ہی تمام تراحتمالات مشكلم كا مقصور بوتے ہیں۔ جن تمام كے ساتھ وك كتا ہے۔ كيس دورة الملك الترتبارك وتعالى كى ده تهديد سے جواس نشاق السانيہ میں ترقیبات سے صفرت آ دم علیہ السّلام سے لے کر معزت فحسم مصطف صل اللّٰ عليدة إدبرتم ك زمانة ك بي جن ك ساته اس مي احكام البيه كاظبور

ہونا ہے۔

#### اجهام انساني مين ببلاباب

پس دہ تمام سردار فلیف کے ظفار ہیں ۔ تواجسام ان نیم ہیں سب سے
پہلے جو دیجرد ظاہر ہڑوا وہ حضرت آ دم علیہ السّلام تھے۔ اور دہ اسِ جنس سے
پہلے باپ ہیں۔ اور تمام اُجناس کے آبار کا ذکر انت اللّٰہ اُلار بیالیس باب
کے بعد آتے گا۔ اور وہ پہلا باپ سے جو اس جنس سے اللّٰہ تبارک د تعالیٰ کے
ساتھ ظاہر ہڑوا۔ ولکین جسیا کہ ہم نے مقرر کیا ہے۔ پھوائس سے ہمارے
باپ علی کہ ہ ہوئے ۔ تو درست یہ سے کہ پہلے باپ کا درجہ اُس کے لبد آنے
دالے باپ کے اُدہر ہو۔ اِس لے کہ دہ اُس کی اصل ہے۔

دورة الملك سے نائبین كاختم ہونا اُسى كى مانند سے حب كے ساتھ شروع ہوا تاكہ تبہ چل جائے كونفسيات اللہ تبارك و تعالیٰ كے ہاتھ میں ہے اور بہ وہ أمر ہے جب كا إقت عنار پہلے باب میں اپنی ذات كے لتے كيا .

### حضرت ومم اورمر مم باب بي

پس صفرت عینی علیہ الله محفرت مریم علیہ الله م سے پیدا ہوئے تو حفرت مریم علیہ السلام نمبنرل حفرت آ دم علیہ السلام کے تھیں اور حضرت علیلی علیہ السلام کانزول بمبنزل حفرت حی علیالسلام کے تھا تو جیسے مُدکر سے مُرنت بیدا ہوئی ایسے ہی مُوننت سے ندکتہ بیدا ہمُوا اور لغیر باب سے بیٹے کو بیدا کرنے ہیں وہ مثال ختم ہوگئ جس کے ساتھ ابتدا ہمُوئی تھی جبسا کہ حضرت حی ابغیر ماں کے بعدا ہمُوتیں . تو حضرت عیسلی اور حضرت حوادد مجائی

فتوحا بت كمكير تصدوم

ہیں اور حضرت مربے علیہما السّلام دو توں کے دو باب ہیں.
الا عراہ ۹ ہو اللہ کھنٹل اللہ کھنٹل الا عراہ ۹ ہو اللہ میں النہ تعالیٰ کھنٹل اللہ کھنٹل کی مثل ایسے ہے جیسے آدم کی مثل عکرم الوقت میں مذکر کی تشبیہ کا واقع ہونا اسس سے ہے کہ یہ دلیل حصرت عیسی علیہ السّلام کے لئے آن کی والدہ کی برتیت میں تصب ہوں ۔
اور بحضرت حواعلیہ السّلام کے ساتھ تشبیہہ واقع نہیں ہوگی .

عالم مي خلاء تبي

كيونكم عورت وجود مل كے باعث ابس امر مرفيل تهمت سے كيونكم عورت محل ولادت بوق بصاور مردكے ليئ يدمقام بنيں بوتا اور دلائل سے مقعور نشكوك كورنغ كرنا بوتاب حفرت حاعليها أتسلام سع حفرت أدم عليات لام مين التباكس اورست بدوا قع نهيس بتوا كيون كالمحارث أوم عليرات الم كالحل بینہیں کہ آن سے صدور ولا دت ہو۔ اور بے دلیل اُس کے نز دیک برگی جس کے نزدیک حفرت آدم کا وجوداور آن کی تلوین تابت سے اور تلوین آن سے بے مساكر مليا بغيرباب كے نہيں ہوتا ۔ أيسے ہى مال سے بغيرنبيں ہوتا ۔ اليس يرميل سن كي طراق سے مع كر حصرت عيسى عليه السلام حفرت حاسلام التعليماك طرح بي جب كاس امري انكاركرني والول كادخل مُونِث بونے کی حیثیت سے سے جیساکہ ہم نے کہاکہ عورت سے اولا د کا على صدر سے -اس لئے اُن يرتبيت لكائي كئ اور حفرت آدم مے لئے تشبیه حفرت مرم کی برتب عاصل کرنے کے سے کیونکریہ عادت میں من بع پس حفرت آدم علیہ السّلام نے اُس مقام کی طلب کے لئے حرکت کی تو اُسے حضرت حمّا علیہ ہا اسّلام کے ساتھ کھڑا ہو اپا اِسپس آب اُس مقام ہرواقع ہو کے اور جب اُس بر بردہ ڈالا تو وہ حا ملہ ہو گئیں اور اولا دکا سلسلہ شروع ہوگیا۔ چنا پی بنی آدم وغیرہ سے حیوان یں یہ سُننت باسطیح عباری رہی۔ ہوگیا۔ چنا پی ہرائی میں یہ سُننت باسطیح عباری رہی۔

## السان شخبرعالم

الین انسان کار جا مداور تشیر عالم ہے۔ اہذا عالم کی ہرچیز آس کی جُز آ ہے اور انسان عالم سے کسی ایک چیز کے لئے جُز نہیں۔ اس نعمل اور اس پہاننفصل کی ایجاد کا سبب آس جنس ہیں ہم شکل کے ساتھ آنس کو طلب کرنا ہے۔ جو خاص الناص ٹوئے ہے تاکہ عالم اُجسام ہیں طبی انسانی طاور شہ کامِل مُورت کے ساتھ وقرع بذیر ہو جو النہ تبارک وتعالیٰ کا اوا وہ ہے۔ اور جو تلم اعلیٰ اور لورے محفوظ سے مشابہت رکھتی ہے اور جسے عقب اول اشارہ کوائس ائمرسے بھلیں جو کا تب اور تصدر کتابت کو متضمن ہے۔ اس طرح آپ کے ساتھ شارع کے اس قرل کا معنیٰ قائم بوگا۔ اِتَ اللّٰہ خَلُقُ آدَمُ عَلَیٰ صُحد قِدِہ ۔ بلورین نے لینی اللّٰہ تبارک و تعالیٰ نے آ دم کو اپنی صورت پر بیدا فرایا۔

### كُنْ كا درمياني رَابطه

پھرشارع علیات لام کی عبارت ایجادِ الشیار کے سلسلہ میں کتاب، از بی ہے جو کن کہلاتی ہے لیس کن میں دوحرف لاتے گئے جو بمنزلد دومقد موں کے بیں اور جو کھے کن کے وقت نتیجہ برآ مد ہوتا ہے۔

یہ دوحون ظاہر ہیں اور تسیرا وہ ہے جو دونوں کے درمیان رابطہ ہے اور وہ واق محذون سے جوسائین کی کا قات کے لئے اور وہ واق محذون سے جوسائین کی کا قات کے لئے ہے۔ ایسے ہی جب مرداور عورت کا کا پ ہوتا ہے۔ توقع کا وحجُ د ظاہر نہمیں ہوتا اور وہ طاب رقم ہیں تُطغة غیب ڈال دیتا ہے۔ ایس لئے نشارح کی زبان ہیں کاح کو را زسے تبھیرکیا گیا۔ السّر تبارک ایس سے نشارح کی زبان ہیں کاح کو را زسے تبھیرکیا گیا۔ السّرتبارک

تعالیٰ کارٹ دیے۔

وَلَكِنْ لَا نُوَاعِدُ وهُنَّ مِثَّا

ولیکن عدت کے دوران ان سے بورشید نکاح کا و عد منرو

اکیسے ہی عندالملاقات دونوں حرکت سے ساکن ہوجاتے ہیں اورا خفامِ تلم مکن ہوجا آمہے۔ جدیساکہ نیسرا حرف وَاوّساکنین کے لئے کُن سے خفی ہے کیونکہ اُس کے لئے گبندی ہے اور وہ رُنْح سے متولّد ہوتی ہے اوراُس سے الشباع صَمّة ب اوروه لعيى واو حروب عِلْت عيس سع بحب كا جم ف ذكركيا. اكرتج يئدا بذكرتا

يدأس وتت بوگاجب نلك خاص انسان سے عبارت بوگا كيونكرىم جميع ماسوار الله میراس کی سرداری کی طرف نظر کرتے ہیں جیساکہ حدیث کی روایت میں بعض دگوں کا ذہب سے جنانچ الله تبارک وتعالی نے فرمایا۔

لولاك يامحدما خلقت سماءولاالمكنا ولاجتنة ولانارا

يا محمدٌ أكرآب نه بهرت تومين مذاسمان كو بيداكرتا اور منه زمين كوا مذجنت كو بيداكرتا اورية دوزخ كو.

ليني ايتے سوا تمام موج دات كا باعث حضور رسالت كاب سلى النّد

اور ماسوا التدر مخلوق كا ذكركيا توموج دا قل سے اس ميں نفس كليم اقل علي كده كرنے والا بوكا اور وه عقل اوّل سے اور اس ميں آخرى موجود آدم سے علي كده بونے والى ستى حضرت حماً ہيں -

اجتاسس عالم كيابي

چنانچ اجناس عالم میں سے آخری موج دانسان ہے ۔الس لیے کہ عالم کی چھ اجناس ہیں اور ہر حبنس کے تحت انواع ہیں اور ہرانواع کے تحت

جنس اول ملك دُوسرى جِنْ اتىيىرى معدنيات ، چوتنى نباتات اور بانجيري

مِنس جِهِ انات ہے جب کر قرضتے کی انتہا و تہمیدا وراستوار ہُوا اور هی مِنس انسان سے اور وہ اُس مملکت پیفلیف ہے اور وہ آخر ہیں اس سنتے بیدا ہُوا کہ حقیقاً بالفعل اللم ہوئن کے صلاحیت اور قرت سے .

### اوّل بھی تو آخر بھی تو

بجب انسان کا وجُرد بیدا ہوا تو اسے والی اورسکطان کی فط پایا گیا۔ اورجب
انس کے جسکر کی پیدائش مُوخر ہوئی تو اس کے بیے نا تبین مقر ہوئے اور اس
کے پہلے نا تب اور خلیفہ حفرت آ دم علیہ السّلام ہوئے ۔ بھر اُن کی اولا داور
انسال تناسل ہوا اور ہر زمانہ ہیں خلفا متعین ہوتے رہے ۔ پہاں تک کہ
حضرت محسد مُقیطف صلی النّد علیہ والہ وسُمّ کا جسدِ اُ طہر پیدا ہوا ۔ تو اب
سُورے کی طرح دونشن اور ظاہر دباہر تھے ۔ چنا بخہ ہر نور آپ کے دوخشندہ
نور ہیں درج ہوگیا اور ہر مُکم آپ کے حکم ہیں غائب ہوگیا اور تما م شراخیس آپ
کی اطاعت گذار ہوگئیں اور باطن سے آپ کی سیادت ظاہر ہیں آگئی .

هُوَ الْدَوَّلُ وَالْهُخِرُ وَالطَّاهِوُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَيِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمٌ

بس آب ہی اوّل وآخر اوسظاہر وباطن ہیں اور ہر چیز کوجانے والے ہیں

اولین وآخرین کے عالم

آپ کا ارشا دہ کر چھے جوا مع الکم لعنی جامع کلمات عطا فرماتے گئے ہیں اور آپ نے فرمایا !

ضرب بَيْد بَين أَرِ مَعْى فوحَدت بردانامله بَين تَدبيي نعمه معام الاوّلين والاخسرسين اللهرك، لین میرے پروردگارنے میرے دونوں کا ندھوں کے درمیان تھیکی دی توہی نے آس کی انگلیوں کی کھنڈک اپنی چھاتیوں ہیں محسوس کی توہیں نے آ دلین و آخرین کے عبار کی جاتا ہے۔ کا میں کے عبار کو جان لیا۔

پس آپ کودہ تخلق اور نسبت البی حاصل ہوگئ جوالٹر تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لئے بیان کی ہے ۔

مُوَالْكُوَلُّ وَالْآهِنِهُ وَالنَّا هِرُ وَالْمَاطِنُ وَهُوَبِكُلِّ شَى مِعَلِيْهُ الحديدآيت وُسِى بِهِلَ سِن وَسِى بِيجِمِع سِن وَسِي ظاہر سِن وُسِي لِدِنشيده سِن وُسِى بِهِلَ سِن وَسِي بِيجِمِع سِن وَسِي ظاہر سِن وُسِي لِدِنشيده سِن وَسِي بِهِرِي عِلْ عِاشْنَهُ والاسِن .

### تكوارا ورزحمت

اورسُورت حدید میں یہ آیت آتی ہے۔ فینم بائس شکرینگ قَمنًا فِعُ لِلتَّاسِ اور ہم نے لوہے کو نازل فرمایا کہ اس کے اندرت دید ہکیبت ہے ۔اور لوگوں کے لئے فائڈے ہیں.

اسِ کئے حفررسالت آب کی الدعلیہ دا کہ وسلم الوار کے ساتھ مبعوت ہوتے اور رحت لِلعَالمین بناکر بھیجے گئے ۔اور آپ ہر چیز سے علی کہ ہوگئے اور آپ اس سے ہر چیز کو معمور فرمانے والے ہیں جس سے آپ علیٰ دہ ہوئے .

آت كسات فيريز كوكيردكاب

مساكم م نے كہاكر عالم مي فلار باتى نيس جنائير آب سے ظل مبارك

اُس جگہ کو معور فرما دیا۔ جہاں سے آب علیٰ دہ ہوتے تھے کیونکہ آب کا اِتھال نور
کی طون تھا اور وہ نور ظہر رکے لئے ہے۔ چنا پنہ جب آب اپنی ذات کے ساتھ نور
کے بالمقابل ہوئے تو آپ کا سایہ دراز ہو گیا اور اُس نے مقام انفعال کو معود
کر دیا۔ اور وہ ایس علیٰ کی سے گم نہیں ہوا۔ اور حب کی طوث منفصل ہوا آسی کی
طرف وہ مضہود دہد اور حب سے منفعل ہوا اُس کے لئے بھی وہ شہود ہے۔
اور اُس کہنے والے کی مراد کا یہی معنیٰ ہے حب نے کہا ،
منظ ہد ویک موجود گا ایکل مکالین ، الحد دین الحد دین ۔
یک تری گواہی دیتا ہوں کہ مجھے ہر جگہ موجود کیا یا۔

### ساتے کیوں گھٹے بڑھتے ہیں

اور أن كے سائق مبتع شام التذ تعالیٰ كے سامنے محكة ہيں .

بادشاه الندكاسايير بروتاب

سلطان زمین میں فقرا کا سایہ ہوتا ہے کیونح اس کا ظہوراسمات الملیہ

کی اُن تمام صُورتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو عالم و نیا میں افزات مرتب کرتی ہیں۔ اور آخرت
میں عرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ ہوگا۔ بیس ساتے سِساً اور دعناً عمورت کی اثباع
کرتے ہیں ۔ بُج نوجس قاصر ہوتی ہے اس لینے صورتِ معنویہ سے لیے ظہر معنوی کی
کی قرت سے مقری ہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ مُقید نور کے لیتے استدعا کرتی ہے جب کہ
حبس میں قید است کی اور عدم و صعب یاتے جاتے ہیں۔ اس کتے ہم نے طب معنوی
پر اس کاہ کیا ہے۔ مشر لویت سے حدیث مشر لین میں وار و بگوا ہے۔

السُلطان ظل الله في الارضِ ، المربة

بادشاه زمين مي التُدتعالى كاساير بورًا ب.

اس سے آپ کو معلوم ہوگیا کہ سالیوں کے ساتھ مکانات معمور اور ہمرے
ہوئے ہیں بیہاں ہم نے اُن گوشوں کا ذکر کر دیا ہے جواس باب کے لائق تھے۔
اور مزید وَہ اُمر بیان نہیں کیا جس ہیں طوالت کا خوت اور دلوں کے رقبیدہ ہوتھا
ڈرتھا۔ اور ابس ہیں ہم نے صاحب عقبل سیم کے لئے کا نی و واُنی بیان کر دیا
ہے اور یہ نذکرہ اُن اہلِ اللّٰہ کے لئے کیا گیا ہے جوائس چیز کے ساتھ غافل ہیں جو
عالم اور شغول رہنے والے ہیں جو لمبند ہے یا اُنس چیز کے ساتھ غافل ہیں جو
لیست ہے۔ تو وہ ہما ہے اس ذکر کی طرف رجع کو ہیں گے جواہس باب ہیں
نا ظرکے لئے بیان کیا۔

الل فيترت كاحال

فصل بحضین علیه الله م اور حفرت مستر صطف صلی الدّعلیه و آله و تم کے زمانہ کے درمیان جو مرتبہ عالم ہے ۔ وہ اہلِ فبترت ہیں اور وہ اُس بحق کی حیثیت سے مختلف مرتبوں بر فائز ہیں جوان کے لئے علم اسماس کے جانے او نجائے سے ہے۔ اُل یں سے تن تعالیٰ کی و صدا نیت ہے قائل وہ لوگ ہیں جن
کے غور وفکو کے وقت اُل کے قلب پر تجلی واقع ہوتی ہے ۔ اور وہ صاحب
دلیل ہیں۔ اور وہ اپنے پرور دگار کی طون سے نور پر تھے جس کا اِمتراج اُل اُل کے فکورت میں مبعوت کے دِل اُمّتِ واحدہ کی حقورت میں مبعوت ہوں کے فکورت میں مبعوت ہوں کے دین اُمّتِ واحدہ کی حقورت میں مبعوت ہوں کے دین کے حیا کہ قبیس بن ساعدہ اور اُن کی مِثن کیونکہ اِن کا ذکر دُعکہ میں کیا گیا جب پر یہ دلیل ہے کہ حفز کر رسالت ما ہملی اللہ علیہ واللہ وسلم نے مخلوقات کا ذکر کیا اور ایس میں اِن کا اعتبار کیا۔ اور یہ وہ فکو ہے جس سے فرائس تور وجوان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وُحدانیت کو وہ اپنے تقب ہیں اُس تور وجوان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وُحدانیت کو کو مانتے تھے۔ جسے وہ اپنے فکر ورویت اور نظر و ایستدلال کے بمثانے پر تدرین نہ رکھتے تھے بیس وہ اپنے رکب کے نور پر بنجر ارتبزاج کے قالص تھے۔ اور وہ قیا نے جائیں گے۔

### بيطبقه مومنول كاب

اِن پس سے قرہ ہیں جن کی ذات ہیں اُٹھار ہُوا اور وہ شدّت نور وصفا کے کشف سے مطلع ہُوت اور البینے خلوص ولیتین کی وجہسے صفرت محسطفا اصلی اللّٰدعلیہ وہ الم دوستم پر اور آیٹ کی سرداری پر ایمان لائے اور وحذت آ دم علیہ السّلام کے ذمانہ سے اُس وقت تک آپ کی عام رسالیت باطنی سے آگا ہ ہمنے تو تو تا ہم رسالیت باطنی سے آگا ہ ہمنے تو تو تا ہم تو تا ہم اور السّدر ت العربّت کی شہا دت سے آپ پر ایمان لائے اور وہ السّد تبارک و تو اللّٰ کا ہم اور السّدر ہے۔

المُهُنُ كَانَ عَلَى بَيِنَا وَمِنْ لَا يَهِ وَيَتَلَوْهُ شَاهِلٌ مِنْ أَلَى اللَّهِ الْمُهُنَّ اللَّهِ الْمُولَاتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أس كى طرف سے إيك كواه بحى أيكا بور

چنا بخ اس کا دل آس کے کشف کے مطابق آس کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ تو یہ لوگ تیا مت کے دن حصرت محسم مرفع طفح اصلی الشرعلیہ دا لہ وستم سے بالمن پر محشود مہوں گے۔

### يہ لوگ بھی ايمان والے ہيں

ان ہیں سے جولوگ اپنے ہمہوں سے قمیت تی اتباع کرتے ہیں ۔ جیا کروہ لوگ جو ہیہ و و نصاری یا ملت ابراہیم کی اتباع کرنے والے تھے اور یہ کر اُسے اُن کے بنی ہونے کا علم دیا گیا ہو اور وہ جانتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مخصوص گروہ کو حق کی طرف بگانے والے دستول ہیں اور یہ جان کو اُن اِبتاع کی اور اُن ہرایان لایا اور اُن کے داستے پر چیا اور اُس چز کو اپنے اُر پر حرام کیا جو اُس رستول نے حرام کی عتی اور اپنی ذات کو اُس بٹر بویت سے اُدپر حرام کیا جو اُس رستول نے حرام کی عتی اور اپنی ذات کو اُس بٹر بویت سے کہ وہ دس سے مساقد اللہ کی عبادت ہیں مصرون در کھا۔ اگرچ یہ اُس پر واجب نہ تھا اس لیے کو وہ دس سے مشور ہوگا۔ اور اُس بی کی ٹر بویت کے دن اُس رسٹول کی اِ تباع کرنے والوں سے مشور ہوگا۔ اور اُس بی کی ٹر بویت کی میں تی کی خواب کی خواب کی خواب کی کو اُس بی کی ٹر بویت کو ایس کے زمرہ میں تیز کیا جاتے گا۔ جب کہ ظاہر ہیں اُس نے بی کی شراحیت کو اپنے لیئے مقر کیا ہو۔

# بهلى كتابول من آب كا ذِكر را عنه والے

اِن بی سے آیسے لوگ ہوں گے جہوں نے انبیار علیم السّلام کی کما ہوں میں حضرت محسم من مقطع اللّٰ علیہ والم السّر والم الم السّر والم ال

کے بارے ہیں مطالعہ کیا ہوگا۔اور آپ کی اِتباع کرنے والوں اور آپ برایان لاکے والوں اور آپ برایان لاکے والوں اور آپ برایان لاکے والوں اور تصدیق کرنے والوں کے تواب کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ اگرچہہ وُہ پہلے گذر نے والے کہی بنی کی متر لویت میں واضل نہ ہوجو مکارم اخلاق لایا ہو تو ایس نحف کا مساتھ دو تو ایس کے ساتھ دو تین ایس خور کا ایس خور کے ساتھ دو تا ہے ہے ساتھ دو تا ہے میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ میں ہوگا۔ وسکم کے ماری میں دولیکن پہنچھ سے حضور رسالت ما ب حسل السر علیہ وا آلہ وسکم کی ظاہر تیت میں ہوگا۔

#### دوبرے أبروالے

ان میں سے وُہ ہے جو اپنے بنی کے ساتھ ایمان لایا۔ اور حضور رسالتم بس صلی الله علیہ و آلہ وسکم کا زمان دیجھا تو آپ کے ساتھ بھی ایمان لایا تو اُس کے سے دوہر ااکر بوگا۔ اور یہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے نز بیک سعادت مند ہیں۔

### بدبخت ابلِ فبنزت

اِن میں سے جو معطّل ہوگا تو وہ نظرِ تا صرسے وجُود کے ساتھ اقرار نہیں کریں گے۔ یہ قصرُورائس کی نظر کے ساتھ اُس کی انتہائی قرت کی طرت ہے جو اس کے علاوہ تقرّت سے کمزوری کے لیے اُس کے مزاج میں ہے اور اِن میں وُہ سے جو نظر سے نہیں بلکہ تقلید سے معطّل ہوگا۔ تو یہ مطلق معنقی اور بدبخت لوگ ہیں .

#### يه کھی بدیجنت ہیں

اوران میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے طراق می می خطائے نظری سے

شِرُك كيا با وجود كيم وه البس بات كى كوشش كرتے تھے كر ابس كى توت عطاك جائے. ابن میں سے بعض نے شرك كيا - اگرچ استقصائے نظر سے نہ ہو تو يہ جى شقى اور بد بخت ہيں -

ان ہیں سے بعض نے تقلیداً مثرک کیا تو یہ بھی شقی اور مَدِ بخت ہیں۔اور
ان ہیں سے بعض اُ کیسے ہیں جنبوں نے اپنی نظر کی بہبنچ کے اثبات می کیا اور
بعد ہیں مصطل ہوگئے جب میں جو انتہائی توت ہے وہ اس پر صنعت کے لئے
ہے۔ اِن ہیں سے وَہ ہیں کہ آن برحقیق نظر یا تقلید کے بغیر اثبات می بُوا اور
دہ ایس کے بعد معطل ہو گئے۔ تو یہ بھی شفی اور مَدِ بخت ہیں ۔
یہ تمام مراتب اہلِ فیترت کے ہیں جِن کا ذکر ہم نے ایس باب ہیں کیا ۔
اُکھُ دُسوس باب کا ترجم تمام ہوا۔

# بِسُمِ النِّدَالرُّحُنِ الرَّحِيمُ ا

# گيار سوال باب

## بماسے بلندبابوں اورسفلی ماوّل کی معرفت کا بسیان

وأمهات نفسوس منعريات عن اجتماع بتعنيق ولذات بل عن جاعة آباد وأمّات كان مستع الاشياء الات كذاك أوجدنا رب البريات وبعدى الشخص في البات علات السناد عنعنة حي الى الذات والناس كلهمو أولادعسلات

أنا ابن آباء أرواح مظهراً مابيرروح وجسم كان علهراً ماكنت عن واحد حتى أوحده هسم لازله إذا حققت شأنهمو فنسبة المدنع للنجار ليس لها فيعدى الشخص في توحيد موجده فان نظرت إلى الآلات طال بنا وان نظرت اليه وهو يرحدنا أى ولدت وحيد العين منفردا

یک آبار ادواج مُطهّره اور اُنهاتِ نغرب عنصربایت کا بعیا ہوں. جور وح دمیم کے درمیان ہے۔ وہ اجمّاعِ معانقہ اور لڈات سے ہمار کہور کا مقام ہے۔

مین ایک سے نہیں ہتوں کہ آسے ایک ہوں بلکہ آبا وو آ تہات کی ایک جماعت سے بیکیا ہوا ہوں۔ اگران کے حال کی تعین کریں توقہ اللہ تعالیٰ کے لئے آیسے کار مگر ہیں جوارشیاً کو آلات کے ساتھ گھرؤ تا ہے۔

والات عالم مورا ہے۔ انجار کے لئے سبتِ صنعت اُن چیزوں پر نہیں اُ پیے ہی ہمیں رہ البرا۔ نے پیدا فرایا ہے.

عبیہ رویہ، فیصل ادمرد اپنے موجد کی توجید کا مصدق ہے ادر تنخص کی تصدیق ملات کے اثبات میں ہے۔ ملات کے اثبات میں ہے۔

اگرآلات کو دکھیں گے تر ذات کی طرن اسٹادلائے میں ہمارے ساتھ طوالت ہوگی.

اگراس کی طرف نظر کرے گا توائس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم اس کی دھوانیت بیان کرتے ہیں جماعتوں کے ساتھ نہیں۔ بین وحیدانعین اکیلا پیدا ہوا ہوں اور تمام لوگ عُلّات کی اولادہیں۔

علوى بايسيفلي مائيس

الندتعالی آپ کی ایداد فرائے جا نیا جائے گر تجزیکہ اس عالم کامقسور
انسان سے اور وہ اس عالم کا امام ہے ۔ آپ سے ہم نے آبا و آفہات
کی طون اضافت کی تو ہم نے کہا ۔ ہما ہے باپ عکویات اور ایکن سفلیات ہی ۔
تو ہر موقر اس میں ماں ہے ۔ اس باب کے لئے یہی وہ صابطہ
ہے اور اکس افریسے دونوں کے درمیان متولّہ یوسنے والے کا نام
بیٹا ہے اور علوم کے نتائج میں ایسے ہی معانی پانے جائے ہیں ۔ قدہ دو
بیٹا ہے اور علوم کے نتائج میں ایسے ہی معانی پانے جائے ہیں ۔ قدہ دو
مقدّموں کے ساتھ ہے ۔ ایک ہے دوسرے کا نباح اس ایک فرد کے
منافہ ہے جائس میں میکوار کرتا ہے اور وہ رابطہ ہے۔ اور ہی کا ج

جس سے دونوں کے درمیان نتیم کا صد ور بوتا ہے اور ہی مطلوب سے .

پس تمام ارواح باب ہیں اور طبعیت ماں ہے۔ اس کئے وہ محل استحالاً ہوتی ہیں اور سر ارواح اُن ارکان بر متوقر ہوتے ہیں جو عناصر تغیر اُورائن الی کے قابل ہوتے ہیں۔ اس میں مولوات طاہر ہوتے ہیں اور سرمعدنیات ونبا ا حیوانات وجنات ہیں۔ ان سب سے کا بل انسان سے۔

### چارعورتوں سے نکاح کیوں؟

اکیسے ہی ہماری شریعیت تمام شریعیوں سے کامل تراتی ہے۔ اس حینیت سے کہ وہ تمام حقائق کو اُنھانے والی اور جاری کرنے والی ہے۔ اور اس سے کلمات لائی سے اور چپار عور توں سے نکاح پر کفایت کی ہے۔ اور اس سے زیادہ طریق نکاح موقوب عقد برحوام ہوگی مگر اس میں ملک میمین واض نہیں اور آس پانچویں امر کے مقابلہ میں ملک میمین متباح ہے جس کی طون بعض عَکماً گئے ہیں۔

ابس لتے عام طبیعت سے چارار کان ہیں اور عالم عکری سے چار کے ساتھ ابن کا کائ سے ابن چاروں کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ اُسے پیدا فرما ما ہے جران ہیں سے پیدا ہوتا ہے .

### اصل کیا ہے

اس میں چو مختلف مذاہب ہیں ایک لحائفہ کا گان ہے کہ اِن چاروں میں سے ہرچیز فی لفسیاصل ہے ۔

ایک طائفہ کہنا ہے!آگ رکن ہے اور قدہ اصل ہے اور اس سے

ہوکٹیف چیز ہے وُہ ہراہے اور جو ہوا سے کٹیف ہے وُہ پانی ہے اور ہو پانی سے کٹیف ہے وہ ہی ہے۔ ایک طائفہ کہتا ہے کہ ہوا اُرکن کی اصل ہے ۔ اور ہوا سے جوگرم ہے وہ آگ ہے اور جو اس سے کٹیف ہے وہ پانی ہے۔ ایک طائفہ کہتا ہے کہ ہانی رُکن ہے اور وُہ اصل ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ موقی آرکن ہے اور وُہ اصل ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ وُہ پانچواں اُمراصل ہے جوانِ چاروں ہیں سے نہیں ۔ اور وُہ یہ ہے ۔ جے ہم نے بمنزلہ بلک مین کے مقرر کیا ہے۔ پس ہماری خربیت نکاح میں تمام مذاہب سے کا مہل ترہے اور اس مذہب بانچویں اصل کے ساتھ ہے جب کہ ہمادے نزدیک یہی اَصل ہے اور اس کا نام طبیعت ہے کیونی طبیعت سے کیونی طبیعت سے قولِ دا صربے اور اس سے آگ کا دکن اور جمیح ارکان ظاہر ہوتے ہیں ۔

ادكان كى منافرت

کتے ہیں کہ آگ کا گن طبیعت سے ہے۔ اور وُہ اس کاعین نہیں اور ہے۔
نا در کست ہے کہ وہ عین اُرلید کو جمع کرنے والا ہے کی بی کہ بعض او کان کی ۔
ایک دو سرے سے گئی طور بیر منافرت ہے ۔ اور لیمن ایک وُرسرے ہے۔
کسی ایک اُمر میں نفرت کرتے ہیں ۔ جئیسا کہ آگ اور یا نی تمام وجرّہ سے ایک وُرسرے سے نفرت کرتے ہیں اور اُکھے ہی بینوا اور مٹی کا حال ہے ۔
دُوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور اُکھے ہی بینوا اور مٹی کا حال ہے ۔
اہس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجرّد میں گھید طور بیر محالات کو مرتب کیا ہے۔ بہیں اگر ایک نفرت کرنے والے کو دُوسرے نفرت کرنے

وا كى بمساير نبا ديا جائے توائس كى طرف استحالہ بوجا تا ہے۔ اور حكمت باطل بوجا تا ہے۔

### نغرت كيسے دوركي

پئس بئواکوآگ کے دکن کے ساتھ ملایا اور دونوں کے درمیان حراث کا اجتماع ہے کہانی کو بئوا کے ساتھ ملایا اور دونوں کے درمیان رطونبت کا اجتماع ہے موٹی کو پانی کے ساتھ ملایا اور دونوں کے درمیان کھنڈک کا اجتماع ہے ،

چنا کنی با پیستیل کرنے والا اور مان ستیل ہے۔ اور استحالہ کا ح سے۔ اور حس کی طرف استحال ہوتا ہے وہ بیٹا سے بیس کلام کرنے والا باپ سننے والی ماں اور تحلم کا نام نبکاح سے۔ اور سننے والے سے نہم ہیں اس سے بیٹا موجود ہے۔

پس ہر باپ علوی ہے۔ کیونکہ وہ مؤتر ہے۔ اور ہر مال سفلی ہے
کیونکہ اُس میں اترات مرتب ہوتے ہیں ۔ اور دونوں کے در دیان ہر
انسبت معینہ نکاح اور ترجّہ ہے۔ اور ہر نیتجہ بیٹا ہے اور بہاں متکا کے
قرل کو مجھتا ہے جب سے آسس کے تیام کا ارادہ کرتا ہے۔ تو قم کہتا
ہے۔ تو لفظ" تم "کے اتر سے تیام کے ساتھ مُراد تائم ہو جاتی ہے۔
کیونکے سُنے والا تعام نہیں ہوتا اور بلا شک وہ ماں ہے۔ تو وہ با پنے
ہے۔ اور جب با بخو ہوگی تو اس جالت میں ماں نہیں ہوگی۔

### باپ بايوسيس مال ماوك بين سارى بين

بدباب اُتہات کے لئے مخصوص ہے ، عالم علویہ سے پہلا باب معلوم ہے اوس عالم سفلیہ سے پہلا باب معلوم ہے اوس عالم سفلیہ سے پہلا بار محاسل کا جم نے دکر کیا . اور پہلا بدلیا اُس نئے کا وجردِ عین ہے جس کا ہم نے ذکر کیا .

یہ باپ بابوں میں اور میہ ماں ماؤں میں سرایت کئے ہوئے ہے اور میں سرایت کئے ہوئے ہے اور میں کا کام ہر چیز میں ساری ہے اور نتیجہ دائمی ہے اور ظاہر دوجو دکے حق میں منتقطع ہیں ہرتا۔ ہما سے نزدیک اس کا نام تمام ذُر تیوں میں جاری وساری نکائے ہے۔ ہم نے جو کہا اس پر النّد تبارک و تعالی کا یہ ارتشاد دلیل ہے۔

اِنَّهَا قَوْلُنَالْنَكَ مِإِذْ آارُدُنْمُ الْ تَقُولُ لَهُ كُنْ فَيْكُونَ الْعَلَ آيت ، م جس جنر كام مارا ده كرتے ہيں۔ تو اُس سے يہی فراتے ہيں ، بوجا۔ تو

جن بيره م اداده تراع ايا و دا ساع يره تراع ايا الرجار و ده هو جاتى ہے -

ہما سے سے اس میں ایک بزدگ کتاب ہے جسے دیکھنے والا بنیائی سے محروم ہوجاتا ہے . توجر پہلے ہی نابیا ہوں آن کی حالت کسی ہوگی .

### يدايك أمرعظيم

اگرآپ اس مقام کواور ان اسمار الہید کے اعلام کی توجیہات کو دکھیں کے توایک امرعظیم کو دکھیں گئے توایک امرعظیم کو دکھیں گئے وایک افغان مقام کا اُمٹ ہدہ کریں گئے ہیں عارف اس مقام کوالٹ تبارک وتعالیٰ کی تنزیہ مادر اُس کے پہلے اور لعد اُس کی صنعت جمیل ہے۔

ہیں ہم نے آپ کے روشن فہم اورصائب نظر کی طون ساری بہتے باپ کا اشاراکیا ہے اور وہ اہم جا مع اعظم ہے جس کی زُبر، زیرا در بیٹیں کے تکم ہیں تمام اسمارات کی اتباع کرتے ہیں۔ اور بہلی اور آخری مال تمام بیڑل میں مؤنٹ کی نسبت ہیں ساری ہے لیس ہم این آبام وا قبات کے تق ہیں وضع البی کے ساتھ جواسباب موضوعہ ہیں۔ اُن کا آغاز کرتے ہیں اور اُس بیان کو مشروع کرتے ہیں جواب دونوں کے اتصال سے حبتی اور معنوی نباح کے ساتھ مشروع ہیں۔ یہاں کک کوان کے بیٹے تناسل انسانی کی طون اصل تک حلال مشروع ہیں۔ یہاں کک کوان کے بیٹے تناسل انسانی کی طون اصل تک حلال بیٹے ہوں اور وہ دُوسری نوع ہوگی اور وہ تصدِ تعیین کے ساتھ پہلام بدع ہے۔

# قلم على يبلے بيكرا بتوتى ہے

بهم كهتة بب كدوه عقل سي جرسب سي يهط بئيرا بتوتى اوروه تلم اعلى به اوراس كے علاده كوئى چيز ببدا نه كائى تقى اور وَه لوح محفوظ كے أنھانے سے اس ميں موثر تقى جسے التّر تبارك و تعالى نے بيدا فرمايا تھا جيساكه انجرام ميں محرت آدم عليه السّلام كو أنھا يا كي تھا . تاكه يه لوح وه مقام و فجل موجس ميں اس قلم اعلى الهي سي التّم تبارك و تعالى نے اس بيرولائل الله موجوب ميں اس قلم اعلى الهي سي التّر تبارك و تعالى نے اس بيرولائل الله موجوب ميں لوح محفوظ انتھا يا جائے جنہيں التّر تبارك و تعالى نے اس بيرولائل الله على موجوب ميں لوح محفوظ انتھا يا جائے والا بيلا موجود سيد.

بی و بررسی و ارد براسی کرسب سے پہا الند تبارک د تمال نے قام کو پیدا فرای ہے کہا۔ کیا بھوں ، بیدا فرایا ۔ بھر کو کو بیدا فراکر قلم کو کم فرایا ۔ بھر نے کہا۔ کیا بھوں ، الند تعالیٰ نے فرایا ؛ بھھ اور میں جھے پر ابلا کرتا ہوں بیس تم نے لوئ پر فرایا کا مور دہ الند تبارک و تعالیٰ کا کوئ پر فرط کشید کیا جس پر حق نے ابلا کرواتی اور وہ الند تبارک و تعالیٰ کا خلفت کے بارے میں علم تھا جو تیا مت تک پئدا ہوگا کیس متم اور لوح محفوظ کے درمیان کاح معنوی معقول اور افر دائر حبی مشہود ہوا ۔ ہمارے نزدیک

یہاں تریر کردہ حرکون کاعمل ہے اور اُس ماہ دافق کی مثل اثر ہے جو کوے ہیں ودسیت کیا گیا جو موزٹ کے رجم میں حاصل ہوتا ہے اور ابن حرکوب جومیہ میں جواس کتا ہے کے ساتھ و دبیعت کئے گئے ، معانی سے ظاہر ہوتا ہے ۔ بمنزلہ اُن کے اجسام میں و دبیعت کی گئی۔ اولاد کے اُرواح کے بیٹے بیس اس پر عور کریں۔ اللّٰد تعالیٰ حق فرما تا ہے اور سید ھے داستے ہر جیاتا ہے۔

# سنكريزول كالتبيع يدهنا

اس اوج عاقل می الترتبارک وتعالی کی طوف سے اس کی طون وئی ہونے والات مقرد فرایا اوروہ اس کی جمد کی جیسے بیان کرتے گئی جس کی جی کوسی جھا نہیں جاسکتا سبوائے اس کے کہ اسے اللہ تبارک وتعالی جانتا ہے یا وہ جان سکتا ہے جس کی سماعت کو اللہ تعالی کھول دے جبیا کہ صریف میں وارد ہوًا سکتا ہے جس کی سماعت کو اللہ تعالی کھول دے جبیبا کہ صریف میں وارد ہوًا سے کہ اللہ تبارک وتعالی نے حفر روسالت تا بصلی اللہ علیہ وآلہ وستم اور آپ کی خدمت میں صاحر ہرنے والے صی بہ کوام کی سماعت کو کھول دیا تھا کہ آنہوں کی خدمت میں صاحر ہونے والے صی بہ کوام کی سماعت کو کھول دیا تھا کہ آنہوں منے حضور رسالت تا جس کی اللہ علیہ واللہ وستم کی طبیب و طاہر کھن درست مبارک میں سنگریزوں کی جبیع کوستن لیا .

ہم کہتے ہیں کہ آن کی سماعت کو کھرلاگیا تھا۔ ورمذ کنگریوں کوجب سے السّنتبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما یا ہے۔ وہ ہمیشہ سے اپنے ٹوجد کی جیج و کمید میں مصروف ہیں تو یہ اوراک سمتی خرق عادت سے تھا نہ کہ اس میں۔

#### دوصفات ہیں

محراللدنفالي نے اس ميں دوصفات بيدا فرائي . ايك صفت علم سے

اور دور می صفت عمل ہے بیس عبد عمل کے ساتھائس سے عالم کی صورتوں کو فاہر کو فاہر کو فائد کی صورت فاہر کو فاہر میں ایس کے ساتھ صورتی عطا ہوتی ہیں ۔

## صورتول كيسمير

صُورتوں کی دونشیں ہیں۔ صُورِظا ہرہ حبتیہ اور بیہ اجرام اور وہ الشیام ہیں جواُن کے مُتقبل حبش کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں جبیبا کہ اشکال والوان اور اگوان' مین فنسکایں' رنگ اورعوالم۔

منبردو می و باطنی معنور غیار می و بی جن بی علوم و معادن اوسالاداے ہیں - اور آپ کے لئے ہی ظاہر سے اپنی دومیفتوں سے ظاہر سے -چنا پخرج متورتیں صفت علامت ہیں وہ باپ سے کیونی وہ مؤتر سے اور صفت عامل مان سے کیونی اس میں مؤثر سے اور اسے صورتیں ظاہر ہوتی ہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا .

## مهندس كانجار كوسجيانا

بخاربهندس جب عالم ہوا ور کام کو اچی طرح نہ جانیا ہو تو وہ اُس کام کو آس کے سپٹرد کر دیتا ہے جب کے بارے ہیں اُس نے اچھا کام کرنے والا سن رکھا ہوا ور بیرالقاء نکاح ہے بہ بہندس کا کلام باب ہے اور ساح کو قبول کرنا مال ہے ۔ بھر سامع کاعلم باب اور اُس کے جوارح ماں ہوتے ہیں ۔ اگرآپ چاہیں تو کہ لیس کہ بہندس باب ہے اور وہ کار بچر جو نجار ہے ماں ہے ۔ ایس چیٹیت سے کہ آسے بہندس کی طرف سے یہ اُم حاصل ہواہے چنا پخرجب آس میں اتر بڑوا تو مہندس کی توت نفسِ بخار میں نازل ہوگئ اور مخارے کئے آس کی بالهنی عثورت ظاہر ہوگئ حس سے مہندس نے اُسس کی طرب ڈالا تھا۔اورائس کے خیال کے وجُود میں قاتمہ ظاہرہ حاصل بڑوا جوائس کے لئے بمنزلہ آئس بیلے سے سے جرمہندس کی طرب سے آئس کے لئے اُس کا نہم پندا بٹوا۔

کیونجآر کاعمل باپ سے اور لکوٹی ہیں جو آس کی کارگیری ہے۔ وَہ آن آلات کے ساتھ مال ہے حبس کے ساتھ سکاے واقع بھوا۔ یہ تعدوم کے ساتھ ہر سنرب کا اثر ہے یا منشار لعنی آری کے ساتھ کاٹنا ہے اور نجآر کی کا ٹی بھوئی چیز پر تبطع ونصل اور جمع عور توں کے بیدا کرنے کے لئے ہے۔ بہس تا اُوکٹ اپنی صندوق طاہر بھوا، جو خارج حبس کے لئے بمنزلہ بیٹے کے پیدا ہونے کے ہے، ایسے بی آباد امہات وابنا اور کیفیت اناج پر غور فرائیں.

#### كس وجرسے باب ہے

ہروُد باہے بس کے پاس صفت عل نہیں وہ اس وجہ سے باب نہیں اگر دہ عالم ہوتا اور کلام یا اشارہ کے ساتھ آلہ توصیل کو منع کرتا۔ تاکہ ا نہام واقع ہواور دہ عاص نہیں تو تمام وجُرہ سے باب نہیں ہوگا اور دہ ماں ہوگ اس سنے کہ اُس کی ذات ہیں عکوم کا حصول اُس کے علا وہ ہے کہ جنین میں رُوح ماں کے پییٹ ہیں پُیدا نہیں ہوتی یا اپنی ماں کے پسیٹ ہیں مُر حاباً ہے تو اُس کی ماں کی طبیعت تصوف کی طرف سی سی کرتی ہے اور اُس کی عین ظاہر نہیں ہوتی بیس غور فرمائیں .

### بہلی مال جُرواں ہے

اس کے بعد کہ آب مکنات میں سے دوسرے باپ کو جان بیکے بی اور وہ ماں سے اس کے بعد کہ آب مکنات میں سے دوسری بال سے حس سے اُس کی طرف القابر اُقری سے ڈالا گیا وہ رُدھانی طبیعت اور مہارہے .

پس پہل ماں جُڑواں پیدا ہُوئی توج بہلے ڈالا گیا وہ طبیعت ہے بھراس کا اتباع ہبار نے کی توطبیعت اور ہبارایک باپ اور ایک ماں کے لئے بہن مجائی ہیں بس طبیعت کی ہبار سے مناکحت ہُوئی تو دونوں کے درمیان جبم گئی کی صورت پیدا ہُوئی اور دہ بہلا ظاہر جبم ہے بس طبیعت باب ہے کیزیم وہ مؤتر ہے اور ہبار ماں ہے جس ہیں ، نرظاہر ہُوا اور ابس کا نتیج جسم ہے

# تزول توالد

پھوخفوص ترتیب بری کم میں بٹی کی طرف نزُولِ نوالد نئو احبس کا ذکر
ہم نے اپنی کتا ہ ہیں کی حب کا نام عقلتہ المستوفز "ہے۔ ایس ہیں اِس امُر
کا طویل بیان ہے حب کی اس باب ہیں گنجات نہیں کیزیحہ ہماری غرض ختما اسے اور ہم مرکز کے ساتھ نہیں کہتے بلکہ ہم نہایت ارکان کے متعلق کہتے ہیں اور
برط ارکن چھوٹے کو حذر ہے کہ لیتا ہے۔ اس سے آب دیجھتے ہیں کہ بخار اورآگ ودؤں
بلندی کو طلب کرتے ہیں اور اُس جیسی چیزیں ہے کو طلب کرتے ہیں۔ توجیات
مختلف ہوگئیں اور یہ امردونوں سے اُن کی استمامت پر سے بعین وُہ کبندی
اور کیستی کو طلب کرتے ہیں۔

#### مرکزکون ہے

كيون وكزكاتا ألكهتاب كريم عقول اور دقيق أمرب جي اركان طلب كرتے ہیں۔اگردار و کے لئے مٹی مذہوتی توم کزیت یا فی کے لئے ہوتی اور اگر یاتی کے لئے مركزند بوتاتو بؤاس برتا اوراگر بخواكا دارة مد بوتا تومركز آگ ك لخ بوتا. جياكم مركز كا قابل كتاب اگرييم الريم دعية كر بخارسيت كوطلب كرتاب-جب كحبش اس كے خلات گواہى دين ہے . اس فصل كر سمنے اپنى كماب "المركز" يس بيان كياب ادروه ايك تطيف جرزب بهف حب مجى اسس كا ذكراني كتابون ميں كيا ہے توكروں سے نقطرى مثال كى جہت سے كيا ہے حبس سے محیط بدا ہوا۔ اس کتے کہ اس میں ہماری غرص معارف اللبیداور سبول ك متعنى ب كيولد نقط سے دائره كى طرف تكلنے دائے خطرط برابر بوتے ہيں تاكرنسېتون كو برابرى حاصل رہے اور دېان ففنيلت واقع نه بهو. كيونكمه اگر تفاض واتع بركا تومففنول كي نقص كي طوف لؤسط كا اور امرواتعي السائيس ب بم نے آس عنصراعظم مقرر کیا ہے اور اس پر آگاہ کیا ہے کہ برے کا عَلَم جِد في بربرتاب اوربم نے اپن كتاب عقلة المستوفر " بي مشارًا ليه كا

### دِنول کی بیداتش

جب النّذ تبارک و تعالیٰ نے إن افلاک عوبہ کو پیدا کرنے کا ادا دہ فرایا اور ملک آخرا کے ساتھ السس کی ملک کے ساتھ السس کی عین بنائی حبس میں بصار توں کے لئے کو اکب ٹیا بتہ ہیں.

پررتی بیان برایک کوجرت سے بھاڈ کرانگ کردیا جب کہ
پر راست فرایا اور آنہیں ہرایک کوجرت سے بھاڈ کرانگ انگ کردیا جب کہ
پہلے دہ دُھوّاں تھے اور زبین کوسات زبنوں کی طرب بھاڈا۔ پہلا آسمان بہل زبین
کی طرب اور دوسرا آسمان دوسری زبین کی طرب بنایا۔ یہاں تک کساتوں آسمان
ساتوں زبیوں کی طرب بنائے اور بانچ تیجے دہنے والے ستارے بیدا فرائے
ہرآسمان ہیں ایک ستارہ ہے اور چاند کو پیدا فرایا اور اکسے ہی سٹوری کو
پیدافرایا اور سورج کی تخلیق سے دن اور رات بیدا فرائے۔ دن موجود تھاتواں
سیدافرایا اور سورج کی تخلیق سے دن اور رات بیدا فرائے۔ دن موجود تھاتواں
سیدافرایا اور سورج کی تخلیق سے دن اور رات بیایا اور وہ طوح آناب سے غروب
آناب تک ہے اور فیصف دن کورات بنایا اور وہ غروب آناب سے عروب
آناب تک ہے اور فیصف دن کورات بنایا اور وہ غروب آناب سے طوب

یوم مجوُع سے عبارت سے اس لئے آسمانوں اور زمین اور جو کھے ان کے درمیان سے کو چھے دن میں پیدا فرمایا کیونکے نلک برُوج کی حرکت کے وجوُد سے ساتھ آیام موجُود تھے ۔ اور ہمارے نزدیک یہی آیام موجُوت ہیں .

دِنُون کی مُرّث

الله تبارک و تعالیٰ نے پہنہیں فرمایا کہ عراض اور کرسی کو بیدا فرمایا۔ بلکہ فرمایا۔ بیک فرمایا۔ بیک فرمایا۔ بیک فرمایا۔ بیک فرمایا۔ جب نلک بروج کے دائرہ کا پہلا دُور ہوتا ہے تو ہے وہ دن ہے جب میں الله تبارک و تعالیٰ نے آسمازں اور زمین کو بیدا فرمایا۔ بھر الله تبارک و تعالیٰ نے وجود آفقاب کے نزدیک ون اور دات کو جی آفا برمایا نہ کہ ایک می وجود سے، چنا نچہ دات اور دن میں جو کی بینی ہرنی ہے وہ ساعتوں میں نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ چرب ہیں اور ہیں جو کی بینی ہرنی ہے وہ ساعتوں میں نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ چرب ہیں اور ہیں جو کی بینی ہرنی ہے وہ ساعتوں میں نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ چرب ہیں اور ہیں

منطقر برُوع بی حکول آناب کے لئے ہے اور یہ ہماری طون نسبت کے ساتھ حاتی ہے ابس بی میلان ہے .

جب آ فاب منازل عاليمي بواب تودن كبي بعي بولما بواب اورجب

آفآب منازل نازلد میں ہونا ہے تو خواہ کہیں ہو دِن چوٹا ہو جا تاہے اور ہم نے سے سورج کا کہیں بھی ہونا اس لئے کہا ہے کرجیب ہمارے نزدیک دات کمبی ہوتی ہے تو آن کے ساتھ آفان سے کہ ایس کے لئے دن کمبا ہوتا ہے تو آن کی نسبت کے ساتھ آفا برازل عالیہ میں اور ہماری نسبت کے ساتھ تنازل نازلہ میں ہوتا ہے ۔ بہا ہے نزدیک دان چوٹا ہے آن سے نزدیک دات کمبی ہوتی ہے اس کتے ہم نے اس کا ذکر کیا۔

پس دِن لبینه و بی دن ہے جرج بیس گھنٹوں کا بوتا ہے اور اعتدال کے مقام بہدندیادہ نہ کم نہ بڑانہ چوٹا، تویہ و محقیقت یوم ہے اور حقیقت اصطلاح کے تعکم کے ساتھ دِن کا نام ایک ایوم رکھا جا تا ہے تو اس برغور کریں اور تھیں .

# دِن اوررات كانام نوم ب

التُرتبارک وتعالی نے اس دن اور رات کا نام ہوم مقرد فرمایا ہے اور اس رات اور دن کے زمانہ کا نام ہوئم ہے جب زمانہ میں یہ ووقوں موجود ہوتے ہیں این دونوں کا نام باپ اور ماں رکھا بمپرنج التُدتبارک وتعالی این دونوں میں ہیں! بحرتا ہے جب کے التُرتبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

پھٹٹی انٹیل انٹیاز جیساکر حضرت آدم علیہ السّلام کے می میں فرمایا ، تَلُمَا لَّنْشَا بَا حَلَمْتُ چنا پخرجب رات دن پر بردہ ڈائی ہے تورات باب اور دن ماں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن ہیں جو کھے ہیں افرا تا ہے وہ بمنزلہ اولادے ہوگا چھے اسس عورت نے بنا اور جب دن رات بر بردہ ڈائی ہے تو دن باب ہوگا اور رات مال ہوگا اور وات مال ہوگا اور جرکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات سے زمانہ ہیں بیدا فرمایا۔ وہ بمنزلہ اسس اولادے ہے جسے مال مُنتی ہے۔ اولادے ہے جسے مال مُنتی ہے۔

یہ فصل ہم نے گاب الشان میں بیان کی ہے۔ اس میں ہمارا کلام التُد تبارک تعالیٰ کے اس ادشاد میں ہے۔ کُل کُومُ هُونِیُ شَان۔ اگر التُد تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایّام کی ایک طون شافی معرفت عطافر مائی تو ہم انش التُد تعالیٰ اسس کی اب میں اِسے بیان کریں گے۔ اُلیسے ہی التُد تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

### دك أوردات كى مناكحت

بابرا تاہے تو بندا ہونے والادن اُس دوسرے عالم بن ظاہر ہوتا ہے جو

أنس عالم مح علاوه بصحب بررات حاوى ب اوروبان دن باي بوكا \_

جس كابم نے ذكركيا۔ إسے بم نے اپنى كتاب الزمان ومعرفت الدهر" يس بيان كيا بے.

دونون مال بھی ہیں اور باب بھی

یہ رات اور دن ایک وجہ سے دوبا پ اور ایک وجہ سے دومائیں ہیں اور ایک دونوں کی گروش و تصلیف کے وقت ادکان عالم میں النّد تبارک و تعالی جوان دونوں میں پیدا فرما تا ہے وہ رات اور دن کی ادلاد ہے جیسا کہ ہم نے مقرر کیا ۔ حب النّد تبارک و تعالی نے تئوین کے لئے تمام اجرام عالم کو قابل بدا فرمایا . تواسس میں ایک عدمقرر فرمان جو آسمان کو نیا کے مقرر فرمایا کے مقرر فرمایا اور آسمان کو نیا کے مقرد فرمایا کے مقرد فرمایا کو نیا بیت مندان کو تعلیم کے ساتھ نلک کی طون مخدل کے مقدر نین فرمایا کی مضاد تھا تھا در ان تا بتہ اور درسا لی کے مقدر بین فرمایا کی مضاد تھا تھا در تا بتہ اور درسا لی کے تقدیر بی تر کے ساتھ نلک محیط میں مضاد لی کو تعلیم کو تا ہے اور تا بتہ اور رسا لی کہ تقدیر بی تر کے ساتھ نلک محیط میں مضاد لی کو تا ہے اور تا بتہ اور درسا لی کا تا ہم کو تا ہم کا تو تا ہم کو تا ہم کو تا ہم کا تھا کہ کو تا ہم کا تو تا ہم کا تو تا ہم کو ت

اس کی دہیں یہ ہے کہ اہرام معرکی تا دیخ بی تلم سے بگھا بگوا ہے کہ ابرام معرکی تا دیخ بی تلم سے بگھا بگواہیے کہ ابرام کو اس دیت بنایا گیا جب بگری نشر بگری اسد میں تھا اور ابس میں شک بنیں کہ ابس وقت بگری جری بیں ہے ۔ ہم نے ایسا ہی إدراک کیا اور جا آ ہے ۔

چاندا درسورج کی گردش

يه أمردلالت كرتاب كركواكب تابته بروع اطلب اتطع كرت بي الند

تبارك وتغالى كاارشاد ہے۔

ليسين آيت ٢٩

والفكر فكذنة متابل

اورہم نے چاند کے لئے منزلیں مقسرر کی ہیں۔ اور کواکب کے حق میں فرمایا۔

و كل في قالي يسبعون

ليس آيت بم

اور ہرایک سک میں ترانا بھرا ہے۔ اورالله تبارك وتعالى في سرايا!

والنمش بجرى الشغير لهاد

يئين آيت مه

اورشورج الين ايك مستقرير علما ب.

ادريه بمي يزها جاتا ہے لائت تقر لها بعن أس كے لئے مُتقر نہيں اور

بردو قرآت مين تنافرنبس بيرفرايا.

لين آيت ١٧

الله الله المرابر الدريم

يراندانه زبردست جانخ والے كا ب

اؤر چاند کے حق میں الند تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرف د عیس كأسس فيهاندكي شازل كااندازه كوركما بع اور فرمايا -

كُوالنَّمُسُ يُنْبَغِيْ لَهُ آنُ نُدْرِكِ الْعَيْرُولَ

يلين آيت ٢

ترجمبہ ؛ نه سُوری کی مجال ہے کہ چاندکو بچواے اور نہ دات دِن سے پہلے اسکتی ہے اور ہرائی آسمان کے دا ترہ ہیں تیرتا پھر تاہے ؟

یعنی دائرے کی چیز میں ہے اور ابن انوار کے گئے جن کا نام کو اکب ہے
ارکان کے ساتھ اتصال کرنے والی شعاعیں مُقرّر کی گئیں۔ اس کے اتصالات کا
تیام آبار کا اُنہات کے ساتھ کاح کی صورت میں ہے بیس الند تبارک وتعالی
عالم طبیعت سے ارکان اُراجہ میں ابن نوری شعاعوں کے اتصال کے دقت پیدا
فراتا ہے جوابن میں ہوتی ہیں اور جن کا مُتناہدہ حس کو ہوتا ہے۔

### رُازوں بھری آیت

پس بہ ارکان اُربجہ ہماری شرائیت ہیں مثل جارعور توں سے ہیں جیساکہ ہمارے نزدیک نکاح سٹری حلال نہیں ہوگا مگر عقد سٹری کے ساتھ ائیسے ہی حق تعالیٰ ہر آسمان ہیں اپنے اُمرکو دُحی فرما تا سبے نو ایس وحی سے اُن کے درمیان اُمرنازل ہوتا ہے جنسیاکہ السّد تبارک وتعالیٰ کا فرمان ہے۔

بِتَنزَلَ الْأَصْرُ بِيْنَهُ فِي اِتَّعَالَمُوا

الطلاق أيت

ان میں الندتعالیٰ کا اُمر اُتر یا ہے تاکہ تم جان لو۔ امرِاہی اور اس کے نزول کی تفییر میں عظیم اسرار ہیں جن کی طرت اِس باب میں اشارا کیا گیا ہے مصرت ابن عباس رضی الندتعالی عہماسے روایت ہے۔ آپ نے اس آیت کو تمیہ کے بارے میں فرمایا۔ لَوْفُنَتُونَهُمَا لِقُلْتُمُ إِلَيْكَافِرُ.

(الحديث)

اكُونَ اس كي تفسير كرون توتم في كموك مين كافر بيون.

اوُرايك روايت مين فرمايا الرحموني العيني تم فيهي تنگسار كردو.

اورية وآن جيد كاسراريس سے بعد الله تبارك وتعالى كارشا دبے .

الله الذي عُلَقُ سُبْعُ سَمُ إلى قَ مِنَ الْاَرْضِ مِكْلَهُ يَ

الندوي بعص في الت آسمان بنات اور ابنى كى تعدادى دىنىن بنايس

بيرفرطايا!

الطلاق آيت ١٢

يتناول الأصوبيه

ان کے درمیان اللہ کا امر اُتر تا ہے۔ پیرتمام کیا اور ظاہر طور پیر قرایا ؛

الطلاق آيت ١٢

لِتَحْلَمُوْ آتُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قُرِيرٌ

"اکہ تم جان لوکہ اللہ ہر چیز بدقا در سہے۔
اور یہ وہ صفت عل ہے جس نی طون ہم نے اشاراکیا اوراس کا ذکر ہم نے اشاراکیا اوراس کا ذکر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایجاد سے دوسرے باب کے حق بی علم دعمل کی صبفت سے کیا اور ہم نے ائس صبفت علم کے ساتھ اُس کی طرف اشارا کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے باپ کوعطا فرمایا کیؤنکہ قدرتِ ایجادعمل سے پھرا فیار میں گورا کر کے فرمایا ؟

### وَّانَ اللهُ فَدُاحًا لَمْ بِكُلِّ مِنْ مِعِلْمًا

# جنتى مردول كى خصوصيت

رہا! ارکان اربعہ کے ساتھ نگی سماویہ کی حرکت سے نورانی کواکب کی سفاعوں کا اتصال تو یہ ہرایک کے ساتھ بکی وقت اُم المولدات ہیں اِسے السّد تبارک و تعالیٰ نے عارفوں کے لئے شال مقرد فرمائی سے کرجنت ہیں اہل بخت اپنی تمام عود توں اور کنیزوں سے ایک ہی وقت میں حرسی طور برنکا ح لیمنی جماع کرلیں گے جنسیا کہ این اتصالات کا احساس ہوتا ہیں جنت میں مرد کے پاکس جنی ہی منکوح عورتیں ہوں گی جسب حواہش وُہ اُن سب سے ایک ہی وقت میں بنیز تقدیم و تا فیر کے حسی مجا معت سے تطعن اغروز میں ہوں گی جسب حواہش وُہ اُن سب ہو سے گا در یہ وہی دائمی نعیم اور اقتدار الہی سبے اور فکر کی چشیت سے عقل الرس حقیقت کے اور اک سے عاجز ہے ۔ اور اس کا اور اک اُسس ورسی تو تت سے ہوتا ہے جے اللّٰہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جس کے ولی میں چاہے واللہ دیا ہے جے اللّٰہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جس کے ولی میں چاہے واللہ دیتا ہے جسا کہ انسان جنت میں مشورتوں کے مشوق میں حس صورت میں چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ جسیا کہ یہاں ہما ہے نزد کے

رُوح متشكّل بوجاتى ہے . اگرچ جسم بود ولكين النّد تبارك و تعالىٰ أسے أس برد يه قدُرت عطافرا ديتا ہے .

إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُن يُكُ

اورالله برچز برت در ہے۔ اورجنت کے بازار کی حدیث کا ذکر ابوعیسی ترمذی نے اپنی تصنیف میں کیا ہے تو اسے دہاں دکھیں .

نوراني شعاعوس كي أولاد

جب نورانی شعاعوں کا ارکان اربع ہیں اقصال ہوتا ہے نواس کا م سے کو الآ کا ظہور ہوتا ہے اور ایسے عالب جانے والے نے ایسے ہی مقرر کر رکھا ہے۔ تو مولوات آبام ہیں جاری رہیں گی اور یہ اُنہات کے درمیان ا فلاک اور الوارِ علویہ ہیں اور ارکان کے ساتھ انوار سے شعاعوں علویہ ہیں اور ارکان کے ساتھ انوار سے شعاعوں کا اتبقال کا حرکات اور انوار کی دنیا رمبنز لم مجاری میں میں موروث کے دفتے جمل کی طرح ہے۔ اُس مجاک کے افراج کے لئے جو در دِرْد سے سے ملتی ہے اور یہ اِن ارکان ہی میں میں کا ظہر رہے ہیں الدی میں اور جی کا ت اور دیا تا ت میں میں اور جی کا ت اور جی اس کے سے مولوات کے لئے معدنیات دنیا تا ت میں اور جی کا انسانوں کی نوع سے مولوات کا ظہر رہے ہے ہو جا ہے کرے۔ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ہر چیز کا ہر وردگار اور مالک ہے۔

ميراً اوراية والدين كالشكركرو التدتبارك دتعالى كارشاده.

أن المُكُذُلِي وَلِوَالِدُ لَكَ الْمُصِيرُ

المان المستوی و بی بل معلی المهید برا الله المرائد الله الله الله به الله به برا شکر کراؤر اینے والدین کا شکر گذار رہ ابنی کی طرت بھرنا ہے

اکے دوست ہم نے آپ کے لئے آپ کے بالی اور ما وّں کے بالیے یں
بیان کر دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اُن ہیں آپ کا قریب نزباپ کون سے
اور آپ کا دہور آپ کے باپ سے ظاہر بٹوا ہے اور الیے ہی آپ کی مال
بوآپ کی طرف قریب ہے آپ کے بیہے باپ کے قریب ہے اور وہ جر اعلیٰ
بوآپ کی طرف قریب ہے آپ کے بیہے باپ کے قریب ہے اور وہ جر اعلیٰ
مے اور جر آبار و آ تہا ت کے درمیان کی طرف ہے اپ آپ اُن کا وہ شکر
کریں جس سے وُرہ مسرور بوں اور اُن پر الیسی شنا ہر کریں جس سے وہ فرحت
صاصل کریں اور آنہیں اُن کے مالک اور مُروم کی طرف منسموب کریں اور اُن
سے نعل کوسک ہر کے اُس کے ساتھ کئی کریں جو اس کا مشتی ہے اور وُہ
ہر چیز کا خالق ہے۔

برپیره ماں ہیں۔
جب آپ ایساکریں گے تو اپنے ایس بعل سے اپنے آبار ہر سرور
داخل کریں گے بینی آئیس خوٹ کردیں گے اور آئیس ایس مسترت سے ہمکنار
کرتا آپ کا اُن کے ساتھ نیسی کرتا اور آن کا شکریہ ادا کرنا ہے۔
جب آپ ایسا بہیں کریں گے اور آن کے ساتھ السّر تبارک و تعالیٰ کو
مجب آپ ایسا بہیں کریں گے اور آن کے ساتھ السّر تبارک و تعالیٰ کو
مجب آپ ایس کے تو آپ نے اُن کا شکریہ بین اواکیا۔ اور سز ہی تم نے اُن
کافر مان اُنِ اٹ کُرلِ یعنی میرا شکریہ اواکہ و۔ تو السّر تعالیٰ نے ابنی وات کو
مقدم کیا تاکہ آپ جان میں کہ وہ سبب اُول واولی ہے۔ بھروا و عاطم خو
لاکر فرمایا۔ ولوالہ کھے۔ بعنی اپنے والدین کا شکریہ اواکہ و۔

اور یہ دُہ السباب ہیں جن سے التُدتبارک و تعالیٰ نے آپ کو دمجود دیا تاکہ آپ اس کی نسبت التُدتبارک و تعالیٰ نے آپ کو دمجود دیا تاکہ آپ اس کی نسبت التُدتبار کے ساتھ کیونکہ وُرحقیقت اُن کے لئے اُس کی نفنیات مُقدّم ہوئنہ کہ تا شرکے ساتھ کیونکہ وُرحقیقت اُن کے لئے اسباب ہیں۔

پس آن کے لئے اسی قدرنصیات در ست سے اور تم سے شکر طلب کیا ہے اور تم سے شکر طلب کیا ہے اور تم سے شکر طلب کیا ہے اور تمہا سے اور تمہا سے اور تمہا رک و تعالیٰ کے لئے مقدم کی ہے نہ کہ اثر میں ثناء مقدم ہوگی اور تا نیر السّر تبارک و تعالیٰ کے لئے ہے اور تقدم و تو تقد والدین کے لئے ہے لئے بے لئے باری اس مشرط کے ساتھ کہ اینے رہے کی عبادت ہیں کہی کوشر کی ساتھ کہ اینے رہے کی عبادت ہیں کہی کوشر کی ساتھ کہ اینے رہے کی عبادت ہیں کہی کوشر کے ساتھ کہ رہیں۔

جب میں النّد تبارک و تعالیٰ کی ثنا کرتا ہوں اور کہتا ہوں۔ ائے ہمارے رَبّ اور بہا ہوں۔ ائے ہمارے رَبّ اور بہا اے علوی بالیوں اور سفلی ما قدل کے رُبّ تو اس میں میرے کہنے اور بہترسے تمام بنی آ دم کے کہنے کے درمیان کچھ فرق نہیں .

زجاني بوجائے گ

کسی خص کو بعینہ نا طب نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ آپ حضرت آدم اور حقاعلیہ السّلام سے لے کواہس زمانہ تک اپنے آباء وا تہات کو شامل کر سکتے ہیں۔ اس کا مقصد بیان ۃ السّانیہ ہے تو اس تحیید کے ساتھ آپ عالم الکان اور عالم طبیعت وانسان سے ہر بیدا ہوئے والے کی ترجانی کر لیں گئے ہم آپ ہر بیدا ہونے والے کی ترجانی کر لیں گئے تھے آپ ہر بیدا ہونے والے سے موّ ٹر اور مُوٹر فید کے درمیان نیا بت سے ترقی کریں گے اور ہر زبان کے ساتھ آس کی حمد بیان کریں گے اور ہر و تعالی وجہ سے آس کی طرف متوج ہوں گے تو اس کی حمد بیان کریں گے اور ہر و تعالی وجہ سے آس کی طرف متوج ہوں گے تو اس تھام گل سے اللہ تبارک و تعالی

ك إلى بمار علة جزا بوكى.

#### سلام کاجواب آناب

جيباكدمر سے مشائخ بيں سے ايک بزرگ نے جھے کہا!

جب تُواکسُّلامُ عُلَيْا دَعَى عَهادِ السَّلامُ عَلَيْ دَكِے.

بینی یہ کھے کہ ہم پر اور النّد تعالیٰ کے نیک بندوں برس لام ہویا تو اپنے داستے ہیں کہی کو طبقے دقت السّلام علیے کہے اور تیرے دِل ہیں یہ موجُود ہو کہ زمین و آسمان ہیں النّد تعالیٰ کا ہر نیک بندہ 'مُردہ اور ندندہ اس سلام میں شامل ہے تو اس مُقام سے سلام تجھ پر لؤٹ آئے گا اور کوئی مُقرب فرشتہ اور پاک رُوح الیسا باتی ہیں رہے گاجب پر تیراسلام ہینجے اور وُ و بھی بیرسلام مذکو الیسا باتی ہیں رہے گاجب پر تیراسلام ہینجے اور وُ و بھی بیرسلام مذکو الیسا باتی ہیں رہے گاجب پر تیراسلام ہینجے اور وُ و بھی بیرسلام مذکو الیسا باتی ہیں دیا ہے جو تیرے حق ہیں قبول اور باعث بی خیات ہوگی ۔

# جن كوسلام منهنج

الله تبارک وتعالیٰ کے جن خاص بندوں کو اُن کے جلالِ خُدَاوندی میں مشنعل ہونے کی بناریہ تیرانسلام اُن کی طرف سے نیابت کے طور پراللہ تعالیٰ بھے برسلام مُوٹا ہے کا اور تیرے حق میں اس حیثنیت سے بیر شرف کا فی ہے کہ جھے برسلام مُوٹا کے کا اور تیرے حق میں اس حیثنیت سے بیر شرف کا فی ہے کہ جھے بیراللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام آتے ۔

اندریں صُورت تُو کھے گا؛ کاش میراسلام کوئی بھی نہ سنتا حبس پر بی نے سلام کہا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی نیا بت سے تجھ بیرسلام کوٹا تا کیوٹکہ تیرے ساتھ بیہ بڑا نشرف ہے۔ وَسَلَمْ عَلَبْهُ وِيوْمُ وَلِدُ وَيُؤْمُرِيكُوفٌ وَيُومُ يُبْحَثُ عَيًّا مريم آيت ١٥

ادرائس پرسلام ہوجس دن پیدا ہوا اور جس دن انتقال کیا اور جس دن زندہ کرکے آتھا یا جائے گا۔

### جب فرا واجب كرك سلام ك

یسلام نفنیلت اور خرہے تو وہ سلام کمیسا ہوگا جوالند تبارک و تعالیٰ حِن نیا بت واجب کرے اُس کی طرت سے جواب ہے گا حبس نے سلام نہیں سُنا جب کو ذراتفن کی جزار سے اُس کے حق ہیں بہت برطی ہے جب سے کتے کہا! وسلام علیہ لوم ولد بینی اُس پرسلام جس روز ببدیا ہوا تواُس سے کتے نشرت کو دونفیلتوں کے درمیان جمع کیا گیا۔

تفظيمنكواة تعاسلام ببي

ابتدا میں مسلواۃ اللہ علیتا کین ہم پر رصت ہو وار دہ ہوا ہے اور
میری طرف پر نہیں ہم نیا کہ کیا ابتدا ہیں سلام وار دہ ہوا ہے یا نہیں ہم بیا

حرمسلواۃ وار دہ ہوا ہے۔ چنا نچہ جربہ روایت بیان کرے گا اور تحقیق کرے
گاری نے یہ امانت آس کی گردن میں دال سن کدوہ صلواۃ اللہ علینا کی طوت
ایسے ابس مقام میں ابس باب میں تمی کردے بیٹی سلام علینا کی حدیث بل
جاتے توابس کتا ہے میں شامل کر ہے تنا کہ موسنین کو لیشارت ہو اور میری
ابس کتا ہے گئے باعث باعث میں شرت ہو اور اللہ ہی معین ومدد گار اور تونیق

دینے والا ہے اُس کے سوا رہے نہیں۔

دوباپ دومائيں

رہے! آباروا تہا ہے جات کا ذکر ہم نے نہیں کیا اور اس سے امرکی کا ذکر کرتے ہیں ،

وه دوباب اور دومایش بین دوباپ دونا علی بین اور دومایش دو منفعل بین اور حود ونوں سے پیدا ہوتا ہے ۔ وہ دونوں سے تنفعل مینی مت آثر ہونے والا ہے ۔

حرارت وبرودت دو فاعل اور رطوبت و ببوست دومنفعل ہیں حرارت کی ببوست میں موات کی ببوست میں خوات کی ببوست میں خوات کی ببوست میں گئے کا رکن ظاہر بھو اور جوارت کا رکن بیدا ہوا ہے میں اقد نکاح برا تو بہوا کا رکن بیدا ہوا ہے ہے اور حوارت کا رطوبت کا بہاح برا تو بازا تو بازا کا رکن نبیلا اور برودت سے ساتھ برودت اور بیان کا رکن نبیلا اور برودت سے ساتھ خشکی کا بہاح بروا تو مبلی کا رکن بیدا ہوا۔ اور ببیوں بیں آبار و آ تہات سے حقائق ما مسل بور بی کا رکن جا تھ کے مقائق ما مسل بور بی کا دیں ہور کے ۔

کون کس کے مال باب ہیں

آگ گرم خشک سے اُس کی گری باپ کی جہت سے بیے اور خشکی ماں کی کی طرف سے بیے ۔

بواگرم مرطوب ہے۔ اس کی گری باپ کی طرف سے اور رطوبت ماں کی طرف سے ہیں.

یان سردی اور تری سے بے ابس کی سردی باپ کی طرف سے اور

تری مال کی طون سے ہے۔

زین سردفشک ہے۔ اس کی سردی باپ کی طرف سے اور فشکی ماں کی طرف سے اور فشکی ماں کی طرف سے اور فشکی ماں کی طرف سے ہے۔

کے بسے میں حوارت در دوت علم سے ہے جب کہ ترک اور شکی ارادہ سے ہے یہ علم اللہ کے دونوں میں اس کے دونوں میں ان کے تعلق کی اور انس کی تعرفیت ہے جو دونوں سے تدریت پیدا ہوتی ہے .

### إن اركان كى اولاد

پھران ارکان میں ولادت داقع ہوتی ہے۔ اس کے کروہ آبار علویہ کی مائیں ہیں نہ کہ اُن کے باپ ہونے سے 'اگرچہ اِن میں اُلوَّتَ موجودہے۔
بیس ہم نے آپ کو متعارف کر وا دیا ہے کہ اُلوَّتَ وَ بُنُوَّتَ اصَافِتُوں اول سے بیٹ ہیں ایک اُلوِّت و بُنُوَّت اصافِتُوں اول سے بین بیٹا ہے۔
انسیے ہی نبین اپنے بیٹے کا باپ ہے اور باپ اپنے باب کا بیٹا ہے۔
ایس میں غورکریں۔ اور السّد تونیق دینے والا ہے اُس کے سواکوتی رئی بہیں۔

مال باب كيسے ؟

تَوَنَّهُ گُرمی سے خُسکی منفعل ہے بعین ٹاٹیر حاصل کرتی ہے اور ترکی معردی سے منفعل ہے بعین ٹاٹیر حاصل کرتی ہے اور ترکی معردی سے منفعل ہیں بعینی آئس کا اثر تبول کرتی ہے تو ہم نے کہا۔ ترکی اور شکی دونوں منفعل ہیں بعینی موّ تر نسیہ ہیں ،چنا کیئر ہم نے ایر کان کے لئے ان دونوں کو مجنزلم مال کے مقرد کیا اور حب گرمی اور مسردی دونوں فاعل بعنی موّ تر ہول تو ہم نے ارکان کے لئے ان دونوں کو مجنزلہ باب سے مقرد کیا۔

فاعل أومنفعل كي حيثيت

چونے صنعت صانع کی استدعا کرتی ہے تو لاز گائمنع فی بذاتہ ناعل کو طلب کرے گا۔ کیونے منعفل آس کی ذات ہے۔ لئے منعفی نہیں ہوگا تو یہ اس کی ذات ہے۔ لئے منعفی نہیں ہوگا تو یہ اس لئے ہوگا کہ فاعل کے بالعکس انقعال اور اثر کو تعبیل کرے اور اس میں موٹر ہو۔ کیوبی اگروہ چاہیے تو بالا اختیا رکرے اور اگر چاہیے تو چوا دے تو اس کا نام فاعل ہوگا اور بیر امرمنعفل کے لئے نہیں ، اس حقیقت کا ذکر اللہ تبارک د تعالی نے فرمایا ہے اور وہ تران مجید اس کی فصاحت اور اختصار و ایجاز سے بیے .

وَلاَرْفَيْ وَلَايَالِسِ إِلَّافِيٰ كِتْبِ مُبِيْنِ

الانعام آیت ۹۵

اور ہرتری اور ہرخشی کتاب مبئین میں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذتر منعنوں کا ذکر کیا اور گری اور مسردی کا تذکرہ کیا کیوئی علیا طلب کیوئی علیا طلب کرتا ہے۔
کیا کیوئی علیا طلب دونوں ابن دونوں سے منتقبل ہیں۔ جبیبا کہ صافع صنعت کو طلب کرتا ہے اس این اصل ذکر کے علاوہ ان دونوں کا ذکر کیا ہے۔ اگرچے طلب کرتا ہے اس سے اصل ذکر کے علاوہ ان دونوں کا ذکر کیا ہے۔ اگرچے کا ایک بہتین میں ہر چیز ہے۔

مضركر رسالت مام ست زياده جانتے ہيں

ہمارے سردار صفرت محت میں مصطفے اصلی اللہ علیہ وآلہ و تم کو اللہ تبارک ہے۔ تمالی نے جوعلوم عطا فرمائے وہ آپ سے علاوہ کسی دوسرے کونہیں کہنے۔ جیدا کر صفور سالت ما بسط السطید و اله و ستم نے باتھ کی تھیکی کی حدیث ہیں فرمایا ؛ فعک نے منگر مالا و السن کو الا تو مین بین نے اولین و افرین کو جان لیا۔

یس علم الہٰی تمام عکوم کی اصل سے اور اس کی طوٹ سب کا رقوع ہے۔ یہ باب عب امر کامستی تھا ، ہم نے انتہاتی ایجا نہ واضفار سے اسے بورا کو باب حیا ۔ کیون کی کی نیستات کا بیان باعث طوالت سے ایس سے ہم نے اس کا ذکر کو یا ہے اور ایس کے ہم نے اس کا ذکر کردیا ہے اور ایس کی ہم نے تزین کردی ہے .

السّد تبارک و تعالیٰ سے فرما تا ہے اور و ہی سیدھ ما ستے پر جاتما ہوا ہے۔

السّد تبارک و تعالیٰ سے فرما تا ہے اور و ہی سیدھ ما ستے پر جاتما ہوا ۔

السّد تبارک و تعالیٰ سے فرما تا ہے اور و ہی سیدھ ما ستے پر جاتما ہوا ۔

السّد تبارک و تعالیٰ سے فرما تا ہے اور و ہی سیدھ ما ہوا ۔

# بِسُمِ النَّوَالَّرُحُنِّ الرَّحِبِيمُ الْ

# بارسوال باب

ہما سے سردار صفرت محسم مصطفے اصلی النّدعلید و آلہ وستم کے نلک کے دورہ کی معرفت کا بیان یہ دور و سیادت ہے۔ زمانہ اُسی دن کی ہیںت پر بلیدہ آیا جسس پر النّد تبارک و تعالیٰ نے آسے بیدا فرمایا تھا۔

وآتم بين للماموالظين واقف له في العلى مجد تليد وظارف وكانته في كل عصر مواقف فأثنت عليب ألسن وعدوارف وليس لذاك الامرى الكون صارف الابأبي مسن كان ملكا وسيدا فذاك الرسول الابطحي محد أى بزمان السحف آخر المدى أى لانكسار الدهر يجبر صدعه افارام أم الابكون خلافه

خردار المحفور رسالت ما مسلى التدعليد و الهوسم برميرا باب قربان مهو وه اس وقت بادث و اورم التي عليه التلام بانى اورم في كه درميان كموار تھے جب حصرت آدم عليه التلام بانى اورم في كه درميان كموار تھے ؟

ده ذات رسول الطی حضرت محسم مصطفی الدعایه دا له وستم بی آپ مے نترت و مجد کا تذکرہ بلندی بیں جاری ہے۔

آب آخری مدت می سعادت کے زمانہ میں تشریف لائے اور برزمانہ میں آب کے لئے توقف کیا جاتا.

آپ زمانے کو تو ڈنے کے لئے تشریف لاتے جوا پنے حق میں زبردستی کوتا محالیس آپ پر زبانیں اور عوارف تنام کرتے ہیں جب آپ کسی امر کو درکست فرمادیں تو اُس کا خلاف نہ ہوگا۔ و تیا میں کوئی آپ کے اس امر کو نہیں بھرسکا۔

### اب نوجود تھے

التُدتبارک و تعالیٰ آپ کی مدوز ماتے جانا چا ہیے کہ جب التُدتبارک تعالیٰ نے دجُرد حِرکت ولک کے وقت زمانہ کے ساتھ اجسام کے لئے ارواحِ محقودہ مربرہ کو بیدا فر بایا تا کہ التُدتبارک و تعالیٰ کے نزدیک مَّدَتِ معلُوم کاتعین ہو جائے تو اُس کی حرکت کے ساتھ زمانے کی بہائی نگیت روح مُدتبه لینی حضرت محقوظ اس کی حرکت کے ساتھ زمانے کی بہائی نگیت روح مُدتبه لینی حضرت محقوظ اصلی اللہ علیہ وا لہ دُئم کی رُوح مُبارک کو بیدا فرمایا گیا بھر حرکات کے وقت ارواح کا صدور بھا رہا اور لغیر عالم شبھادت کے عالم غیب ہیں آپ کے وقت ارواح کا حدود دھا۔

آجِ نبي بي برجي قط

النُّد تبارک و تعالی نے آپ کو آپ کی نبرت کا علم عطا فراگرانس کی بشارت علی دی تھی اور حصرت آدم علیہ السّلام اُس و قت نہیں تھے۔ عبیا کہ آپ نے فرمایا کہ حصرت آدم ماروطین کے درمیان تھے اور حصرت ترم صطفے اصلی النّد علیہ و آلہ وستم کے حق میں ذمانہ اسم باطن کے ساتھ ننہی بُروا۔ یہاں تک کہ آپ سے حبر ماطم کے و تجداور رُوح مُبَارک کا اِرتباط ہوگیا تو زمانہ اپنے جادی ہوئے میں اسم کی ہرکی طرف مُنسق ہُرا اور حصر ورسالت آب مسلی النّد علیہ و آلہ و کم بنا اتہ جسم و رُدوح کے ساتھ ظاہر ہوگئے۔

# شريعتول كىمنسوخى كيسيء

انبیار وسل سلام السّعیبهم جمین کے باتھوں پرج تمام شریتین ظاہر بھوتی اُن پر حفور سیدعالم صلی السّعلیہ و آلہ وستم کا تھی باطن تھا۔ پھر آپ کا تھی ظاہر بھوگہ تو و کہ ہرشرلیت جے اسم باطن نے کی ظاہر کے ساتھ ظاہر کیا تھا۔ دواسموں کے اختلا بیان کے حکم سیمنسو نے ہوگئی۔ اگرچہ مشرع بینی صاحب بشرع ایک تھا۔ کیونکہ حفور دسالت مآب صلی السّعلیہ و آلہ و سَمّ نے فرمایا۔ گُنٹ بُیگا۔ بینی میں نبی تھا اور فرمایا با گنت اِنساناً بینی میں انسان تھا۔ نہ کہ یہ فرمایا گنت موجوداً بینی میں موجود تھا اور نبوت نہیں ہوتی مگر اُس پرعند السّد سرّ بعیت مقر ر ہوتی ہے۔ چنا پی صاحب نبوت میں اللّہ علیہ و آلہ وسیّ نے آن انبیا مرکوام شکے وجود سے پہلے اپنی نبوت کی خردی ہے جو اس و نیا میں آپ سے نامین بیں۔ جیسا کہ ہم نے اس کتاب سے پہلے ابواب میں مقرر کیا ہے۔

### آی باطن سے ظاہر کی طرف لوگ آئے

اسم باطن کے ساتھ آھے کا کوٹنا آپ کے دُورے کی انتہااوراسم طاہر کے ساتھ دُوسرے دُورے کی انتہااوراسم طاہر کے متاوک و تعالیٰ نے زبانے آپ نے فرط یا کہ جس سیت پر النّہ تبارک و تعالیٰ نے زبانے کو پہلے دن پیدا فرمایا تھا آسی پر کوئو آیا۔ اس نبست پر النّہ یہمارے لئے ظاہر کا حکم ہے جیا کہ پہلے دورہ پی ہماری طرف بینی حضرت مُسَلِّف مُسَوب تھا اور ظاہراً اُکس کی مُسَلِّف منسوب تھا اور ظاہراً اُکس کی طرف منسوب تھا جو حضرت ابراہیم حضرت توسی حضرت عیسی اور جمیع انبیا مور سے تھا۔ علیہم السّلام کی نٹر لعیوں سے تھا۔

#### انبيارسے اور دہنیوں سے جارجار حرم

انبیار کرام میں زمانہ سے چار حرم ہیں حضرت ہُود ، حضرت صافح حصرت شعیت علیہ ما اللہ علیہ دا کہ وستم اور زمانے سے اُن کی علیہ ما اسلام اور حصرت محتم اور زمانے سے اُن کی عکین ، ذلق علیه ، فوالح ہے ، محتم اور رجب کے بھینے ہیں ۔ تجونکہ عرب مہدینوں میں صلال دحرام کرتے تھے تو ابن پر سے بہت وحرّمت کوٹا دی گئی اور حضور رسالتما ب صلی الشرعلیہ وہ ہو ستم کی تشریف آوری سے زمانہ اپنی اصل کی طرت کوئے آیا۔ حس کا آس کی تخلیق کے وقت الشرتبارک و تعالی نے تھی فرمایا تھا۔

پس مہدوں سے حرم کا تعین اُس صفت پر ہے جب پر التعقبارك تعالیٰ نے آسے بیدا فرمایا تھا۔ ابس کے معنور سالت مآب صلی الله علیہ وآلہ وہم نے بسّان ظاہر سے فرمایا بولادائتی دِن کی ہیسّت پر لوک آباد ہی پر الله تنا درک

تعالی نے آسے پیدا فرطیا تھا۔ اکسے ہی زمانہ کوئی آیا توحفرت تحریم مصطفے صلی الندعلیہ وہ الموسم نے نے کمور فرطیا جسیا کہ ہم نے اس کا ذکر رُوگا اور جبما حسی صورت ہیں اسم ظاہر کے ساتھ کیا ہیں جو الند تبارک و تعالیٰ نے چایا۔ آپ نے اپنی پہلی دینی یا کھی شریعت سے منسوخ کر دیا اور جو الند تعالی نے چایا اُسے باتی رکھا اور پینیسنے احکول کی نہیں بلکہ خاص احکام کی تھی.

آب كاظررميزان اورعدل بس بكوا

حضر رسالت ماب ما الدعليه والدوسم كاظهر رقبي ميزان مي براجس كالمورق ميزان مي براجس كامعنى دينا مي عدل به اورميزان معتدل ب كيوك أس كى طبيت كرم ترب.

ادر قرق آخرت کے عکم سے ہے ہیں جنت اور جہتم ہیں داخل ہونے کک میزان آخرت کے ساتھ متقبل ہے۔ اس لئے اس اُمّت کا علم پہلوں سے زیادہ ہے اور حفرت محتمط فاصل النّد علیہ و آلہ دستم کو آ دلین و آخرین کا علم عطافر مایا گیا۔ کیوں کہ حقیقت میزان یہی عطاکر آن ہے۔ اس اُمّت ہیں کشف تیز ہوتا ہے جب کہ دُوسری تمام پہلی اُمتّوں ہیں سردی اور خشک کا غلبہ تھا۔ اگرچہ اُن میں بھی اذکیا کا اور علما تھے۔ اس کے برعکس ایس اور علما تھے۔ اس کے برعکس ایس فرمانہ ہیں لوگ زیادہ عام کہ کہا آپ نے اس اُمّت کے لوگوں کو دیکھا کہ اُنہوں فرمانہ ہیں۔ کیا آپ نے اس اُمّت کے لوگوں کو دیکھا کہ اُنہوں بین جانا بی ترمید کی میں جانا ہوت کی میں جانا ہوت کے دیکھا کہ اُنہوں ہوتا کہ میں جانا ہوت کی میں ہونا در ست نہیں اور نہ جوننا کم کر جم ہونا در ست نہیں اور نہ ہی اُس ساسم پر ترمید کا اطلاق ہوگا۔

# أمنت تصطفا كعلوم

بے شک یہ آمّت پہلے لوگوں کے علوم کوہی جانتی ہے اور اُن علوم سے بھی تختف سے جنہیں پہلے لوگ نہیں جانتے تھے اور حضور رسالت مآب صلی اللّہ علیہ دا لہ دستم نے اس سے تا اشارہ فرمایا ہے کہ بئی اوّلین کاعلم جانتا ہوں ہوں اِس سے پہلے لوگ مُراد ہیں۔ پھر فرمایا ، اور بئی آخرین کا عم جانتا ہوں تویہ وُہ علم ہے جو تقید کے پاس نہیں تھا اور یہ وُہ علم ہے جو آپ کے لیمد تیامن شک آپ کی اُوّت کو حاصل ہوتا رہے گا۔

حفنورسالت آب لمالله عليه دآله وسلم كاارشا دست كه جمار بياس وَه علوم بي جو پيل مذتھ عبت راعلوما لم يخن قبل توبيہ بمارے لتے نبى اكرم مسلى الله عليه داله دستم كى گوا ہى سے اور آپ اس سے ساتھ سیتے ہیں . تو حضور رسالت، مآب صلے الشرعليہ والدوسم كے ليئے دنيا ميں علم ميں مرواري بات ہے اور آپ کے بعے عکم میں عبی سرواری نا بت ہے جب آپ نے فرایا کہ اگر محضرت موسی علیهالسلام زنده موتے توانیس میرے اتباع کے سواجارہ کارنہ تھا اور یعضرت میسی علیهالسلام کے نزول کے وقت ہوگا اور قراک کے ساتھ ہم میں عکم ہے قو دنیا میں آپ کے لئے ہر وجہ اور منی کے ساتھ سر داری تاب ہے مھر قبارٹ کے ون آپ کا باب شفاعت کو کھون تمام لوگوں مرآپ کی سروارى ابت كراك ا مريد امر مواك مصرت معمل مصطف صف الله عليه واكم وسلم کے قیامت کے دان کسی بنی سے لئے منیں موگا۔ تو معنوصلی الله علیہ وآلہ وسلم تمام انبیار ورک می مثفاعت فرائیں گے اور ملا کمیں شفاعت فرائیں گے معرالله تباک وتعالیٰ آب کی شفاعت سے وقت تمام فرنشتوں اورانبیاءورل اورموسوں کوسفاعت کی امارت عطافرائے کا توقیات سے دن معفورسات . ماب صلے الله عليه واله وكم انتدا ورارم الراحين كى أجازت سے ا ول واح

## إسمرويم أأفاعت كوك

اسمِ منتقم کے پاس آس کا اسمِ حسم شفاعت کرے گاکدان لوگوں کوجہتم سے کا لا جلتے جہوں نے بھی کوئی اچھاعمل نہیں کیا ہیں آنہیں اسمِ منومتفقل دوز فی سے نکال لے گا. اس دائرہ سے شرب اعظم اُس دائرہ کا ہے جس کا آخر اُرمُ اُلزَامِینَ ہُرگا۔
اور دائرے کے آخری حقے کا اتّصال اُس کے پہلے حقے کے ساتھ ہے ۔ بیس فحر مُصطفیٰ صلی اللّٰہ علیہ وہ آلہ دسم کے شرب سے بڑا کون سانشرف ہوگا کہ آپ کے مکال کے لئے اُس دائرہ کی ابتدا ہر کو آخر کے ساتھ ملایا گیا ہے جس میں اللّٰہ تعالیٰ سُنما نہ نے اسٹیا کی ابتدا کی تقی اور آپ ہی کے ساتھ اس دائرہ کو کس کیا اور مرس سے بڑا ترون کون ساب کہ اُس کی شفاعت مومن سے بڑا ترون کون ساب کہ اُس کی شفاعت مومن سے بڑا تھی کی شفاعت

# أكرعلم ايمان كسساته ببو

پس مومن الله تبارک و تعالی اور انبیا مرام کے درمیان ہے کیونی علم منوق کے حق میں بعد اور اگرچہ اس کے لئے وُہ نشرب تام بعد جو اپنے مکان سے فیرمود فن میں بعد اور اگرچہ اس کے لئے وُہ نشرب تام بعد کرتا ہیں منوق میں امیان کا نور آئیں۔ دلکین سبوائے امیان کی قرب اللی عطانہیں کرتا ہیں منوق میں امیان کا نور السام کے نور سے زیادہ نشرف والاجے حبس علم سے ساتھ امیان نہیں م

پنا پذجب علم ایمان سے حاصل ہوگا تو اس علم کا نور نور ایمان سے بیدا ہونے کی وجہ سے اعلیٰ ہے۔ اس کے ساتھ اہل ایمان عالم اُس مومن سے بہتا نہ ہے جو عالم نہیں ایس اللہ تبارک و تعالیٰ جن مومنوں کو علم عطا فرما تا ہے آن کے درجے اُن مومنوں سے بند فرما تا ہے جنہیں علم نہیں عطا فرما یا اور عالموں کاعلم باللہ نہا دہ فرما تا ہے کیونی حصنور رسالت آب صلی اللہ علیہ وہ لہ وستم نے اپنے صحابة كوام رضوان السُّعلم المجعين كوفرات بي تم ايني دُنيوى مسلمون كوزياده جلت بو

### دسين ترفلك حفوركا ب

تعفرت محرمصطفاصل المدعليدة آله دستم كم فلك سے كن فلك وسيع تر نہيں اور اُس نے احاط كرركمة جے اور يہ اُس كے لئے ہے جے الله تبادك دتوالیٰ نے اُبِ كی آمنت سے عم تبعیت كے ساتھ فضرص فرما يا سے بس مم نے تمام اُمتوں كا احاط كرركھاہے .اسى كتے ہميں لوگوں يرگواه بنايا گيا ہے -

# يبط أسمان مين آب كى تصوصيت

الٹرتبادک وتعالی نے حضور رسان آب سی الٹرعلیرو آلہ و آم کوآسمانوں کے اُم کی وی نطاخ بالی جوآب کے علاوہ کسی کو آس کے مولد کے طالع بی نہیں عطافر بائی آپ سے پہلے آسمان کا اختصاص یہ ہے کہ وہاں قرآن مجید کا کوئی ترت اور کلمہ تبدیل نہیں ہُوا اور اگر شیطان ووران تلادت بیں کیسی حرت کی ہی بھی کا کوئی ترش کی کوشش کرنا تو الٹر تبارک و نعالی آسے منسکوخ فرما دیتا بیہ حفاظت اس اُمرکا اُنہوت ہے کہ آپ کی نشریویت کو ایس کے اپنے علاوہ منسکوخ نہیں کیا جا سے اوراس کے اپنے علاوہ منسکوخ نہیں کیا جا سے اوراس کے لئے ہرطا تف کی گواہی ہے ۔

#### دوسرے آسمان میں خصوصیت

آپٹ کے دُوسرے آسمان کے ساتھ دہاں جو مخفوص اُمر سبے وہ یہ ہے کہ آپ کو آدلین و آخرین کے علم سے تحتق کیا گیا اور آپ کومودّت ورحمت اور شفقت عطافرہ انگئی بینا پنہ آئٹ مومنوں کے ساتھ رحم فرا نے دالے تھے ادر کسی برآئے کا آف د ظاہر نہیں ہوا مگر انس دقت حب اللہ تبارک د تعالیٰ نے آئے کو یہ ارت د فرایا .

### جَامِ بِالْكُ قَالَ وَالْمُلْفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمُ وَ

کا فروں اور من نظوں کے ساتھ جہاد کریں اور اُن پر سختی کریں۔
آٹ نے اس امر اہی کی تعیل فرائی ، طالا بھی برآٹ کا طبعی اقد تضار نہ تھا اور بقطات بھونا ہے بیشریت آگ کا کہ کہ بہنا نے دات کے لئے نا راض یا خوسش ہونا اُس وقت ہونا جب آپ اُس کے لئے نا مارہ بہنا نے والی دُوا تجویز فرمالیتے اور آپ کے اس عفی بیں رحمت ہوتی جب کا حالت غضیہ بیں شخور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پرس آپ کے خفید کے ساتھ آس کی دلالت کی مثل آپ کی رُضا ہوتی بین آپ کی نا دامنگی آپ کی رُضا ہوتی بین اور جو ہم میں کی نادامنگی آپ کی رُضا پر دلالت کی آب ان انسرائر کر ہم جانتے ہیں اور جو ہم میں کی نادامنگی آپ کی رُضا پر دلالت کی آب ان انسرائر کر ہم جانتے ہیں اور جو ہم میں

سے اہلِ الله ہیں وُہ جانتے ہیں . بنانچہ عالم پر حفاد ررسالت مّاب سسی الله عابیدة آب وستم کی سیادت دمردادی اکس باب سے درست ہے .کیوی آپ کی اُمّت کے علاوہ وُوسری اُمّترں کے حقیمی کھاگیا ہے .

مُحْرِبُونَهُ مِن بَعْدِماعَقُلُهُ وَهُمْ لَعَلَوْنَ دُه جانے اور عقل رکھنے کے با وجود تحریب کرتے ہیں -التُہ نبارک وتعالی نے اُنہیں علم ہرنے کے با وجود گرا و کہا ہے اور ہم میں السن ذَر کی حفاظت التُہ تبارک وتعالی نے اپنے فرقے لیتے ہرتے فرمایا . ہم نے یہ ذکر تازل کیا ہے اورہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔
کیون کا اللہ تنبارک و تعالیٰ بندے کی سمع ، بھر زبان اور ہاتھ سے اِسے محفوظ کی تعالیٰ است کے علاوہ کسی کتا ہے کا خطاطت و فرماتی گئی تو ہوگوں کے اُن ہی تحریف کر ڈالی۔
اُن ہی تحریف کر ڈالی۔

# تبسرے آسمان میں آپ کی خصرُصیّت

تیسرے آسمان کی وجی سے وہاں کا آپ کے لئے مخصوص اُمریہ ہیں ہے کہ
آری رسماوا ورضلافت عطا فرمائی گئی۔ اور ملائلہ کا آپ کے ساتھ مِل کرتا ل کونا
آپ کی خصرصبّت سے بھی بی اس آسمان سے یہ بھی ہے آپ کوائس قوم ہیں مبحّرے فرایا گیا کہ
جربی کی اور اِس آسمان سے یہ بھی ہے آپ کوائس قوم ہیں مبحّرے فرایا گیا کہ
جن کی ہمّت ہمان نوازی ، اُونٹوں کو زیج کرنے ، وائمی جوال وقال اور حُونرینے کا
میں صُرے ہم تی تھی ۔ اور اِسی کے ساتھ وہ آپ س ہیں مدح سرائی کرتے کوائے تھے ،
اُن ہی سے بعن نے کہا ہے ۔
اُن ہی سے بعن نے کہا ہے ۔

سلوارکی نوک سے ضرب لگانے دالے مہمان نوازی کے با زار ہیں جب
ان کے پاکس ڈرلیے معاش نہ ہم تو جرآت مند ہوتے ہیں ۔
اور دوسرے نے اپنی قوم کی مُرح سراتی کرتے ہمو ہے۔
لایبعدن فوی الذین همو سم الدداۃ وا فقالجز د
النازلون بکل معدرات والطیبون معاقد دالازر

میری قرم سے دوری اختیار مذکر کی عدادت کا زہرا ورلوائی کی آفت ہیں .
یہ ہر معرکہ میں اُ ترنے والے اور ازار بندسے پاک ہیں ۔
چنا پنے عنترہ بن نشداد اپنے ہمسایہ کے گھر دالوں کی حفاظت کے وقت
اُن کے کرم اور شیماعت وعفّت کے بارے میں کہتا ہے ۔

حب تک میری ہمسایہ عورت میرے سامنے رہتی ہے بین اپنی انھیں نی رکھتا ہوں کہ ورہ اپنے گھری بناہ گاہ میں طبی جاتی ہے علب كى كرامت وحماست اوروفا دارى كى عجيوں برنصنيلت كسبى سے بيشيد نهيس الرحية عمير بهي ابل كرم اوربها در بين مراشا ذشاذايسي بيع رب يي برول اور بخیل ہوتے مگر اکیلا ووکیلاجب کہ بات غالب اکثریت کی ہے اور ی نہیں تواب امر کاکسی کو انکار نہیں اور یہ اُمراس سے ہے جرالند باک تعالی نے اس آسمان سے وحی فرمایا ہے ادریہ تمام اُس ائر سے سے جو آسمان اورزین کے درمیان آس کے لئے نازں بڑنا ہے جو بچتا ہے اكريم برآسمان سے أس امركا تفصيلاً ذكر كرتے جو آس بي الترتعالیٰ منبحانهٔ دی فرمانا ہے توہم اس سے عجابات کو ظاہر کرتے۔ بساادت ا ابل تعالیم میں سے کوئی شخص تصد وتسیر کے طریق سے اس علم میں دی ہے۔ توانكار كرديباب ادران يس سي منصف جب أس يس سنتاب توحيت رُده ده جاتا ہے۔

بعظ أسمان من أب كي خصر صيت بعظ آسمان بن اس كم ساته مائر

وی سے یہ ہے کہ آپ کی شریب کے ساتھ تمام شریبیں منسوخ ہوگئیں ادرآپ کے دین کوتمام ادیان پر ظاہر فرایا گیا۔ ہر اُس رستول کے پاس جوآپ سے پہلے تھا اور ہر اُس کا ب میں جو نازل ہوئی آپ کا دین ظاہر تھا، بیس ادیان ہیں ہے کسی دین کے لئے النّہ زبارک و تعالیٰ کے ہاں تھی ہاتی نہ رہا۔ مگر جو اُس سے مقرد کیااول اس کا تقریباً بت ہے اور دُرہ آپ کی شریب سے اور آپ کی رسالت کے محم سے ہے اور اگر اُن ہیں ہے کوئی حکم بائی ہے تو وہ النّہ تبارک و تعالیٰ کے میں کہ وہ النّہ تبارک و تعالیٰ کے شاکل و تعالیٰ کے شاکل و تعالیٰ کے میں کہ وہ النّہ تبارک و تعالیٰ کے شاکل و تعالیٰ کے میں کہ وہ النّہ تبارک و تعالیٰ کے کہا تھی میں ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ النّہ تبارک و تعالیٰ کے میں کہ وہ النّہ تبارک و تعالیٰ کا خبی کہ وہ اس کے لئے بینی آپ کے دین کا غلبہ تمام ادیان ہے ہو جیسا کہ آپ کی مرح میں نابغہ نے کہا .

کیاآئی نے دیھاکہ آپ کو دہ مرتبہ و دُبدبہ دیا گیا ہے جس کے سلمتے
ہر بادشاہ تذبذب کا شکارہے۔
آپ آفاب ہیں اور بادت ہ ستا ہے ہیں جب آپ نے طلوع کیا تو
اُن سے کوئی ستارہ ظاہر بنر رہ سکا اور یہ ہے حفرت میں مصطفے اصلی النّر
علیہ وہ لہ وسم کا مقام ومرتبہ اور جو انبیا سرام علیہ ما اور آن کی
سنر بیت اُن کا مرتبہ آیا کیونے ستاروں کی روشنیاں آ نقاب کے نور
میں مندرج ہیں، ہیں وِن ہمارے لئے اورائس کی تنہا دات اہل کتاب کے
لئے ہے جس کی بنا پر وہ ذِرِّت وہ بی کو اختیار کرے جزیدا داکرتے ہیں
اور ہم نے آسمان کے ہرامر کو تنز لات موصلیہ ہیں کھول کر بیان کیا ہے۔
اور ہم نے آسمان کے ہرامر کو تنز لات موصلیہ ہیں کھول کر بیان کیا ہے۔

#### جب تواس سے دانفیت ماصل کرلے گا تواس میں بعض امور کوجان لے گا۔

## بالخوي آسمان مي آب كي خفكوصيت

بالخدس أسمان مي ما مورب وعي سع وبال حضرت مخرمصطف اصلى السُّرطليم واله دستم كالنقعاص بع كيزى تُعَبِّبُ إلى النِّسَا مركاحْ لم سواع آي كيري بي برم رگز دارد نهیں موالعین آب کی طرف عورتوں کی تحبّت دی گئی۔ اگر میصفرے میمان عليه السّام دغيره ك طرح آب كوكتير عورتين عطاكي كني تقيس نيكن بهما والكام تعبّنه اليير کے ہونے سے ہے اور یہ اس کتے ہے کہ حضور رسالت ما ب سلی السطلیہ وآلهوسم بى تقع اورحضرت آدم علي السلام بإنى اوركيج اسى درميان تع عبياكه ہم نے اُس دج پر مقرد کیا جس کی ہم نے سرع کی سے کہ آپ اپنے دئت کی طرف منقطع تصاور الله تعالى كے ساتھ مشنول ہونے كى بنا پر آپ اُس كے ساتھ دُنیا کی طرن مز دیھتے تھے کیونکہ آیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے القار کے ساتھ رہا<sup>ہے</sup>۔ ادب کے ساتھ مشغول رہتے تھے اور دوسری چیز کی فرن فارغ نہ ہوتے ہیں التُرتيارك وتعالى في آيك كى طوف عورتون كى محبّت راغب كردى اوريه أن خاتين مين آب كى ازواج مطهرات برالتد تعالى كى عنايت تفى بس صفتوريك كاب ملى البُّد عليه وآله وسُتم اُن سے محبّت فرماتے تھے كه السُّرتعالى نے آپ كو الس محبت كى طرن داغب كيا.

### الشرتعالى خوبصورتى كوليندكرتاب

مم م خصحت کے ساتھ اس حدیث کی تخریج الواب الایمان میں کی ہے کہ ایک شخص نے رستول النوصلی النوعلیب رد آلہ وستم کی خدمت میں عرض کی کم ين التي جُرت اوراتي كروب در تابون آب ن زمايا.

الحدست

### ان التُدجييل بحب البمال

التُدخ بهروت سے بخوبمورت کولیسند فرانا ہے۔
ابس آسمان سے خوبمبوری کولیسند فرانا ہے اور نکاح آپ کی سُنت سے ہے
تولی کرنے سے بنہیں اور نکاح کوائس سرّ الہی کے لئے عبادت مقرّ کیا گیا جرآپ
میں ود بیت کیا گیا تھا اور یہ نہیں مگرعور توں میں اور یہ ظہر رائیان اُن مین
احکام کے لئے ہے جن کا ذکر دومَقرّ مرں سے نیتجہ میں پہلے بیان ہو کہا ہے۔
اور رابطہ وُہ ہے جے نیتجہ کی عکمت مقرّ کیا گیا۔ تو یہ نفس اور اُس امرکی
شکل ہے جو حفرت محمّ مصطفے صلی اللّہ علیہ والہ دستم کے لئے مخصوص ہے۔
شکل ہے جو حفرت محمّد مصطفے صلی اللّہ علیہ واللہ دستم کے لئے مخصوص ہے۔

### مهرمين قرآن سكهانا

اس میں نکاح بیبہ گوڑیا وہ کیا گیا ہے جیسا کہ آپ کی اُت میں مقرّرہ حب حب میں کہ اُت میں مقرّرہ میں کار کونے حب میں کار کونے بعد رخاص قرآن سے جواسے یا د ہو ہمر میں اوا کرف ند کہ وہ جسے وہ عورت جانتی ہے اور یہ بات اگر چہ توتت ہم کا مقابلہ نہیں کرتی ۔ تا ہم اس میں اُدّت کے لئے گنجاتش ہے اور وسعت میں اُس اُمرکو کچورانہیں کیا گیا جوالند تیارک و تعالیٰ نے ہراسمان میں وی قرایا ۔

حفرور کے خصوصی اعزازات

چھے آسمان میں امروی سے قرآن کا عجاز ہے اور وہ جوام الکم سے

حفنود رسالت مآب ضلى النوعليدة له دستم ك طرب اس آسمان سير نازل بموااد آن سے پہلے یکسی بی کوعطانہیں ہوا۔ اور حفور سرور کا تنات صلی التعلیم واله دستم نے زایا۔ مجھے ہیں جزیب ایسی عطا فرمان گی ہیں جو مجے سے پہلے کسی بنی كونبي عطاكي تيس اوربيسب آسمازى بى دى كيا گيا ب الندتبارك وتعالى

كارت دىي . • كَاوْلَى فِيْ كُلِّ سَكَاءِ أَمْرَهُا مَعَالَمُ الْمَرَةِ الْمُرَهُا مِعَ السَّحِدِةَ آبِتِ ١٠٠٠

اوربرآسمان بي أس كا امر دى كياكيا-

چنا پذهرآسمان يس وه أرمقر كياگيا ج زين كى اس مخلون بس اجسلاح کے لئے نافذے اسی بنا پرآپ اکیلے تمام لوگوں کی طرف مبحرث بتوت اور آب كرسالت عام سن اورى دُه امر سعض كيسا ته الترتبارك وتعالى نے چو تھے آسمان میں دحی فرمائی اور آھے کورعب کے ساتھ نصرت دی گئی اور برده بع جروبال سيتيسر اسمان بي وي كالا.

ادران میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے لئے غیمتوں کو حلال کرنا اورزین كرآی سے ليے مسيداور پاک قرار دينا وہاں سے دوسرے آسمان

آب كوجواح الكلم كا خطا بونا في أسمان كى وحى كے امر سے بے اوراس آسمان کے امرے دُہ بدحب کے ساتھ التُد تبارک وتعالٰ نے آئے کو مفوق فرما یا اور ده آپ کوزبن کے خزازں کی جیابیوں کا عطا ہونا ہے۔

د ہاں سے ساتوں آسمان میں دی اگر رہے اور سے آسمان دنیا ہے جوہم سے بلا براہے۔الندنبارک د تعالی نے آسے عررت کمال کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے اور ابس کے ساتھ فتر نیز س کو محل فرمایا۔ اور آئے کو خاتم البنيين قرار ديا اوريه امرحضور رسالت ماب مل التدعليه وآلم كے علاوہ كسى كے علاوہ كسى كے لئے نہيں اس كے علاوہ كسى كے لئے نہيں اس كئے اور اس كى اشال حضور عليه الصّلواة والسّلام تمام سروادلوں كے كئے جامع سروادى كے ساتھ اور عام سرونہ محيط كے ساتھ كمن فرد بُوئے .

ترمان أوربيزان

ہمیں اُس کی خردی گئی جرآب کو اپنی ولادت مبارکہ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بعض وحی کا حصول بُو احب کے ساتھ ہرآسمان ہیں اُس اَمر کے ساتھ ہے اور آپ نے زمان کہااور دہر نہیں فرایا اور نہ آپ کے علاوہ کسی نے میزان کے دجردکی خردی ہے کیو کئر ان ذکر سے ساتھ اُن حروت سے نہیں نبال جو

میران کی یا بر مقرر کی حب سے زابل ہُوں ہے اور زَاتخفیف کی اور زان میں ایک حرف کرتے ہے۔
تمان میں شمار کیا اور نشیعار مقرر کیا کہ اس زامیں ایک حرف کرتم ہے۔
پینا پی میزان میں عدل روحانی سے لیے زمان موجود اول ہے اور اسم
باطن میں حضرت محرم مصطفی اعس التُدعلیہ وَالدوسم کے لئے ہے جد جدیا کہ آپ
نے فرمایا! میں نبی تھا اور حضرت آ دم علیہ السلام یانی اور مثی کے درمیان تھے۔
پھراس دورة زمان کے ختم ہونے کے بعد لوط آیا اور یہ اٹھ تی کے ال

زمانے کا دوسرا دورہ میزان

پھراسم ظاہر کے ساتھ زمان سے دوسرے دورے کی ابتدا بڑن توال

يس مضرت مخرص عفاصلى الترعليه والمدوستم كاجسم اكبر ظاهر بتوا اورآب كى شربیت کنایہ سے ساتھ نہیں بلکر تعین و تصریح کے ساتھ ظاہر بھوتی اور آخرت کے تکم سے ساتھ مُتعبِل بھوا ، السُّرتبارک و تعالیٰ کا ارت دہے ۔

وَنَضَعُ الْمُوَازِيْنَ الْقِسْطُ لِيُوْمِ الْغِيْمِةِ

الانبياء آيت عهم اورتیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قام کریں گے ۔ ا اور ہمارے لئے ذمایا!

وَأُقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُغْنِيرُ وَالْبِ بُزَانَ مُ الْحُنْ آيت و اور ہر چزانصات سے تولواوروزن ہی کی نظرو۔ اور الله تبارك وتعالى نے فرمایا!

الرُّخْنِ آیت اِ

والتبأر وتعها ووضع البيتان

اورالتدفي آسمان كوبلندكيا اورميزان قائم كى -ہرآسمان میں اُس کے اِمر کی میزان سے ساتھ دخی فرماتی اوراس کے ساتھ زمین میں تو توں کا انوازہ فرمایا اور دنیا کی ہر چیز میں میزان کونفیب كياجينا فيه ميزان معنوى اورميزان حبشى بمي غلطي نهيس كرتا .

كيس ميزان كلام بي اورجميع صنائع محسوسه بي واخل بيم اور أيسي بي معانی میں داخل سے کیونکہ وہ اُجسام واجرام کے دیجوری اصل سے اورجن معانی کو تکم میزان کے وقت عمول کیا جاتا ہے۔ میزان کا وجود زمان سے أومير أس وزن الى سے سے جواسم كيم كو طلب كرنا ہے اور أس سے معدل

الا بربونا ب نبس كونى معبود مكرده-

تمام برجون كوظا بركرف والاميزانب

میزان سے بُرجِ عَرِب ظاہر بِهُواہے اور جوالنّد تبارک وتعالی نے اس پی ابراہی سے ومی کیاگیا ہے اور بُڑجِ میزان سے ہی توس ' جرّی ' دلو ' حُرُت ' عمِلِ ' ثور ' جوزار ' مرطان ، اسدا ورشنبلہ برے ظاہر بِتُوتے اور دورول کی تحرار کے لئے میزان کی طون دورة نمانیہ کی انتہا بیّری '

بارہ برجوں کے نام فرشتوں کے نام پر ہیں

پس حضرت می تصطفے صلی اللہ علیہ دہ ہم کا ظہر رہارک ہم وا اور اجرا کا خام کا نام کے ہم ہو کہ اور اجرا کا خام کھا اور حضور رسالت مآب کی التہ علیہ وا ہم وہم اپنے ظہر کے ساتھ اس میں جمع ہوئے اور برجوں کے یہ اسماء فرضتوں کے نام ہمی جہنے اور اگر جوں کے یہ اسماء فرضتوں کے نام ہمی جہنے اور اس کے بین جہنے اور اس کے اور ہم فرضتے ہمی اور اس کے لئے نلک می مواتب مقرر کئے اور ہم فرضتے کے ہاتھ میں ایک امر متقرر کر دیا۔ اللّٰہ تبارک و تعالی اس سے جوجا ہے اس حکت کو وہ فرضتے زمین کی طون اینے علاوہ فرضتوں کے ذرایعہ سے ظاہر کرتے ہیں

صاحب فكق عظيم

صنوررسالت ما بسل التعليدة آلم و من كرد ما تيت زمانه ا فلاق اس حيثيت سے ہرائس حركت سے اكتساب كرتى ہے الله تبارك وتعالیٰ نے امور الہار سے ان حركات میں دریوت فرمایا ہے جنائی و جو دِ ترکیبی سے پہلے امور الہار سے ان حركات میں دریوت فرمایا ہے جنائی دوجو دِ ترکیبی سے پہلے ان صفات سے اکتساب ہمیشہ رہا یہاں تک کرآٹ کا جسم اَ طہراُن اخلاق محمودہ کے ساتھ ظاہر ہواجس پر الٹرتبارک وتعالی نے آپ کی جبتہت کو بنایا تھا تو ایسس میں منسر مایا !

الق أيت م

وُلِقَكَ لَعَلَى خُلُقِي عَظِيمِ ، اورب ننك آب توضيق عظيم والع بي -

اقسام أخلاق

جوصاحب فل ہے صاحب تخلق نہیں اس سے کہ اخلاق مختف ہوتے ہیں اس مل کے اختلاف کے ساتھ آن کا مقابل ہے، صاحب فلق آس علم کی طون احتیاج رکھتا ہے جس ہے ساتھ آن کا مقابل ہے، صاحب فلق سے علم کی طون احتیاج رکھتا ہے جس پر قرہ ہوگا۔ یہاں تک کہ آس محل فلق سے نفرن کرے جو اللہ تعالیٰ کے اُمرسے اُس کی شان کے لائن ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اُس کے خلق میں وجود تا نیف اور سختی اُس کے کئے ذمایا اِ

امرىآت

این والدین کو آف مذکبو۔ اس فکن کو اُس محل سے انگ کر دیا حب میں اس فکن کا تکم ظاہر مرد آ سے پھر اُس محل کو ظاہر کیا جس میں یہ فکن ظاہر بہترا ہے۔ تونسہ ما مآراہ أُفِّ تُكُدُ وَلِمَاتُعَبُّلُ ونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

الانبياراً يت النابياراً يت المان المعبودول برجنس تم الله كسوا بوجة بور المدت بعد الله الله المدت بور الدر الله تبارك ولعالى في فرطيا! فلا تمنا فؤهم بعن ال سے خوفزده منهو تو اس محل سے آسے ظاہر كيا جس بي خون كے فلق كوظا بركرنا لائق نہيں بھران كے لئے فرطيا! فا فونى يعنی مجھ سے خوفزده رعمو توان كے لئے فرطيا! فا فونى يعنی مجھ سے خوفزده رعمو توان كے لئے اس صفت كے مسلم كوظا بركيا جس كاحتى پہنچيا تھا۔

اکسے ہی حساد جرص اور وہ تمام اخلاق جن کی توحاینت کا تھے اہس نشاۃ طبیعہ میں ظاہر سے اس میں ہیں الترتبارک وتعالیٰ نے ہمارے لئے اُنہیں ظاہر فربا دیا ہے جہاں اُنہیں ظاہر فربا دیا ہے جہاں اُنہیں ظاہر کرنا ہے اور جہاں ظاہر کرنے سے روکا گیا ہے کیونکر اکس نشاۃ سے اُن کا ازالہ ممال ہے مگران کے زائل ہوتے سے کیونکر وُہ وَاتّی ہیں اور کرنی چیز اپنی ذات سے الگ نہیں ہوتی۔

حفور رسالت مآج می السطید و اله وکم نے فرایا ہے جسکد و چیزوں میں الم علیہ و اللہ علیہ و کرے اور تجاوز مذکر۔ ہے اور فرمایا! اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حرص کو زیادہ کرے اور تجاوز مذکر۔

جمادات ارواح بي

اورہم نے اُن اخلاق کی رُدِحانیتِ طاہری کے تکم ہیں کہاجس ہیں اُہس بات سے اہل کشف اور محققین سے علماءِ راسخین سے احرّاز کیاجا سکے کیز کم جما دات دنبانات کا نام ہما دے نزدیک ارُواح ہے جو اہلِ کشف کے علادہ عاد تاً اِدراک سے پوشیدہ ہیں ۔حیوانات کو محسوس کرنے کی مِشْل اُن کا احساس

نبين كياجاكة.

اہلِ کشف کے نزدیک تمام حیوانِ ناطق بلکہ زندہ ناطق ہیں بغیراس کے کرمزاجِ خاص کا نام انسان ہے تکہ دُوسری صنورت کا، اور مخلوق کے درمیا مزاج میں تفاضل داقع ہے کیونی ہر ممتزج میں مزاج خاص کا ہونا لازمی ہے جو سواتے اُس کے دُوسرے میں نہیں ہوگاجس کے ساتھ دُوسرے کی تمیز کی جاسکے جئیا کہ اُس کا اپنے غیر کے ساتھ کسی امر میں مجتمع ہوناجس کے ساتھ افتراق واقع ہو سے تو وہ عین نہیں ہوگا اور تمیز عین ہے جس کے ساتھ افتراک اور عمر منیز واقع ہو تھے تو وہ عین نہیں ہوگا اور تمیز عین ہے جس کے ساتھ النیراک اور عدم نمیز واقع ہوتی ہے ہیں اِسے جان لیں اور تحقیق کریں۔

النیراک اور عدم نمیز واقع ہوتے ہو۔

النیراک ورتبالی کا ارتباد ہے۔

وُلِنَ مِّنْ شَکْ عِلْالْکُسِیِّ عِیْدَ الْالْسِیِّ وَمِیْلَ الْالْکِسِیِّ وَمِیْلَ الْالْکِسِیِّ وَمِیْلَ الْ موری شنے الیسی نہیں جواتس کی پاکی بیان ندکرتی ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ ا

ات الرفك بشهدله مداى موته ال رطب و بالبن الحد

جہاں تک مؤذن کی آواز بہنجی ہے برخشک و ترکیز آس کی گواہی دے گی.

يتقرول كي آواز

شریتیں اور نبویں اس تبیل کے امورسے بھری پڑی ہیں اور بم نے ایمان اور کشف کی فیروں کے ساتھ نے اید دی است اور بم نے بیتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آئے دورہ ہم سے آسس ذکر کرتے ہوئے آئے دورہ ہم سے آسس

خطاب مے ساتھ خاطب ہوتے ہیں جوالنڈ تبارک و تعالیٰ مے حیال کے ساتھ عارفوں کا خطاب ہے اور اس کا وراک ہر انسان نہیں کرسکتا۔

## حيوانول كاإدراك

پس اللہ تبارک وتعالیٰ کی مخلوق سے ہرجنس اُمّتوں سے ایک اُمّت ہے۔
جنہیں اللہ تعالیٰ نے اُن کی فطرت اور محضوص عبادت پر بیدا فرما یا ہے جس کے
ساتھ اُن کے نفّرس ہیں اُن کی طون وی کی جاتی ہے اور اُن کا رسول اُن کی ووا اُن کی ووا اُن کی ووا سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طوت سے اُنہیں
سے ہوتا ہے۔ بیتی اُنہیں ہیں سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طوت سے اُنہیں
اس خاص الہام کے ساتھ اعلام ہوتا ہے جس پر اُن کی جیدت ہوتی ہے جیسا کہ
الیسی استے کا بعض حیوانات کو علم ہوتا ہے جس کے اور اک سے ریاصی دان
اور علماً قاصر ہیں۔

عوانات کا یہ عرص الدن الدن اور کھانے کی چیزوں پر علی الاطلاق اُن کے افع کے لئے اور انقسان وہ چیزوں سے اجتناب کے لئے ہوتا ہے اور یہ ب پہران کی فطرت میں ہوتا ہے۔ اکسی جا دات و نبا تات کا مسی ہے۔ الٹر تبارک تعالیٰ نے ہماری بھار تر ن اور سماعتوں کو اُن کی گفت گو سننے سے رو کا ہو اہے اور تیا مت قاتم نہیں ہوگی جب تک انسان سے آس کی ران کلام نہیں کوے اگر واسے نہیں بتائے گی کہ اُس کے اہٰں خان نے کیا کام ہے۔

علوم مصطفا

منکاریس نے جُہلار نے بابِ علم سے اختلاج کو مقرر کیا ہے جب کہ اُن کا ایمان اس کے ساتھ در تست ہو۔ اس علم سے اُن کی تراد زجر وانتہاہ ہے۔ اگرچنفس الأمري علم زُجرد رست باور وه النّد تبارک و تعالیٰ کے إسرار سے
سے ليكن اس كلام بي شارع علي الله ما يم قصود نبي ، كيون كار حضور رسالت
ما ب على النّعلي و الدوستم كاكشف تمام و كمال ها تو آب اُسے و كھے تھے، جِت
دوسرے نبيں د كچه سكتے تھے اور آپ نے اس امرى خردى حس پر ابلِ النّد نے
على كيا تو اُسے درّست پايا حضور رسالت ما ب على النّعلية و آلہ و تم كال الله الذّ

دولاد تنروی فی حد یفکر تنمویج فی قلو میکر الدامیتم ما دری والسه تعم ما اسم المی الدامی والسه تعم ما اسم اگرتمهاری گفتگری شرعت اور تیزی شهر تی اور تمها کے دلوں میں گرزش المی منه بعق تو تمری گفتگری شرعت اور تیزی شهر تی اور تم و کار ترک اور وہ کسنتے جو بین کسنتا بگول - پس آپ جمیع اقدر بین مخصوص مرتب کال پر جمعے اور ابن میں سے آپ کاعبورت میں کال تھا آپ صرف عبد تھے۔ آپ نے کسی پر اپنی ذات کے ساتھ کر ابنیت قائم بہر بین فرائی اور اسی آمرنے آپ کے لئے سرداری وا جب کی اور یہی اُمرآپ کے لئے سرداری وا جب کی اور یہی اُمرآپ کے لئے سرداری وا جب کی اور یہی اُمرآپ

كے شرفِ دوام بيروليل ہے۔ اُمّ المرضين حضرت عالث صِدلق رضى النَّد تعالىٰ عنہا فرماتی ہيں .

كان رسول الله صلى الله عليه وآلد وسلم يذلر الله على احيانه

حفنُور رسالت مَا بِ مِن التَّدَعليه وَ آلِهِ وَ اَلَّمَ البِنْ بِهِ وَقَتْ مِي التَّرْتَبَارِكِ مِن تعالیٰ کے ذکر میں منتخول رہا کرتے تھے .

اور ہمارے سے ابس سے وافر میراث ہے اور یہ اُمرانسان کے بالخن اورائس کے قول سے مفوص ہے جب کہ مہی باوجود ابس مقام کے ساتھ تحقّق ہونے سے انسان کے انعمال کے ساتھ اکس سے خلات ظاہر ہوتا ہے تو یہ آمراس پرمتبس بونا ہے جسے احال کے ساتھ ایس کی موفت ماصل نہیں .
ہم نے ایس باب ہیں اپنی ضرورت کے مطابق احور کو بیان کر دیا ہے
اور النّد تعالیٰ ہے خرما یا اور سید حالا ستہ دکھا تا ہے .
اگریٹ لینر بادھویں باب کا ترجب تمام ہموا ۔

# الفتوحات المكينة

الي فتع الله بها على الشيخ الإمام العامل الراسخ الكامل خاتم الأولياء الوارثين برزخ البرازخ عبي الحق واللهن أبي حبد الله عمد بن على المعروف بابن حربي الحاتمي الطائي تنتس الله روحه ونوّز ضريحه آمين

على برادران نزدجامعه رضوبه صنك ازار فصال باد

چنتی گئیخان فیصل باد

عز بزحكهم لايتوسل أحدالى معرفة كنه الالوهة أبداولا ينبني لهاأن تدرك عزت وتعالت عاد اكبيرا فالعالم كلممن أوله الممآسو ممقيد بعضه بيعضه عابد وعفه بعضا معرفنهم منهما انهم وحقائقهم منبعث عنهم بالسر الالحمق المذى لابدركونه وعائدةءابهم فسبحان سزلابجارى فيسلطانه ولايدائى فياحسانه لاالهالاهوالعزيزا لحكيم فيصدفهم جوامع الكام الذى هوالعلم الاحاطي والنور الالهي الذي اختص به مر الوجود وهمدا افية وساق العرش وسبب ثبوت كل ثابت محدصلي الله عليه وسلم فاعلموا وففكم الله أن جوامع الكلم من عالم الحروف ثلاثة ذات غنية قائمة بنفسها وذات فقيرة الى هذه الغنية غيرقا كمة بتفسها ولكن يرجع منهااتى الذات الغنية وصف تتصف به يطابها بذاته فالعايس من والتهاالا بصاحبة هسدالذات لحافقه صحأبينا من وجه الفقر للذات الفنية القائمة بنفسها كاصح للاخرى وذات النة رابطة بين ذاتين غيشين أوذاتين ففيرين أودات فقدرة وذات غنية وهدند الذات الرابطة فقيرة لوجودهاتين الذانين ولابدفق فام الفقر والحاجة بجميع الذوات من حيث افتقار بعضه الى بعض وان اختلفت الوجوه حتى لايصح الغنى على الاطلاق الاللة تعالى الفني الحيد من حيث ذائه فلندم الغنية ذا نا والذات الفقيرة حدثا والذات الثالثة وابطة فمقول السكام محصورف للائحقائق ذات وحدث ورابطة وهذه الثلاثة جوامع السكام فيدخل تحتجس الذات أنواع كشيرة من الذوات وكذلك محتجنس كلة الحدث والرابط ولانحتاج الى تفصيل هدند الانواع وماقهافي هذا الكناب وقدائه الثولق هذه الانواع في تفسيرالفرآن لنا وان شت أن تقيس على ماذ كرناه فانظر في كلام النحويين وتقسمهم الكاموف الاسموالفعل والحرف وكذلك المنطة بين فالاسم عنسدهم هوالذات عندنا والنمل عندهم هوالحدث عندنا والحرف عندهم هوالرابطة عندنا وبمض الاحداث عندهم بل كلهاأسياه كالقيام والقعود والضرب وجعاواالفعل كل كلفمقيدة بزمان معين ونحن انحافصدنا بالسكامات الجرى على الحقائق بماهى عليه فجعلما القيام وقام ويتموم وقم حدثا وفصلنا بينهم الزمان المهم والمدين وقد تفطئ لذلك الزجاجي ففال والحدث الذي هوالقيام شلاهوا اصتريريده والذي صدرمن الحدث وهواسم الفعل يريدأن القيام هذه الكامة اسم لهذه الحركة الخموسةمن هذا المتحرك الذي بهاسمي قائما فتلك الهيئةهي التي سميت قياما بالنظر الىحال وجودها وقام بالنظر الىحال انقضائها وعدمهار يقوم وقم بالنظر الى توهم وقوعها ولاتو جدأ بدا الافي متحرك وبهي غيرقائم بنفسها ثم قال والفعل يريد لفظة قام ويقوم لانفس الفعل الصادر من المتحرك قاءً امثلامشتق منه الحاء تعود على لفظة سم الفعل الذى هوالقيام أخوذيعني قام ويقوم من القيام لان السكرة عنسه مقبل المرفة والمبهم كرة والختص معرفة والفيام بجهول الزمان وقام مختص الزمان ولودخلت عليه أن ويقوم مختص الزمان ولودخات عليه لم وهـ ذامذ هبمن يقول التحليل اله فرع عن التركيب وإن المركب وجملام كا وعلى مذهب من قول بالتفريق وان التركيب طاري وهوالذى يعمد فى إب النقل أكثر فإن الاظهران المرفة قبل النكرة وان لفظة زيد الماوضت تخصيمه نام طرأ التنكير بكونه شورك في ثلث اللفظة فاحتيج الى النعريف بالنعث والبدل وشيه ذلك فالمرفة أسبق من النكرة عندالهققين وان كان طؤلتك وجه ولكن هذاأليق وأتانحن ومن جي بجراناورق مرةاماالا شمخ فغرطناأم آخربس هوقول أحدهم امطلفاالا بنسب واضافات ونظرالى وجوهما يطولذ كرها ولاتس الحاجة المالى هذا المكتاب اذفدذ كرناهافي غيرمهن تواليفنا فلنبين أن الحركات على قسمين حركة جسمانية وحركة روحانية والحركة الجسانية لمباأنواع كنبرة سيأنىذ كرهانى داخل الكثاب وكفلك الموسانية ولانحتاج منهاف حذاال كمثاب الاالى حركات المكلام لفظاوخطا فالحركات الرقيمة كالاجسام رالحركات اللفظية لهما كالارواح والمتحركات على قسمين منمكن ومتاق فانتاق فكالمنحرك تحرك بجميع الحركات أوبيعنسها فانتحرك بجميعها كالدال منزيد والمتحرك بيمنها كالاساءالى لاننصرف فيحال كونهالانتصرف فانهاف تنصرف فالتنكر والاضافة كالمالمن أحمد والمفكن كلمتحراك تبتعلى حركة واحمدة ولم بنتقل عنها كالاساء المبنية متسار هؤلاه وحذام وكحروف الاساءالمر بةالتي فبسل وفالاعراب منها كالزاى والباء من زيدوشبهه واعدله أدلاك الحركات عي أفلاك

44

الحروف لتي المكاخركات عليها المظاوخطا فانظر دهناك ولحمايسا الم وأحوال ومقامات كما كان الحروف فذكرها ف كتاب المبادى الخصوص بعلم الحروف ان شاءالله وكاتبت التاوين والفكين للذات كذلك ثبت للحدث والرابط ولكن فبالرفع والنعب وحذف الوصف وحفف الرسع ويكون ناوين تركب الرابط لامرين بالوافقة والاستعارة والاضطرار فبالوافقة وهوالاتباع هداابنم ورأيت الجماوعبتمن ابنمو بالاستعارة وكة النفل كركة الدالسن قد أهلم في فراه تمن نقل و بالاضطرار التحريك لانتقاءال كنين وقد تكون حركة الانباع الموافق في النركيب الذاق وأنكان أصل الحروف كلهااله كين وهوالبناء شل الفطرة فينا وهناأ سراران تفطن واكن الوالدان ينقلان عن الفطرة المقيسدة لاالفطرة المطلقة كذلك الحروف مقكنة في مقامها لاتختل ثابتة سبفية كلهاسا كنة في حالها فأراد اللافظ أن يوصل الى السامع مافى نف فافتقر الى اتاوين خرك الفلك الذى عنه توجده الحركات عند أفي طالب وعندغبره هوالمتقدم واللفظ أوالرقم عن ذلك الغلك وهمذا موضع لهلمسلر بدى معاينة الحقائق وأمانحن فلانقول بقول في طالب وتقتصر ولا بقول الآخو وتقتصر فان كل واحدمنه ماقال حفامن جهة مّا ولم يتم فأقول ان الحقائق الاول الالهية تتوجه على الافلاك الماوية بالوجه الذي تتوجه به على محال آثارها عندغير أي طالب المكي ونقبل كل حقيقة على مرتبتها ولما كانت نلك الافلاك في اللطاه أقرب عند غيرا في طالب الى الحقائق كان قبوط أسبق الدم الشغل وصفاه المحلمن كدورات العلائق فأنهنز يه فلهذا جعلها السبب المؤثر ولوعرف هذا القائل ان فلك اختمائق الاول أنحيا توجهت على ماينا سبهانى للطافة وهوأ نغاس الانسان فتحرك الفلك العاوى الذي يناسبه عالم الانفاس وهذا مذهب أى طالبُ ثم بحرتك ذلك الفلك العلوى العنو الطاوب الغرض المطاوب بتلك المناسسة التي يينهما فأن الفلك العلوى وان المتفاه وفي أول درج الكنافة وآخر درج اللطافة بخلاف عالم أنفاسنا واجتمعت المذاهب فان الخلاف لايصح عندنا ولافى طريقنالكنه كاشف واكشف فنفهماأشرنااليه وتحققه فالهسر عبيب من أكبرالاسرار الالحيت وقد أشاراليمه أبوطال ف كناب الفوتله ثم نرجع ونقول فافتقر المتكام الحالثاوين ليبلغ الى مقصده فوجمدعالم الحروف والحركات فابلالمابر بدومتها المامهاأنها لاتزول عن حالها ولاتبطل حقيقتها فيتخيل المشكلم أنه قدغيرا لحرف وماغيره برهان ذلك أن تفني نظرك في دال زيدمن حيث هو دال وانظر فيهمن حيث تقدّمه قاممثلا وتفرغ اليا أوأى فعل لفظى كان ليحدث به عنه فلا يصح لك الاالرفع فيه خاصة فازال عن بنائه الذي وجد عليه ومن تخيل أن دال الفاعل هودال المفعول أودال الجرور فقدخاط واعتقدأن الكلمة الاولى هي عين الثانية لامثلها ومن اعتقدهمة افي الوجود فقد بصدعن المواب وربمايا تحمن هداالفصل فالالفاظ شئان قدر وأطمئنا فقدتين لكأن الاصل الثبوت لسكل شئ ألازى العبدحة يقة ثبوته ونمكمه انماعونى العبودة فلان انعف يوماتنا بوصف وباني فلاتقل هو معارعنده ولكن انظرالى الحقيقة الني فبلنذلك الوصف منه تجده الابتة فى ذلك الوصف كلماظهر عينها تحلت بتلك الحلية فاياك أن تقول قدخ جهذاعن طوره بوصف به فان الله تعالى ما زعرصفه وأعطاه أباء وانحارهم الشبهق اللفظ والمعنى معاعندغيرالحقق فيقول هذاهوهذا وقدعامناأن هذاليس هذاوهذا يفيض لهذاولا ينبقي لهمأ الليكن عندمن لاينبغاله عارية وأمانة وهذاقصور وكالامهن عمى عن ادراك الحقائق فان هذاولا بدينبني له هذا فابس الرب حوالعبد وانفيل فالتسبحانه انه عالم وقيل فالعبدانه عالم وكذلك الحي والمر بدوالسميع والبعير وسائر الصفات والادرا كانفايك أنتجمل حياة الحق هي حياة المبدق الحدفتازمك المحالات فاذا جعلت حياة الرب على ماتستحقه الربوبية وحياة العبدعلي مايستحقه الكون فقدانبني للعبدأن يكون حيا ولولم بنبغ له ذلك لم بصح أن يكون الحق تمراولافاحراالالنفسه يتنزه تعالى أن يكون مأمورا أومقهورا فاذاثبت أن يكون المأموروا لقهورا عمرا آخووعينا أخرى فلابدأن بكون حياعالما مربدا متمكأ عمايراد به هكذا تعطى الحقائن فئم على هذا حوف لايقبل سوى حركته كالحامن هذاوم حوف يقبل الحركتين والثلاث منجهة سورته الجسمية والروحية كالحاء في الضميرة ولهاو به كا تقبل التبنفسك الخبل وبصورتك حرثه وتقبل بنغسك الوجل وبصو رتك صغرته والثوب يقبل الالوان المختلفة وما

بق الكنف الاعن الحقيقة التي تقبل الاعراض هل هي واحدة أوشأنها شأن الاعراض في العدم والوجود وهذا مبحث للنظار وأماعن فلانحتاج اليه ولانلتغت فالهجرعميق بحال المر بشعلى معرفتمن باب الكثف عايدفاته بالنظرالى الكشف يسبر وبالنظرالى العقل عسائر ثمأرجع وأقول ان الحرف اذاقاءت به حقيقة الفاعلية بتفريخ الغدل على البنية الخصوصة فى اللسان تقول قال الله واذا فاست به حقيقة تطلبه يسمى عند هامنصو بابالغمل أدر فمولا كيف شتت وذلك بأن تطلب منه العون أو تقصده كاطلب مني القيام بما كافني فن أجل الما بعطني الابعد سؤالي فكان سؤالي أوحاليا مائم مقام سؤالي بوعده جعله يعطبني قال تعالى وكان حقاعليذانصر الومنين فسؤالي ايامس أصرهاياي بمواعطاة هايايمن طليمن فتقول دعون الله فنصبت حف الحماء وقد كانت مرفوعة فعلمنا بالحركات أن الحفائق قداختلفت بهذا ثبت الاصطلاح ف لحن بعض الناس وهذا اذا كان المشكام ه غبرنا وأما المتكام فالحقائق يعلم أولاو يجريها فأفلا كهاعلى ماتقتضيه بالنظرالي أفلاك مخصوصة وكل متكام بهذه المثابة وان لم بعلم سهذا التفصيل وهوعالم بمن حيث لايصلم انه عالم به وذلك ان الاشسياه المتلفظ بها المالفظ بدل على معنى وهومقام الباحث في اللفظ مامدلوادليرى ماقصد به المشكلهمن المعانى وامامعني بدل عليه يلفظ تنا وهو الخسيرعم اتحقق وأضر بناءن اللحن فان المبادى اذكان القصدبهد االمكأب الإيجاز والاختصارجهد الطافة واواطامتم على الحفائن كاأطلعناعليها وعلى عالم الارواح والمعانى لرأيتم كل حقيقة وروح ومعنى على مرتبته فافهم والزم فدذكرناس بعض ماتعط به حقائق الحركات ما وليق بهدف الكتاب فلنقبض العنان واندج مالى معرفة الكلمات الني ذكر ماهامش كله الاستواء والابن وفى وكان والنحك والفرح والتبئيش وانتجب والملل والعينة والعين واليمه والقدم والوجمه والصورة والتحول والغضب والحياء والصلاةوالفراغ وماوردفالكتابالعزيزوا لحمديث منء فدالالفاظ الني توهم التشبيه والتجميم وغبرذلك عمالابا فيباللة تعالى في المطرالة كرئ عند العُقل ناصة في قول الماكان الفرآن منزلا علىكان العرب ففيه مافى المسان العربي ولحا كانت الاعراب لاتعقل مالايعقل الاحتى ينزل لحسا والتوصيل بمساتعة له لقلك جاءت هذه الكلمات على هـ ندا الحد كما قال مُردنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى والماكان المالك عد العرب تجلس عبده المفر بالمكرم منهاجذاالفدو فالمساحة فعقلت من هذاالطاب فرب عدصلى التعابه وسلم من ربه ولاتبالى عافهمت من ذلك سوى القرب فالبرهان العقلى ينفي الحدوالما أقصني أفى المكلام ف تعزيه الدارى هاتسطيه هذه الالفاظ من التشبيه في الباب التالث الذي بل هذا الباب ولما كانت الالفاظ عند العرب على أربعة أقسام ألفاظ مثباينة وهيالاسهاءالني لمتتمدمسهاها كالبحروالمفتاح والمقصان وألفاظ متواطئة وهيكل لفطةقد نووطئ عابيها أن تطلق على آحادنوع تنامن الانواع كالر جلوالمرأة والفاظ مشتركة وهي كل انفظ على سبغة واحدة يطلق على معان مختلفة كالعين والمشترى والانسان وأخاط مترادفة وهي ألفاط مختلفة السبغ نطلق على معي واحد كالامدوالحز بروالفننفر وكالسيف والحسام والعارم وكأغر والرحيق والمهباه والخندريس هذهمي الامهاث ملل البرودة والحرارة واليبوسة والرطوبة في الطبائع وتم الفاظ منشابه أة ومستعارة ومنفولة وفسيرذلك وكها ترجع لى هذه الامهات بالاصطلاح فان المشقيه وان قلت فيه أنه قبيل خامس من قبائل الالفاظ مثل النور يطاني على العاد، وعلى العزلشبه العلميهمن كشف عين البصيرة به المعاوم كالنورمع البصر فى كشف المرقى المحسوس فلما كان هداد الشبع محيحا سبى المرنورا ويلحق بالالفاظ المشتركة فأذن لا يفك لفظ من همة مالامهات وهداه وحدكل اظرف همة ا الباب وأمانحن فنقول بهذامهم وعنسدناز والدمن بابالاطلاع على الحقائق منجهنه نربطاعوا تلهاعا مهادن الالفاظ كالهامتيا ينقوان اشتركت فى الطق ومنجهة أخرى أيضا كالهامشـــنركة وان بايت فى النطق و فـــ مروالى شيءمن هذافها تقدم من هذاالباب ف آخر فصل الحروف فاذاتبين هذا فاعز أبها الول الجيم الاعقق الواف ما و ي تقتضيه الحضرة الاطبية من التقيديس والتربه وني الماثلة والتبيه لا عجبه ما اطفت . وبال مراك مرى من

M

اختى تعالى من أدوا شالت فييد الزمان والجهدة والمسكان كقوله عليسال الام أبن العقفا شارت الى الساء وأثبت لها لاعان فألطى المهعليه وسلم الظرفية عمالابجوز عليه الكان في النظر العفلي والرسول أعلم بلقه والله أعلم بنفسه وقال والظاهرأ أمنتهمن فيالسيامإلفاء وقال وكان الله بكل شئ عليها والرحن على العرش استوى وهومعكم أغمنا كنم مايكون من نجوى للائة الاهورابعهم ويفرح بتو بةعبه ويجب من الشاب ليستاه مبوة وما شبه فلك من الادوات كاغطية وقد تقرر بالبرهان المقلي خلقه الازمان والامكنة والجهات والالفاظ والحروف والادوات والمتكامها والخاطبيرمن المحدثات كلذلك خاق للةزمالي فيعرف المحقق قطعاانها مصروفة الي غيرالوجمه الذي يعطيك النشبيه والنمتيسل وان الحقيقة لانقب لذلك أصلا ولكن تتفاضل الهلماء السلة عقائدهممن التجسيم فان للنبهة والمجسمة فديطان علهم علماء من حبث علمهم بأمور غيره أداقتفاضل الملماء في هدا الصرف عن هذا الوجه الذىلايليق بالحتى تعدلى فطائعةلم تشسبه ولمنجسم وصرفت عدلم ذلك الذىو رد فى كلام الله وسلما لى الله تعالى وقم تدخسل لهماقدم في بإب النأو بل وقنعت عجر دالايمان بما بعلمه الله في همة والالفاظ والحروف من غسيرتأو بل ولا صرفالي وجدمن وجوه التنزيه بل فالشلاأ درى جلة واحدة ولكني أحبل ابقاءه على وجه التشبيه لقوله تعالى لبس كشامش لالمابعطيه النظر العقلي وعلى حذافضلاه المحدثين من أهل الظاهر السالمة عقائدهم من التشبيه والتعطيل وطالفة أخرى من المنزهة عدات بهذه السكلمات عن الوجه الذي لا لميق بانتة تعالى فى النظر العقلى عدلت الى وجعمامن وجوالتذبه على التعيين بمايجوز في النظر المقلى أن يتصف به الحق تعالى العومتصف به ولابدوما بيتي النظر الافي ان هذه الكلمة هل المرادمه اذلك الوجه أم لا ولا يقدح ذلك التأويل في الوهشه وربعاء دلوابه الله وجهين وثلاثة وأ كترعل حسبماته طيه الكلمة في وضع اللسان ولسكن من الوجوه المنزهة لاغمير فاذالم بعرفوا من ذلك الخمير أوالآ بةعندانتأو بلق الاسان الاوجهاوا حداقصر والظرعلي ذلك الوجه النزبه وقالوا هداهولبس الافي علمنا وفهمنا واذا وجدواله مصرفين فساعد اصرفوا الخبر والآبة الى تلك الصارف وقالت طائعة من هؤلاء بحقل أن بريد كذاو يحتمل أن بر بدكذا وتعددو جو التنزيه تم تقول والله أعل أى ذلك أراد وطائفة أخرى تفوى عندها وجمه ماس ناك الوجوه النربه مققر ينتما قطمت لتلك الغرينة بذلك الوجعلى الخسر وقصرته علي موانعراج على باقى الوجوء فيذلك الخسبر وانكانت كالهانقتضي ألتنزبه وطائفة من المتزهةأ يضا وهي العالب قوهممن أصحابنا فرتخوا فلوبهممن الفكروالنظروأخلوهااذكان المتقدمون من العلوائف المتقسسة لتتأؤلة همل فكرونظر وبحث ففامت هذه الطالفة المباركة الموفقة والكل موفقون بحمدانلة وقالت حسافي نفوستانسطيم الحق جال جلاله بحيث لانقدرأن نصل المهمعرفة ماجاه تامن عنده بدقيق فكروفظر فاشبهت في هذا العقد المحدثين السانة عقائدهم حيشلم ينظروا ولا نأؤلوا ولاصرفوابل قالوامافهمنافقال أمحابنا بقولهم ثما تتقلواعن مرتبة هؤلاء بأن قالوالناان نسلك طريقة أخرى في فهمهمنه المكلمات وذاك بأن نفرغ قلو بنامن النظر الفكري ونجلس معالحق تعالى بالذكرعلي بساط الادب والمرافبة والحضوروالنهي لقبول مابردعا بنامنه تعالى حنى بكون الحق تعالى بتولى تطعناعلى الكشف والتحقيق الما سمعته بقول وانقوالله ويملمكمالله ويقول ان تنقوا الله بجعل لكم فرقاما وقار بى زدنى علمار علمناهمن لدنا علما فعندمأ توجهت قاو بهم وهمهم المحانة تعالى ولجأت اليسه وألفت عنها مااسقسك بعالف برمن دعوى البحث والنظر وتائج لعقول كانتءقولهم سلعة وقلوبهم مطهرة فارغة فعندما كان منهم هذا الاستعداد نجلي الحق لهمعلما فاطلعتهم تلك المشاهدة على معانى هذه الاخبار والكلمات دفعة واحدة وهذا ضرب من ضروب المكاشفة فانهم اذا عابنوا بعبون القاوب من نزهته الملماء التقدمذ كرهم بالادراك الفسكرى لم بصح لم عندهذا الكشف والمعاينة أن عهاواخبرا من هذه الاخبارالتي نوهمولاان بقواذلك الخبرمف حباعلى مافيمين الاحبالات النز بهذمن غبرتميين بل يعرفون السكلمة والمعنى الزيه الذي سيقت المفيقصر وهاعلى ماأر بدت لهوان جاء فى خسيراكو ذلك اللفظ عينه فله رجه آخرمن ظافالوجوه القدستسمين عندهذا الشاهدهذا حالطا تفقد ناوطا تفة أخرى مناأ يضالبس لحمدة االتحلي

واكن طم الاالفاه والاطمام واللقاء والكتابة وهممصومون فبايلتي الهم بعلامة عشدهم لايعرفها سواهم فيخبرون بماخوطبوا بهوراألهموا بهوماأاتي البهمأ وكتب فقدتقر رعندجيع المحققين الذبن سلموا الخبرلقائله ولرينظرواولا شبهوا ولاعطاواوالمحقفين الذين بحثوا واجتهدوا ونظرواعلى اجقاتهمأ يضا والمحققين الذين كوشفوا وعاينوا والمحققين الذبن خوطبوا وألهموا فالحق تعالى لأندخل عليه تلك الادرات المقيدة بالتحد بدوالتشبيه على حدما تعقله في المحدثات واكن لدخل عليه بمافيها من مانياز به والتقديس على طبقات العلماء والحققين في ذلك المافيه وتقتضيه ذائه من التنزيه واذانفر وحد افقار تبين أنهاأ دواث التوصيل الى افهام الخياطبين وكل عالم على حسب فهمه فيها وقوة خوذه وبصيرته فمقيدة التكايف هينة الخطب فطرالعالم عليها ولو بقيث الشبهة مع مافطرت عليه ما كفرت والاجسمت وان كان ماأراد واالتجميم وأعماقه دوااثبات الوجوداكن لفصورافهامهم ماثبت لحم الابهاد التخيل فلهم النجاة واذوقد بنداغندا لحقتين مع تفاضل رتبهم فدرج التحقيق فلنقل ان الحقائق أعطت لن وقف علهاأ ن لا يتقيد وجود الحق مروجو داعالم بقبلية ولامعية ولابعد بفزمانية فان التقدم الزمائي والمكانى فيحق اللة ترمى به الحقائق في وجه القائل بمعلى التحد بداللهم الاان قال بمسن باب التوصيل كاقاله الرسول صلى الله عليه وسلم و فطنى به الكتاب اذليس كلأحديةوى على دخف هدة والحقائق فإيبق لناأن نقول الاان الحق تعالى موجود بذائه لقدائه مطلق الوجود غمير مقيد بنسيره ولامه اول عن شي ولاعلة لشي بل هو خالق المه اولات والمال والمالك القدوس الذي لم يزل وان العالم موجود بلته تعالى لابنف ولالنفسه مقيد الوجود بودالحق فيذانه فلايسح وجودالعالم البتة الابوجود الحق واذاانتني الزمان عن وجودالحق وعن وجودمبه أالعالم فقدو جدالعالم في غير زمان فلانقول من جهة ماهوالاص عليه ان الله موجودقبل العالم اذقد ثبت ان القبل من صيغ الزمان ولازمان ولاان المالم موجود بعد وجود الحق اذلا بعدية ولامع وجودالحق فازالحنى هوالذ بمأوجب وهوفاعله وعنزعه ولميكن شبيأ واكن كافلىا لحق موجود بذانه والعالم موجوديه فان سألسائل ذورهم مني كان وجودالعالممن وجودالحق قلناسي سؤال زمانى والزمان من عالم النسب وهومخاوق ستمالى لان عالم النسب له خلق التقدير لاخلق الابجاد فهذا سؤال باطل فانظر كيف تسأل فاياك ان تحجيك أدوات التوصيل عن تحقيق هذه الماني في نفسك وتحصيلها فلي في الارجود صرف خالص لاعن عسدم وهووجود الحنى تمالى ووجود عن عدم عين ألمو جود نفسه وهوو جوداا مالم ولابينية بين الوجودين ولاات ادالا التوهم المقدر الذي بحبله الدارلا يبتى منه شميأ ولكن وجود مطلق ومقيد وجودفاعل ووجود منفعل فكذا أعطت الحفائق والسلام ومئلة ك سألني واردالوقت عن اطلاق الاختراع على الحق تعالى ففلت له عز الحق بنفسه عين علمه بإهالها ذليرال المالم مشهوداله تعالى وان الصف بأعام ولم يكن العالم شهودا لنفسه اذلم يكن موجودا وهذا بحرهاك فهالناظرون الذين عدموا الكشف وبنسبة لمتزلمو جودة فعلمه لم بزلء وجودا وعلمه بنفسه علمه بالعالم فعلمه بالعالم مزل موجودا فعلم العالم في حال عدمه وأوجده على صورته في علمه وسيأ في بيان هـذافي آخر الكتاب وهو سر القدرالذى خفى عن أكترالحققين وعلى هذا لايصع ف العالم الاختراع ولكن بطاق عليه الاختراع بوجمة الامن جهة ماته طيه حقيقة الاختراع فان ذلك يؤدى الى نقص في الجناب الالمي فالاختراع لا يصع الاف حق العبد وذلك ان المغذع على الحقيقة لابكون مخترعا الاحتى يخترع شال ماير يدايرازه فى الوجود فى نفسه أولا تم بعب ذلك تبرزه القوّة العمليةالي الوجودالحسي على شكل ما يعلم لهمثل ومتى لم يخرع الشي في نفسه أو لا والا فليس بمخترع حقيقة فانك اذا قدرتأن شخصاعلمك رنيب شكل ماظهر في الوجودله شل فعلمته ثما وزنه أنت للوجود كإعلمته فلست أنت في نفس الامر وعندنفسك بمخترع لهوانما انخترع لهمن اخترع مثاله في نفس معلمكه وان فسب الناس الاختراع لك فيه منحيث انهم إيشاهد واذلك الثئ من غبرك فارجع أنالى ماتعرفه من نفسك ولاالتغت الممن لايعلم ذالكمنك فان الحق سبحانهماد برالعالم تدبير من يحصل ماليس عنده ولافكرفيه ولايجوز عليه ذلك ولااخترع في نفسمنيا لم مكن عليمولاقال في نفسمه لل أمدله كذاوك لداهذا كالممالا بحوز عليمان المخترع الشيئ يأخذ أجزامهو جودةمتفرفة

قالوجودات فيوافها فذهب وهمه تأليفالم يسبق اليه في علمه وان سبق فلا ببالى فامه في ذلك بعزلة الاول الذي لم يسبقه أحداله كانفعله السمراء والكتاب الفصحاء في اخستراع الماني البشكرة فنم اختراع فسسبق البه في خبل السامع المسرقة فلا ينبغي للخترع أن ينظر الى أحدالا الى ماحدث عنده خاصة ان أراداً في النفو يستمتع بلاة الاختراع ومهما نظر الخترع لامر ما الحي من سبقه فيه بعد ما اخترعه و بالحلال و تفطرت كده وأ كثر الساما اختراع والمنائع النجارون والبناؤون في ولاء أكثر الساس اختراع وأذ كاهم فطرة وأشدهم المبلغاء والمنفوط وفند حت حقيقة الاختراع ان استخرج بالعكر ماليكن بعد غبل ذلك ولاعلمه غيره بالفؤة أو بالمقو والفعل ان كان من العلوم الى غاتم العمل والبارى سبحانه لم بزل علما العالم أزلا ولم يكن على حالة لم يكن فيها العالم غير عمالنا في نفسه الدى هو صورة علمه شااذ كان وجود ماعلى حدما كافي علمه ولولم يكن كذلك خرجنا الى اخترع مثالنا في نفسه الدى هو صورة علمه شااذ كان وجود ماعلى حدما كافي علمه ولولم يكن كذلك خرجنا الى بالاتفاق واذا كان هذا فلا يعمه ومود وناعن عدم وعلى المورة الثاب في المعلمة وأواد وجود ناعن عدم وعلى المعامة لا يوجده فلكون المن موجود بن بأنفسنا أو والوجود ناعن عدم وعلى المعلمة وأواد وود ناعن عدم وعلى المورة الثاب في المعلمة والمحالة المواحد المناف والمناف المناف الموجود في المعلمة والمناف في المناف الموجود في المناف المناف والمناف وال

المارالثاث في العزواله الموالماومن الباب الثاني و المار والماوم والدام و الاثة حكمه مواحد وان تشا أحكامهم مثلهم و الاثة أثبتها الشاهته وصاحب الديري واحداه ايس عايد في العني زائد

اعط أيدك المتان العر تحصيل الفلب أسراما على حدّما هوعليه ذلك في نفسه معدوما كان ذلك الامر أوموجودا فالمم هوالمسفة التي توجب التحصيل من القلب والعالم هوالفلب والمصاوم هوذلك الامرانحمسل وتصور حقيقة الدلم عسبرجة اولكن أمهد لتحصيل الدلم مايتين به انشاه الله تعالى فاعلموا ان الفل مرآة معفولة كله اوجه لاتصدأ أبدا فان أطلق بوماعليها فهاصد تتكافال عليه السلام ان الفاوب تصدأ كايمد ألحد بدالحديث وفيه انجلاههاذ كرابقه وتلاوة القرآن واكن من كونه الذكرا فحكيم فايس المرادبه ندا الصدأ انه طمخاء طلع على وجه القلب والكنه لما تعلق واشتغل بصلم الاسباب عن العلم بالله كان المقه بغيرالة صدأ على وجه القلب لانه المنافع من تجل الحن الى هذا القلبلان الحضرة الالحية متجلاة على الدوام لا يتصورف منها حجاب عنا فلما اربقه الهاهنة القلب منجهة الخطاب الشرعي المحمود لانه قبل غبرها عبرعن قبول ذلك الغير بالصدأ والمكن وانففل والعمى والران وغير ذلكو الافالحق يعطيكان العلم عنسه ولكن بنسيرالله في علمه وهو بالله في نفس الذمر عند العلماء بالله وعمايؤ بد ماقلناه قول القاتم الى وقالوا فلو بنافي كنة عمائد عونااليمه فكانت في اكنة عمايد عوها الرسول اليه خاصة لاأنهافي كن ولكن نعلقت بفسيرما ندعى اليده فعميت عن ادراك مادعيث الميده فلانبصر شيأ والفاوب أبدالم نزل مفطورة على الجلام صقولة صافية فكل قلب نجلت فب الحضرة الالحية من حيث هي إقوت أحر الذي هو التجلى الذاتي وذلك قل المشاهمة المكمل العالم الذي لاأحمد فوقه في تجل من التجليات ودونه نجلي الصفات ودونهما تجلي الافعال ولكن من كونهامن الحضرة الالحية ومن لم تتجل له من كونهامن الحضرة الالحية فدلك هو القلب الغافل عن الله تعالى المطرودمن قرر القتمالى فانظر وفقك الته في الفاب على حدّماذ كرناه وانظر هـــل تجعلها العلم فلا بصحوان قلت الصقالة الذائية فالاسبيل واكن هى سببكا نظهور المعاوم القلب سبب وان قلت السبب الذي يحصل المعاوم في القل فلا سبيل وان فلت المثال المطبع في الفس من المعاوم وهو تصور المعاوم فلاسبيل فان قيل لك في اهو العلم فقل درك المعرك

علىماهوعليسه في نفسسهاذا كان دركه تسيرعتنع واماما يمشع دركه فالعسار به هولا دركه كافال العسديق البجزعن ولكن دركهمن جوده وكرمه ووهبه كابعر فه الهارفون أهن الشهو دلامن فوة العقل من حيث نظره عرقتم م والما ثبت ان العدم بأمرة لا يكون الابمر فة قد نقدَّت قب ل هذه المرفة بأمرا آح يكون بين المعروفين مناسبة لابد من ذلك وقد ثبت اله لامناسبة بين الله تعالى و بين خلفه من جهة الماسبة الني بين الاشياء وهي مناسبة الجنس أوالنوع أوالشخص فليس لناعدم متقدم بشئ فندرك باذات الحق لماونهدما من الناسبة مثال ذاك عامد بطباعة الاهلاك التيهى طبيعة خامسة لمخلمها أمسلالولاما حبق علمسا بالاتها تالار بع فالمارأ يناأذ فلاك خارجة عن هذه الطبائع بحكم يس هوفى هذه الامهات علمناان ثم طبيعة خاصة من جهة الحركة العاو ية التي فى الاثير والهواء والسفاية التى فالماء والتراب والمناسبة بين الافلاك والامهات الجوهر بة التي هي جنس جامع السكل والنوعيسة فانها نوع كاأن هذه نوع لجنس واحد وكذلك الشخصية ولولم بكن هذا التناسب اعامنامن العابائع عدلم طبيعة الفلك وابس بين البارى والعالم مناسبة مرهنة والوجوه فلايعلم جلمسابق بغيره أبدا كايزعم بعضهم من استدلال الشاهد على الفائب الطروالارادة والسكلام وعسيرذلك ثم يقدسه بعد مأقد حله على نفسه وقاسم بهائم اله يما يؤ يدماذه بنا اليه من علمنا بالله تعالى ال العلم يترتب بحسب المعلوم و ينفعسل في ذائه بحسب انفصال المعلوم عن غسره والشي الذي به ينفصل المعلوم اماأن يكون ذاتا كالعمقل من جهمة جوهر يتموكالنفس واماأن يكون ذانامن جهة طبعمه كالحرارة والاحراق للنارفكالنفصل العنقل عن النفس من جهة جوهريته كذلك انفصل النارعن غميره بماذكراه واما ن ينفصل عنب بذاته اسكن بماهو محول فيسه المابا لحال كجاوس الجالس وكتابة الكاتب والمابالمية كسواد الاسودو بياض الابيض وهمذا حصرمدارك العقل عندالعقلاء فلابوجد معلوم قطعالاء تل من حيث مدهوخارج هماوصفنا الابان نظرما انفصل بهعن غيره امامن جهةجوهره أوطبعه أوحاله أوه يتته ولايدرك العقل شيأ لانوجه فبه هذه الانسياء البنة وهدنده الانسياء لانوجدني القاتمالي فلايملمه العفل أسلامن حبث هوناظرو باحث وكيف يعلمه العمقل من حيث نظره و برهانه الذي بمستند اليمه الحس أوالضرورة أوالتجر بقوالباري تعالى غمير مدرك مهذه الاصول التي وجع اليها العقل في برهانه وحينتذ يصح له البرهان الوجودي فكيف يدهمي العافل انه قدعه لر به منجهة الدليل وان البارى معلوم له ولونظر المحالمفعو لات المستاعية والطبيعية والتبكو ينية والانبعائبة والابداعيت ورأىجهل كلواحدمنها بفاعله لعلمان القتعالي لابعط بالدايل أبدالكن يعلمانه موجودوان العالم مفتقر اليه افتقارا ذانيالاعيمى لهعنه ألبتة قال اللة تعالى باكبها الناس أنهم الفقر اعالى القوالله هو الفني الحيد فن أراد أن بعرف اباب التوحيمه فلينظرفي لآبات الواردة في التوحيم من الكتاب العز يزالذي وحدبه انفسم فلاأحد أعرف من الذي بنفسه فلتنظر بماوصف تغسب وتسأل اللة تعالى أن يفهمك ذلك فستقف على عدلم الحي لايبلغ اليه عقدل بفكره أبدالآباد وسأورد من هذه الآبات في الباب الذي ليحدا الباب شميأ يسم راوانة يرزقنا الفهم عند آمين و مجملنا

من العالمين الذين يعقاون آياته \*\* . والباب الثالث في تنزيه الحق تعالى هما في طي الكلمات التي طنقها عليه سبحانه في كتابه وعلى لمسان رسوله صلى الله عليه وسلم من التشبيه والتجسيم نعالى الله عماية ول الطالمون عالوًا كبيرا كه

نظم

فى نظر العباد الى ربه ﴿ فىقدس الابدونز بها وعلوه عن أدوات أنت ﴿ تلحق بالكيف ونشبهه دلالة تحكم قطعا عشالى ﴿ مَنِزَلَة العباسة وتسويهه وصحة العالم ﴿ واثباته ﴿ وطرح بدعى وثويهه

اعد أبدك الله أن جيم العلومات عاوها وسيفلها حاملها الميقل الذي يأخذ عن الله تعالى منبر واسبطة فل عنف عدمتي

من علم الكون الاعلى والاسفل ومن وهب وجوده تكون معرفة النفس الاشياه ومن تجليه البهاو لوره وفيضه الاقدس فالمفل مستفيدمن اخق تعالى مفيد للنفس والنفس مستغيدة من العقل وعنها يكون العمل وهذا سار فىجيع مانعانى بهعلم العسقل بالاشسياءالتي هي دونه وانحاقيدنا باني هي دويه من أجسل ماذ كرناه من الافادة وتحفظ ف خارك من فوله تعالى حتى تعلوه والعالم فاعرف السعب واعلم ان العالم المهيم لا يست فيه من العقل الاول شبآ وابس له على المهيمين ساط ن بل هم واياه في مرتبة واحدة كالافر ادمنا الخارجين : ن حكم القطب وان كان الفطب واحدا من الافرادلكن خمص العقل بالافادة كاخمص القطب من بين الافراد بالنواية وهوسار في جبع ماته الى به علم العفل الاعلمنجر يدالتوحيدخاصة فأنه يخالف سائر الماومات من جيم الوحوه اذلامنا سبة بين التسلى وين خلقه البشة واناطلقت المناسبة بوماماعليه كأطنقه الامامأ بوحاء والغزالي في كتبه وغيره فبضرب ون الشكاف ومرمى بعيدعن الحقائق والافاى نسبة بن الحدث والقديم أم كيف يشبعمن لاية بل المثل من يقبل المثل هذا عال كافال بو المداس بن العريف العنهاس في محاسن المجالس التي تعزى اليه ليس بينه و بين احباد نسب الاالعناية ولاسب الاالحسكم ولاوقت غبر الازل ومابق فعمى وتلبيس وفى رواية فعز بدل و فوله فعمى فاغلر ماأحسن هذا الكلام وماأتم هذه المرقة بالله ومأأقدس هذه المشاهدة تفعه الله عماقال فالعزبالة عز بزعن ادراك العقل والنفس الامن حيث الهموجود تعالى وتقدس وكل ما يتلفظ به في حق الخلوقات ويتوهم في المركبات وغيرها فالمد بحاله في فظر العقل السليم من حيث فكره وعصمته بحلاف ذلك لابجوز عليه ذلك النوه ولابجرى عليه ذلك المعظعة لامن الوجه الذي تقبله المخاوقات فان أطلق عليه فعلى وجهالتفر يبعلي الامهام لنبوت الوجودعند السامح لالتبوث الحقيقة الني هواغق عليهافان الله تعالى يقول لبس كمناله شئ واكن يجب علينا شرعاس أجل فوله تعالى الميمصلي للة عليه وسلم فاعلم اله اله الااله الاالعة يقول اعلم من اخباري الموافق لنظرك ليصحالك الايمان عاماكا صحالك العلمين غيرابمان الذي هوفيل النعريف فاصره فن أجل هذا الامرعلى نظر بعض الساس ورأيه فيه نظرنامن أين نتوصل الحمعرفته فسطر باعلى حكم الابعراف وماأعطاه العقل الكامل بعدجه دواجتهاد مالمكن متعفل نص الى المرفة بعسبحانه الابالجزعن معرفته لاماطلبناأن نعرامه كالطلب معرفة الاشياء كلهامن جهة الحقيقة التيهي الماومات عليها فلماعرفناان مموجود اليس لهمثل ولايتصور ف الذهن ولا يدرك فكيف يضبطه العقل هذامالابجوزم ثبوتا علم بوجوده فنحن بعلما لهموجودوا حدفي ألوهته وهذاهو العرالذى طلب مناغير عالمين بحقيقة ذاته النيء وف سبحانه نف عليه اوهو عمر بعدم العرااندى طلب منالما كان تمالى لايشبه شيأمن المخلوقات في نظر المقل ولايشبهه شئ منها كان الواجب عليه " ولالما ليل لنافا علمو الله لا اله الانافعالم ماالعلم وقدعلمناه فقلمعلمناها بجبعلينامن علمااعل ولاانتهى الجزء الثامن والحدالة

## ( يسم الله الرحن الرحيم )٠

فلنقلانه لما كانت أمهات اظالب أربعة وهي هن وماوك ولم فهل ولمطلبان روحانيان بسيطان يصحبهما الموفي ولم الله الله السيطان يصحبهما الموفي ولم الله الله المسلم الموفي المسلم الموفي المسلم الموفي المسلم الموفي المسلم الموفي ا

تقدس الحق تمالى عن أن بدرك لج اله كالحسوس أو بفسطه كاللطيف أوالمقول لانه سبحانه ليس وينسه و بين خلفه مناسبة أصلالان ذائه غيرمدركة المفتسبه المحسوس ولافعلها كفعل اللطيف فيشبه اللطيف لان فعل الحق تعالى لبداع الشئ المن من والاطيف الروحاني فعل الشيء من الاشياء فائ مناسبة بينهما فاذا امتنعت الشابهسة في الفعل فاحرى أن تتنع الشابهة في الذات وأن شتان تعقق شيامن هذا الفصل فاظر الى مفعول هذا الفعل على حسباً صناف المفعولات مثل المفعول المناعى كالقميص والكرسي فوجدناه لايعرف صانعه الاأنه يدل بنفسه على وجود صائعه وعلى علمه صنعته وكذلك المفعول التكويني الذي هوالفلك والكواك اليعرفون مكونهم ولا لرك لهم وهوالنفس السكليةالحيطانهم وكذلك المفعول الطبيع كالموالدمن المعادن والنبات والحيوان الذين يفعلون طبيعة من المفعول التكويني لبس لهم وقوف على الفاعل لهم الذي هوالفلك والكوا كوايش العلم بالاعلاك ماثراه من جومهاوما بدركه الحسمنها وأين جوم الشمس في تفسهامنها في عين الرائي الحامنا وأيما المرز الافلاك من جهة روحها ومعناها الذى أوجده الله تعالى لحاعن الغس الكلية الميطة التيهى سبب الافلاك ومافيها وكذلك الفعول الانبعاثي الذي هوالنفس الكلية المنبعثة من العسفل انبعاث العمورة الدحيبية من الحقيقة الجبر ثبلية فالهالا تعرف الذى انبعثت عنه أصلالانها تحت حيطته وهوالمحيط بهالانها خاطرمن خواطره فكبف تعلم ماهوفوقها وماليس فبهامنه الامافيها فلاتعز منه الاماهي عليه فنفسها علمت لاسبهما وكذلك المفعول الابداعي الذي هوالحقيقه الحمدية عندنا والعقل الاول عندغسيرنا وهوالقلم الاعلى الذي أبدعه الله تعالى من غيرشي هوأعجز وأمنع عن ادراك فاعدله من كل مفعول تقدمذ كواذبين كلمفعول وفاعله يمانقدم ذكره ضرب من ضروب المباسبة وآلمشا كاذ فلابدان بعلم منه قدرما ينهمامن المناسبة امامن جهسة الجوهر بة أوغيرفاك ولامناسبة بين المدع الاول والحق تعالى فهوأ عزعن معرفته بفاعلهمن غيرهمن مفعولى الاسباباذ وقدعمز المفعول الذي يشبه سبب الفاعل لهمن وجوه عن ادراكه والمؤ بهغافهم هذاوتحققهفانه نافع جدالى باب التوحيد والجزعن تعلق العلماء ثبابلة تعالى ﴿ وصل ﴾ يؤ بدماذ كرنا الانسان انما بدرك المعلومات كاما باحدى النوى الحس المتوالحد ية وهي على خس النم والعام واللم والسمع والبصر فالبصر بدرك الالوان والمناويات والاشجاس على معاومين القرب والبعد فالذي بدرك منا علىميل غيرالذي بدرك منه على ميلين والذي بدرك منه على عشر بن باعا غيرالذي بدرك منه على ميل والذي يدرك منهو يدهق بده يقابله غيرالذي مدرك منه على عشرين اعاقائدي بدرك منه على مياين شخص لا يدري هل هوانساد أوشجرة وعلى ميل يعرف المهانسان وعلى عشرين باعاله أبيض أوأسود وعلى المقابلة اله أزرف أوأ كل و هكذا سا الحواس فمدركاتهامن القرب والبعد والبارى سبحانه لبس بمحسوس أي ابس بمدرك بالحس عندنا في وقت طاب المعرفة بهفلرنعلمهمن طريق الحس وأماالقوة الخيالية فانهالانضبط الاماأعطاها الحس اماعلى صورة ماأعطاه والماعلى صورة ماأعطاه المكر من حمله بعض المحسوسات على به ض والى هنا انتهت طريقة أهل الفكر في، هرفة الخ فهواسانهم ليسالناوان كانحفاولكن نفسه البهم فأنه نفل عنهم فلم تبرح هذه الذؤة كيفما كان ادرا كهاء - الحس البنة وقد بطل تعلق الحس بالله عندناً فقد بطل تعلق الخيال به وأما الفوة الفكرة فلا بفكر الانسان أبداالا أشياءموجودة عنده تلقاهامن جهة الحواس وأواثل العفلومن الفكرفيها فى خزانة الخيال بحصل له علم باس آخر بي وبين هذه الاشياء الني فكرفيها مناسبة ولامناسبة مين الله و بين خلقه فاذن لا يصبح العاربه من جهة الفكر ولهذا منه العلماءمن الفكر فيذات الاقتعالى وأماالقوة العقلية فلايصبح أن يدركه العقل فأن العيقل لاءقبل الاعاعامه بديم أوماأعطاه الفكر وقدبطل ادراك الفكرله فقديطل ادراك العقل لهمن طريق الفكر ولكن محاهوعقل أنحاح ان يعقل ويضبط ماحصل عند وفقد يهبه الحق المعرفة به فيعقلها لأنه عقل لامن طريق الفكر هذا ما لأعنعه فأن ه المرفة التي بهبها الحق تعالى ان شاء من عباد ه لا بستة ل العقل بادرا كها ولكن يقبلها فلا يقوم عليها دليل ولا بره لانهاوراعطورمدارك العقل تمحد الاوصاف الذانبة لاتمكن العبارة عنها لانه اخارجة عن العميل والقياس فأنه لي

كمثلهشئ فكل عقل إيكشف لعمن هذه الموفائن يسأل عقلا آخوقد كشف لعنها ليس في فوة ذلك العقل المسؤ العبارة عنها ولاعكن وأندلك فال الصدبق الجزعن درك الادراك ادراك ولهذاالكلام مرتبتان فامهم فن طلب اله بعقلهمن طريق فكره ونظره فهونائه وانمياحسبه النهبؤ غبول مايهبه انقمن ذلك فافهم واما القوة الذاكرة فلاصبيا ان تدرك العمل بالشفانها انحانذ كرما كان العقل فبر علمه مغفل أونسي وهولم بعلمه فلاسبيل للقوة الذا كرة الي وأنحصرت مدادك الانسان عاهوانسان وماتعليه ذائه وله فيه كسب ومايغ الانهيؤ العفل لقبول مايهبه الحق من معرفة جلوته الى فلا يعرف أبدامن جهة الدليل الامعرفة الوجود واله الواحد المعبود لاغيرفان الانسان المدرك لاخمكن له او يدرك شيأأ بدا الاومثله موجود فيدواولاذلك ماأدركه البتة ولاعرفه فاذالم يعرف شبيأ الاوفيمنسل ذلك الثي العروف فباعرفاالامايشبههويشا كاه والبارى تعالى لايشبه شيأ ولافيشئ مشله فلايعرف أبدا وممايؤيا ماذكرناه ان الاشباء الطبيعية لاتقبل الفذاء الاسن مشاكلها فأمامالايشا كالهافلانقبل الفذاءمنه قطعامثال ذلك ار الموالهمن المعادن والنبات والحيوان مركبتمن الطبائع الاربع والموالدلا تقبل الغسذاه الامنها وذلك لان فيهاضه منهاولو وامأحدمن الخاق على أن بجعل غفاه جسمة المركب من هذه الطبائع من شي كائن عن غيرهف الطبائه أوماترك عنوالم يستعام فكالايمكن لشئ من الاجسام الطبيعية ان تقبل غذاء الامن شئ هومن الطبائع التي هي من كذاك لايمكن لاحدآن بطرشيأ ليس فيمشله البتة ألاترى النفس لاتقبل من المقل الاماتشاركه فيموتشا كله وماا تشاركه فيه لاتعلمه منه أبدا وأبس من الله في أحدثن ولايجوز ذلك عليه بوجمه من الوجوه فلايعر فعا حدمن نف وفكره فالبوسول اللة صلى الله عليه وسلم ان الله احتجب عن العقول كما حتجب عن الابصار وان الملا والكلا والمكا يطلبونه كالطلبونه أنتم فأخبرعليه السلام بأن العفل أريدركه بفكره ولابعين بصيرته كالم يدركه البصر وحذاحوالذع أشرنااليه فهاتفه مهن بإبنا فعة الجسعلى ماألهم وأن علمنامالم نكن نعلم وكان فضل المةعظيما كمكذا فليكن التنزيه ونؤ المماثلة والتشبيه وماضل من ضلمن المشبهة الابالتأو بل وحل ماور دت به الآيات والاخبار على مايسبق منها الى الافها منغب فطرفها بجبانة تعالىمن النتز به فقادهم ذلك الى الجهل الحض والكفر الصراح ولوطلبو السالمة وتركو الاخبار والآيات علىماجا متمن غبرعدولمهم فيهاالى شئ البتة وإكلون عما ذلك الى المة تعالى وارسوله ويقولون لاندرى وكان يكفهم قول اللة تعالى ليس كمثله شئ فتى جاءهم حديث فيه تشبيه فقدا شبه المهشية وهوقد نغ الشبه عر نفسه سبحانه فحابق الاان ذلك الخبرله وجهسن وجوه التنز به يعرفه الله تعالى وجيء به لفهم المريي الذي نزل القرآن بلسانه ومانجد لفظة فى خبر ولا آية جلة واحدة تسكون اصافى انشبيداً بدا واعانج وهاعند العرب تحتمل وجوهامن مايؤدّى الى النشبيه ومنها مايؤدي الى التنزيه فعل المتأزّل ذلك اللفظ على الوجه الذي يؤدّي الى التشبيه جورمنه عل ذلك اللفظ اذلم بوف حقه بما يعطيه وخدمه فى اللسان وأمدّ على الله تعالى حيث حل عاب مسبحانه ما لا يليق بالله تعالم ونحن نوردان شاءاللة تعالى بعض أحاد بث وردت في التشبيه وانها ليست بنص فيه فلة الحجة البالغة فلوشاء لحمدا أجعين فن ذلك فاب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله نظر العقل بما يقتضيه الوضع من الحقيقة والجماز الجارح تتحيل على الله تعالى الاصبع لفظ مشترك يطلق على الجارحة ويطلق على النعمة قال الراحى ب

ضعيف العمالدى العروق ترى له ما عاما اذاما كراك ساسيعا

بقول ترى له عابها أثر احسنا من النعمة بحسن النظر عابها تقول المرب ما أحسن آصبع فلان على ماله أى أثره فيه تريعه غوماله لحسن تصر قدفيه أسرع التقليب ما فابته الاصابع لسفر عجمها وكال القدرة فيها خركتها أسرع من موكة البه وغيره ولما كان تقليب الله فاوب العباد أسرع شئ أفصح صلى الله عليه وسلم للعرب في دعائم بما تعقل ولان التقليب لا يكون الاباليد عند ما فافد لك جعدل التقليب بالاصابع لان الاصابع من اليد في اليد والسرعة في الاصابع أسكر، فكان عليه السلام يقول في دعائم إمة لب القلوب ثبت فلي على دينك و تقليب المقتمالي القلوب هو ما يخلق فيها من الم اخن القاب وهدالا بقدر الانسان يدمع علمعن نفسه أنبك كان عليه السلام يقول يامقل أ قاوب تسند فاي على ر ديت وفي هـ المديث ال حدى أزواجه قالت له أوتخاف بإرسول الله فقال مسلى الله عليه وسلم قلب المؤمن ابن أصمعت وأحادع بميشير صلى المقعليه وسلم المحسرعة التقليب من الايمان الممال كفر وماتحتهما فالرتعالى فأطمها لحورها ونفواها وهداالالهمام هوالققليب والاصابع للسرعة والانذينية لهما فاطرالحسن وغالهرالغبيج فاذاههمهن الأسبع ماذ كرنه وفهمت منه الجارحة وفهمت منه ألنعمة والاثر الحسن فبأى وجه تلحقه بالجارحة وهذه الوجوه المزحة فطلبه فاماسكت ونسكل علمذلك الى اللة تعالى والى من عرفه الحق ذلك من رسول مرسل أوولى ماهم بشرط ففي الجارحة ولابد وامان أدركنا فعنول وغلب عليناالاان زديذلك على بدعى مجسم مشبه فابس بغضول بل يجب على العالم عند ذلك تبيبن مافي ذلك اللفظ من وجوه الننز به حتى تدحض به جمية المجسم المخذول ناب القعلينا وعليه ورزقه الادلام فان تكامنا على تلك الكامة التي توهم التشبيه ولابدفا أعدول بشرحها الى الوجه الذي بلبق بالتسبحانه أولى حدا عظ المقل في الوضع (نفث روح في روع) الاسبعان سرال كالالذا في الذي اذا انكشف الى الابصاريوم القيامة بأخذالانسان أباه اداكان كافراو يرىبه فى النار ولايجد لذلك ألما ولاعليه شفقة بسر هدني الاصبعان المتحدمه ناهما المثنى لفظهما خلفت الجنة والنار وظهراسم المنتقر والمظلم والمنتقم فلإنتخيلهما اثنين من عشرة ولابدمن الاشارة الى هذا السراق هدا الباب في كانابديه بين وهد معراة الكشف فان لاهل الجندة تعمين نعيا بالجنة ونعيابه وابأحل السارفى النار وكذلك أهسل النارلهم عذابان وكلاالغريتين يرون المتوثرية الاسهاءكا كالواف الدنياسواءوف القبضتين اللتين جاءتاءن الرسول صلى القه عليه وسلم ف حق الحق سرا ما شرنااليه ومعناه والمديفول الحق وهو بهدى السبيل القبضة والعبين قال تعالى والارض جيعاقبضته والسموات مطويات يجينه نظرالمتل بمايقتض يالوضع العمنع ولاسبحاله أن يقد وقدره لما بسبق الحالعقول الضعية من التشبيه والنجسيم عندورودالآيات والاخبارالتي تعطى من وجمه تنامن وجوههاذلك ممقال بعده أالتنز به الذي لايعقله الا المالون والارض جيعاقبضته عرفنامن وضع اللسان العربي أن يقال فلان في قبضتي يريدانه محت حكمي وان كان لبس فى يدى منه شئ البنة ولكن أصرى فيه ماص وحكمي عليه قاض مثل حكمي على ماملكته بدى حساوة بشت عليه وكذاك أقول مالى ف قبضتي أى في ملسكي واني متمكن في الشصر في فيما ي لا بمنع تفسه مني فاذاصر فنه ففي وقت تصرف فيه كان أسكن لى "ن أفول هوفي فبختى لتصر" في فيد وان كان عبيدى هم المتصر" فون فيمه عن الذفي فالما استحال الجارحة دلى الله تعالى عدل العقل الدروح القبضة ومعناها وفائدتها وهوملك ماقبضت عليه في الحال والنام يكن لحد أعنى لنقائض فباقبض عليه شئ ولكن حوفي ملك القبضة قطعا فهكذا العالم ف قبضة الحق تعالى والارض في الدارالآخرة أهبين بعض الاملاك كانقول خادى في قبضتي وإن كان خادى من جملة من في قبضي فأنماذ كرقه اختصاصالوقوع نازلفتا واليمين عنسدنا بحل التصريف المطانى أتموى فان البسار لايقوى فؤة المجين فسكني باليمين عن الفكن من العلى فهي اشارة الى تمكن القدرة من الف عل فوصل الى أفهام العرب بألفاظ تعرفها وتسرع بالناتي لحا قارالشاعر

اذاماراية رست لجد و القاها عراية العين +

وابس للمجدراية محسوسة فلاتتلقاها جارحة عين اسكائه بقول لوظهر للمجدراية محسوسة لما كان محلها أوحاملها الا يمين عرابة الاوسى أى سفة الجديدة أغة وفيه كاملة فلم تول العرب تطلق ألفاظ الجوارح على ما لا يقبل الجارحة لا شغراك ينهما من طريق المنى (نفث روح فيروع) اذا يجلى الحق اسر عبد ملكة جيم الاسرار وأخفه بالاحواد وكان ادات التحقيق المنازع من فان شرف النبال بنديد و ضرف العين بذاته ثم أول شرف الحين بالخطاب وشرف التمال بالتجلى شرف الانسان عمرفته يحقيقه واطلاعه عليها وهو البساد وكاتا بديه من حيث هو شال كان وشرف التي عدى الحيد بديه يهن والاخرى شال

فتارة أ كون في الجم وجم الجم وتارة أكون في الفرق وفي قرق الفرق على حكم التجلي والوارد ورايد المنافي والوارد ورايد المنافي والوارد ورايد المنافي والمنافي وال

ومن دنك النجب والضحك والفرح والغنب التجب اعابقع من موجود لايصلم ذلك المتجب منه م بعلمه فيتجب منهر الحق به المنحك رهمة امحال على الدّنمالي فالعماخ جميعي عن علمه فتى وقع في الوجود شيريمكن التجب منه عنمداحل ذاك النجب والضحك على من لابجوز عليما لتجب ولاالضحك لان الامر الوافع منجب منهعنمة كالشاب ابستلهصبوةفهذا أحربتهب منه فلعندالة تعالى محلما يشهب منهعندنا وقدبخرج الضحك والفرح الى القبول والرضى فان من فعلت له فعلااً ظهراك من أجله الفحك والفرح فقد قبل ذلك الفعل ورضي به فضحكم وفرحمه تعالىفبوله ورضاعتنا كماان غضبه تعالى منزه عن تحليان دم القلب طلباللا تتصار لانه سبحانه يتقدس عن الجسمية والعرض فذلك قديرجع المرأن يفسعل فصل من يحجو زعليسه الغضب وهوانتقامه سبحانهمن الجبار بن والخسالفين لأمره والمتعدّ بن حسوده فال تعالى وعضب عليه أى جازاه جؤاه المفضوب عليه فالجسازي يكون غاضبا فظهورالفعل أطلق الاسم (النبشش) من باب الفرح و ردف الخسيران الله يتبشش للرجل يوطئ المساجمة الصلاة والذكر الحديث لماجب العالمهالاكوأن واشتغلوا بميرانة عن الله فصاروا بهذا الفعل فى حال غيبة عن الله فلما وردواعليه مسحانه بنوع من أنواع الحضور اسدل اليهم سبحانه في قلو بهم من لذة نعيم محماضرته ومناجاته ومشاهدته ماتحبب بهاالى قاوبهم فالآالنبي عليه السلام يقول حبواا للقط ايفذوكم بهمن نعمه فكني بالتبشش عن هذا الفعل منسهلانه اظهارسر وربقد ومكم عليه فانهمن يسر بقدومك عليه فعلامة سروره اظهار البر بجانبك والتحبب وارسال ماعند ممن نع عليك فلماظه رت هذه الاثيامين المهالي العبيد النازلين به سياه تبششا (النسيان) قال الله تعالى فنسيهم المبارى تعالى لايجوز عليه النسيان ولكمه تعالى لماعذ بهم عذاب الأبدولم تناهم وحشه تعالى صاروا كانهم منسيون عنده وهوكانه ناس لهم أى هــــــ فعل الناسى ومن لا يتذكر ماهم فيه من أليم العـــــــاب وذلك لانهم ف-حياتهم الدنيانسواالله فجازاهم بفعاهم ففعلهم أعاده عليهم للمناسبة وقديكون نسيهم أخرهم نسواالله أى أخووا أمرالله فلم يعماوابه أخوهمالله فبالنارحين أخوج منهامن أدخله فيهامن غسيرهم ويقرب من هدف الباب اتصاف الحق بالمكر والاستهزاء والسخرية قال تعالى سخرالله منهم وقال ومكرالله وقال الله يستهزئ بهم (النفس) قال صلى الله عليه وسإلانسبواال بح فانهامن نفس الرحن وقوله عليه السلام اني لاجد نفس الرحن يأتبني من قبل البين وهذا كله من التنفيس كانه يقول لاتسبو الربح فانها عاينفس ساالرحن عن عباده وقال عليه السلام نصرت بالمبا وكذلك بقول انى لاجد نعس أى تنفيس الرحن عني السكرب الذي كان فيدمن تسكف يب قومه اياه وردهما مراسم من فبل العين فكان الانسار نفس الله بهم عن نبيه صلى الله عليه وسلم ما كان أكر به من المكذبين فان الله تسالى مره عن النفس الذي هوالهواء الخارج من المتنفس تعالى الله عمـ أنـبُ البــ الظاءون من ذلك علق اكبرا (السورة) تطانى على الاص وعلى المعلوم عندالماس وعلى غيرذاك وردني الحديث اضافة الصورة الى الله في الصحيح وغيره منل حديث عكرمة قال عليه السلام وأيتربي في صورة شاب الحديث هذا حال من النبي صلى الله عليه وسلم وهوى كلام العرب معاوم متعارف وكذاك قوله طلبه السلام ان افتخال آدم على صورته اعران للثلية الواردة في القرآن لنو بقلاعقلية لان المثلبة المقلية تستحيل على القانعالي زيد الاسدشة از بدز هيرشعر الذاوصف موجود ابصفة أوصفتين موصفت غبره بتلك الصفة وان كان بينهما نبابن من جهة حقائق أخر ولكنهما مشتركان في روح تلك الصفة ومعناها في كل واحدمنهما علىصورة الآخوفي تلث العفة خاصة فافهم وننبه وانظر كونك دليلاعليه سبحانه وهل وصفته بصفة كال الامنك لتفطن فاذاد خلتمن باب التعرية عن المناظرة سابت النقائص التي تجوز عليك عنمه وان كانت لم عماقط مه واكن انجهم والمشبه لماأضافها البه سلبت أن تلك الاضافة ولولي توهم دالما فعلت شيأمن حدا السلب عمروان كان الصورة هنامداخل كثيرة أضر بناعن ذكرهارغبة فبانصدناه في هذا الكتاب من حلف التيلو ، لرائة يقول الحق وهريهدى السعيل (الدراع) وردفى الخبرعن المي صلى المقعليه وسلم ان ضوس السكافر في السرائل أحد وك قة جلده أربعون ذراعا بذراع الجبار هده اصاعة تشريض مقدار جعله الله تعالى اضافه اليه كانفول هـ ندا الشي كذا وكد دراعابذراع الملك تربدالفراعالا كبرالذى جعله الملك وان كان مثلاذراع الملك الذي هوا لخارحة شل أذرع الناس والنراع الذى جعله مقدارا يزيدعلى ذراع الجارحة بنصفه أوثلته فليس هواذن ذراعه على حقيفته وانمناهومقدار بصب ثمأ ضيف الى جاعله فاعلم والجبار في اللسان الملك العظيم وهكف (القدم) يضع الجبار فيها قلمه القدم الجارحمة ويقال لفلان في همذا الامر قَدم أي ثبوت والقدم جماعة من الخلق فتكون القدم أضافة وقديكون الجبار ملكاوتكون هذه القدم لهذا الملك اذالجارحة نستحيل على اللة تعالى وجل (والاستواء) أيضا ينطلق على الاستقرار والقصود والاستيلاه والاستقرار من صفات الاجسام فلايجو زعلى اللة تعالى الااذا كان على وجمه الثبوت والقصدهوالارادة وهيمن صفات الكال قالثم استوى الى الساء أى قصدواستوى على العرش أى استولى

قداستوى بشرعلى العراق ، من غيرسيف ودممهراق

والاخبار والآيات كشيرةمنها صيح وسقيم ومامنها خببرالا وله وجهمن وجومالتنزيه وان أردت أن يقرب ذلك عليك فاعمد الىاللفظة التي توهم التشبيع وخذفائدتها وروحهاأ ومايكون عنها فاجعله فيحق الحتي تفز بدرجمة التنزيهحين حازغيرك درك التشبيه فهكذا فافعل وطهرئو بكويكني همذاالقدرمن همذهالاخبار فقدطال الباب نفشالروح الاقدس فالروع الانفس بماتقدم من الالفاظ لما تجب المتجب عن خرج على صورته وخالفه في مريرته ففرح بوجوده ونحك منشهوده وغضبالتوليه وتبشبش لتدليه ونسىظاهره وتنفس فأطلق مواخره وثبت على ملكه وتحكم بالتقدير على ملكه فكان ماأواد والى الله المعاد فهده أرواح مجرده تنتظرها أشباح مسنده فاذا بلغ الميقات وانقضت الاوقات ومارت السياء وكمق رت الشمس وبدّلت الارض وانحكدرت النجوم وانتقات الامور وظهرت الآخره وحشرالانسان وغسيره فى الحافره حينثذ تحمد الاشسباح وتتنسم الارواح ويتجلى الفتاح ويتقمد المسباح ونشعشعالراح ويظهرالوةالصراح ويزولاالالحماح وبرفرف الجناح ويكون الابتنابالفراح من أول الليل الى الاصباح فسأسناها منزله وماأشهاها الى النفوس من حالف كمله متمنا اللهبها

> ﴿ الباب الرابع في سبب بده العالم ومن اتب الاسهاء الحسني من العالم كله ﴾ فسبب البدء وأحكام ب وغاية العسنع واحكامه والفرق مابين رعاة العلى ، في نشسته وبين حكامه دلائلدت على صائم ، قدقهر الكل باحكامه

قدوقف الصفي الولى أبقاه الله على سبب بدء العالم ف كتا بنا المسمى بعنقاه مغرب في معرفة خم الاولياء وشمس المفرب وفى كتابنا المسمى بانشاء الدوائر الذي الفنابعنه بمنزله الكريم فى وقت زيار تنااياه سنة ثمان وتسمين وخسالة ونحن نويدالحج فقيدله منه خديمه عبد دالجبار أعلى الله قدره القدرالذي كنت سطرته منه ورحلت به معى الى مكة زادها الله تشريفاني السنة المذكورة لاعمه جافشغلناه فاالكتاب عنه وعن غيره بسبب الامر الالحي الذى وردعلبنا ف تقييده مع رغبة بعض الاخوان والفقراء في ذلك وصامئهم على مزيد العلم ورغبة في أن تعود عليهم بركات هذا البيت المبارك الشريف محل البركات والحدى والآيات البينات وان نعرف أيشا فى هد االموضوح الصفى السكرج أبامحد عبد العزيز رضى اللةعنه مانعطيه مكةمن البركات وانهاخ يروسيلة عبادية واشرف منزلة جمادية ترابية عبي تنهض بههمة الشوق اليه وتنزل بهرغبة الزيدعليه فقد فيللن أوتى جواءم الكام وكان من ربه في مشاهدة العين أدني من قاب قوسين ومع همذا التقريب الاكلواخظ الاوفر الاجؤل أنزل عليه وقلرب زدنى علما ومن شرط العالم المساهد صاحب المقامات الفيدية والمشاهدان بعلم ان للامكنة فى القاوب الاطيفة تأثيرا ولووجد القلب في أى موضع كان الوجود الاعم ۹۸ برا در در در و فوجرده

فوجود متكة أسنى وأتم فكانتفاض المنازل الروحانية كذلك تتفاضل المنازل الجسمانية والافهل السرمثل الجرالا عندصاحبالحال وأماللكمل صاحب المقام فأنه بميزيينهما كاميز بينهما لحق هل ساوى الحق بين دار بناؤها لبن التراب والتبن ودار بناؤها لبن العسجد واللجين فالحكم الواصل من أعطى كل ذي حق حقه فذلك واحد عصره وصاحبونته وكثير بينمدينة يكون أكثرهمارنهاالهوان وبينمدينة يكون أكثرهمارتهاالآبات السات ألبس فدجع معى منى أبقاه اللة ان وجود فلو بنانى بعض المواطن أكثر من بعض وقد كان رصى الله عنه يترك الخلوة في يوث المنارة الحروسة الكائنة بشرق تونس بساحل البحرو بنزل الى الراحلة التي في وسط المابر بقرب المارة من جهة بإجاوهي تعزى الخما عضرف ألتمعن ذاك فقال ان قلي أجده هذا لك أكثرمنه في المنارة وقد وجدت وبها انا يع ماقاله الشيخ وقد علم وابي أبقاه اللة ان ذلك من أجل من يعمر ذلك الموضع امّا في الحال من الملائكة الكرّ مين أومن الجن الصادقين وأمامن همتمن كان يعمره وفقه كبت أبى بزيدالذى بسمى بيت الابرار وكراوية الجميد بالشونيزية وكفارة ابن أدهم بالتعن وما كان من أما كن الصالحين الذين فنواعن هر والدار و بقيت آثار هم في أما كنهم تنقعل لحالقاوب اللطيفة ولهذا يرجع تفاضل المساجد في وجود القلب لان تساعب الاجر فقد تجد قلبك في مسجداً كثرها تجده في غير من المساجد وذلك ليس التراب واسكن لجالة الاتراب أوهمهم ومن الإبحد الفرق في وجود فليه بين السوق والمساجد فهوصاحب حال لاصاحب مقام ولاأشك كشماوعلما أنه وأن عرت الملائكة جيع الارض مع تفاضلهم فالمعارف والرنب فان أعلاهم رنب وأعظمهم علما ومعرفة عمرة المسجد الحرام وعلى قدر جلساتك يكون وجودك فأنه لهم الجلساء فى قلب الجليس لحم تأثيرا وهمهم على قدر مراتبهم وان كان من جهة الحمم فقد طاف بهسذا البيث مائة أأنف نبي وأر بعنوعشرون ألف نبى سوى الاولياء ومامن نبى ولاولى الاوله حمة متعلقة بهذا البيت وهذاالبله الحرام لانه البيث الذى اصطفاه المة على سائر البيوت ولمسر الاولية في المابد كافال تعالى ان أول بيت وضع للناس للذى بكه مباركا وحدى العالمين فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمن من كل مخوف الى غـ برذلك من الآيات فاو رحل المنى أبفاه الله المداخرام الشريف لوجد من المعارف والرياد اتمالم يكن رآ قبل ذلك ولاخطر له بالبال وقدعلرضي الله عنه ان النفس تحشر على صورة علمها والجسم على صورة عمله وصورة العلم والعمل يمكه أثم عماق. سواها ولودخاها صاحب قلب ساعة واحدة لكان لهذلك فحكيف الباوريها وأقام وأتى فبهابجميع الفرائف والغواعدفلاشك انمشهده بهايكون أتم وأجلى ومورده أصنى وأعذب وأحلى واذوصفيي أبقاه الله قد أخبرثى أفه بحس بالزيادة والنقص على حسب الاماكن والامن حة ويصلم ان ذلك راجع أيضاالي حقيقة الساكن به أوهمته كما ذكراولاشك عندناان معرفة همذا الفن أعنى معرفة الاماكن والاحساس بالزيادة والنقص من تمام تمكن معرفة المارف وعاو مقامه واشرافه على الاشياء وقو ميزه فالمه يكتب لولي فيها أثر احسناو يهبه فيها خبراط بباله اللي بذلك والقادرعليه اعلم وفقنا الله والميائ وجيع المسلمين ان أكثر العلماء بالمةمن أهل الكشف والحقائق ليس عندهم علم ببب بدءالعالم الانعلق العدم القدم بابجاده فكؤن ماعلم انهسيكونه دهنا بنتهى أكثرال اس وأتنانحن ومن أطلعه الةعلى مأأطامنا عليه فقدوقفناعلى أمورا خ غيرهذا وذاك اذا نظرت العالم مفصلا بحقائقه ونسبه وجد به يحصو و الحقائق والنسب معلوم المنازل والرتب متناهى الاجناس بين متائل ومختلف فاذا وقفت على عد االام علمت ان طفا سرا الطيفاوأ مراعيبا لاندرك حقيقته بدقيق فكر ولانظر بل معلم موهوب من علام الكشف وتنائج لجماهدات الماحبة للهمم فأن مجاهدة بغبرهمة غبرمنتجة شيأولامؤثرة في العلم المكن نؤثر في الحالسن رقة وصفاه يجده صاحب الجاهدة فاعلم علمك القسرائر الحمكم و وهبك من جوامع الكامان الاسها والحسني التي نبلغ فوق أسها والاحساء عدداو تزلدون أساء الاحصاء سعادة هي المؤثرة في هذا العالم وهي المفائح الاول التي لا يعامها الا هوو ان لكل حقيقة امهاما بخدمهامن الامهاه وأعنى بالحقيقة حقيقة نجمع جنسامن الحقناق رب تلك الحقيقة قذلك الاسم واللاء الحقيقة عابد نهو نحت نكايفه لبس غ مرذاك وان جع الث شئ تنا أشياه كثبرة فلبس الامرعلى ما نوهمته فانك ان نظرت الى

ذلك المين رجمدت لهمن الوجوه مأيقا مل به تلك الاسهاء التي تدل عليها وهي الحقالق التي ذكر باهامنال دلك ماثيث إك ف مرالة روي هر العقول وتحت كمها في حق موجود ما فرد لا ينقسم مثل الجوهر الفرد الجزء الذي لا ينقسم فان ف منه أني سعددة تعلل أساء الحية على عددها فحفيقة ايجاده يطلب الاسم القادرووجيه احكامه يطلب الاسم العالم ورجه حساسه اطلب الاسم المريدور جهظهو ره يطلب الاسم البعير والراثي الى غيرة لك فهذا وان كان وردافله هذه الوحوه وغيرها عالمنذ كرها ولكل وجهوجوهمتمددة تطلب من الاصاء بحسبها وتلك الوجودهي الحقائق عدما الثواني والوفوف عليهاعسد وتحصيلها من طريق الكشف أعسر واعزان الاسهام قدنتر كهاعلى كثرتهااذا لحطماو حوه الطالبين لهمامن العالم واذالم نلحظ ذلك فالرجع ونلحظ أمهات المطالب التي لاغني لناعنهما فنعرف ان الاسهاءالتي الاتهات وقوفة عليهاهي أبضا تهات الاسهاء فيسهل النظر وبكمل الغرص وينيسر التعدي من هفه ه الاتهات الى البنات كايتبسرود البنات الى الامهات فاذا فطرت الاشساء كلها الماومة في العالم العاوى والسعل تجسه الامهاه السبعة المعبرعنها بالصفات عندأ محاب عل الكلام تنضمنها وقدذ كرناهذا في كتابنا الذي سميناه انشاه الدوائر وليس غرضناف هذاالكتاب في هذه الامهات السبعة المعرعتها بالصفات ولكن قصد ناالامهات التي لا يدلا بجادا امالم منها كاالانحناج في دلائل العقول من معرفة الحني سبحانه الاكونه موجودا عالمامي يداقادر احيالاغير ومازادعلي هذا فأنما يفتضيه التكايف فجيء الرسول عليه السلام جعلنا نعرفه متكاما والتكايف جعلنا نعرفه سميعا بصيراالي غير ذلكمن الاسهاء فالذي نحتاج اليمس معرفة الامهاء لوجو دالعالموهي أرباب الامهاه وماعد اهافسدنة لحاكان بعض هذه الارباب سدنة لبعضها فامهات الاسهاء الحي العالم المريد القائد القائل الجواد ألقسط وهذه الاسهاء بنات الاسمين المدير والمفصل فالحي يثبت فهمك بعد وجودك وقبله والعالم بثبت احكامك في وجودك وقبل وجودك يثبت تقديرك والمريد بثبت اختصاصك والقادر يثبت عدمك والقائل يثبت قدمك والجواد يثت ابجادك والمفسط يثبت مرتبتك والمرتبة آخرمنازل الوجود فهنده حقائق لابدمن وجودها فلابدمن أسهائها النيهي أربابها فالحي رب الارباب والمربوبين وهوالامام ويليسه في الرتبسة العالم يلي العالم المريد ويلي المربد القائل ويلي القائل القادر ويلي القادرالجوادوآخرهم المقسط فأنهرب المراتب وهي آخر منازل الوجود ومابق من الامهاه فتحت طاعة هؤلاء الامهاه الاغة الأرباب وكان سبب توجه هؤلاء الاساءالى الارم اللة في ايجاد العالم بقيسة الاسماء مع حقائقها أيضاعلي ان أغة الاسامين غيرفظراني العالم اعداق أربعة لاغيراسمه الحي والمشكام والسميع والبعسير فالعاذ اسمع كلامه ورأى ذائه فقد كمل وجوده في ذائه من غير نظر الى العالم وعن لانر يدمن الاسهاء الاما يقوم بهاوجود العالم فكثرث علينا الاسهاء فعدلناالىأر بإبهافد خلناعابهم ف حضراتهم فاوجدناغيره ولاءالقين ذكرناهم وأبرزناهم على حسب ماشاهدناهم فكانسب توجه أرباب الاسهاء الى الاسم الله في ايجاد أعيا ننا بقية الاسهاء فاولسن قام لطلب هدا العالم الاسم المدبر والمفصل عن سؤال الاسم الملك فعند ماتوجه على الني الذي عنه وجد المثال في نفس العالمين غير عدم متقدم ولكن تقدم مرتبة لاتقدم وجود كتقدم طاوع الشمس على أول الهار وان كان أول النهار مقار تالطاوع الشمس ولكن قدتبين ان العلة في جوداً ول النهار طاوع الشمس وقد قارنه في الوجود فهكذ اهوهـ في الاص فلعاد والعالم وفصله هذان الاسيان من غيرجهل متقدم بهأ وعسدم علموا نتشأت صورة المثال في نفس العالم تعلق اسمه العالم اذذاك بذلك المثال كاتعلق بالصورة التي أخذمنهاوان كانت غيرص ثية لانهاغ يرموجودة كاسنذكره في باب م وجد العالم فاول أمهاه العالم هذان الامهان والاسم المدبر هوالذى حفق وقت الايجاد المقد وفتعاق به المربد على حد ماأ برزه المدبر ودبره وماعملا شيأمن نشءهذا المثال الإعشار كةبقية الاساء الكن من وراء على هذين الاسمين وطهذا محت المماالامامة والآخرون لابتمرون بذلك حتى بدت صورة المنال فرأوا مافيه من الحقائق الماسبة لمم تجلفهم التعشق ما فصاركل اسم بتعشق بحقيقته التي فى المثال ولكن لا يقدر على النا ثيرفيها اذ لا تعطى الحضرة التي نجلى فيها هذا المثال فاداهم ذلك التعشق والحبالى الطلب والسعى والرغبة في ايجاد صورة عين ذلك المثال ليظهر سلطائهم ويصرعلى الحقيقة وجودهم

فلاشئ أعظم همامن عز بزلايج المعز بزايقهره حتى بذل تحت قهره فيصح سلطان عزه أوعى لا بجلسن بعنفرالى غناه وهكذاجيع همنده الاسهاء فلجأت الىأرباسها لأتمة السبعة التيذكر ماهاتر عباليها في ايجاد عير همدا إسال الدى شاهدوه في ذات العالم عدوه والمعبر عند ما العالم وربحا يقول القائل بأيها المحقق وكيف ترى الاسهاء هدف المثال ولابر اءالا الامم البمبرخامة لاءره وكل اسم على حقيقة ليس الاسم الآخر عليها فلناله لتعلم وفقك الله ان كل اسم هي تذمن جبع الاسهاء كالهاوان كل اسر مشجميع الاسهاء في أفقه في كل اسم فهوسي قادر سميع بصرمشكام في أفعه وفي علمه والآفك بفسيصحان بكون رعاما مدوهيها تشفيران ثملطيغة لايشدعريها وذلك انك تعسلم قطعافي حبوب البرآ وأمثالهان كالبرة فيهامن الحقائق مافى أختها كانعل أيضاان هذه الحبة استعبن هذه الحبة الاخوى وان كانتانحويان على حقائق متاثلة فالهما مثلان فابحث عن هسفده الحقيقة التي تجعلك تفرق بين هانين الحبتين وتقول ان هسفده ليست عين هذه وهذا سار في بيع الماللات من حيث ما تما الوامه كذاك الامياء كل اسم جامع الجعت الاسهاء من الحقائق متماعلى القطع ان هذا الاسم ليس هوه ف االآخو بتلك اللطيفة التي بها فرقت بين حبوب البر وكل متاتل فابحث عن هذا المعنى حتى تعرفه بالذكر لابالفكر غيراني أريدان أوفعك على حقيقة ماذكرها أحدمن المتقدمين وربح اماأطلع عليهافر عاخصت مها ولاأدرى هل تعطى لغيرى إمدى أملامن الحضرة التي أعطيتها فان استقرأها أوفهمهامن كتابى فاماالمهله وأشاالمنقدمون فإيجدوها وذلك انكل اسم كافرر نابحميع حفائق الامهاء ويحتوى عليهامع وجود اللطيفةالى وفع لك التمييز بهابين المثلين وذلك ان الاسم المنع والاسم المعذب الماذين هما لطاهر والباطن كل اسدمن هذين الاسمين يتضمن ما تحويه سدنته من أو لهم الى آخرهم غديران أرباب الاسماء ومن سواهم من الاسماء على زح مراثب منهاماً يلحق بدرجات أر باب الاسهاء ومنها ما ينفر و بدرجة فنها ما ينفر و بدرجة المنعر و بدرجة المعد و و ه أساءالعالم محصورة والقالمستعان فلما فحأت الاسهاء كلهاالى هؤلاءالأثمة وفجأت الأتمالة تمالله فبالسمالة الى الذاتمن حيث غناهاعن الاسهاءسائلا فاسعاف ماسألته الامهاءفيه فانهم الحسان الجواد بذلك وقال قل للا عه يتطفون بابراز العالم على حسب ماتعطيه حقائقهم فحرج الهم الاسم الله وأخبرهم الخبع فانقلبوا مسرعين درحبن مبتهجين ولرزالوا كذلك فنظروالى الحضرة التيأذ كرها فى الباب السادس وخذا الكتاب فاوجد واالعالم كا سنذ كره فعايا تىمن الابواب بمدهذاان شاءالله والله يفول الحتى وهويهدى السبيل

﴿ الباب الخامس ف معرفة أسرار بسم الله الرحن الرحيم والفاتحة من وجه تالامن جميع الوجوم ﴾

بسمة الاسهاء ذو منظرين ، مابين ابقاء وأفناء عسين الابمن قالتان حسد ينما ، خافت على الخلمن الحطمتين فغال من أضحكه قوطا ، حدل أثر يطلب من بعد عين يانفس استقهى فقد ، عاينت من غلتنا القبضيين وكلذا في الحسد فاستثنها ، ان سئت ان نسم بالجنسين احداهما من عسجه مشرق ، جلتها وأخنها من لجسين يأم قرران العلى حسل ترى ، من جهة الفرقان للفرقتين أنت لنا السبع المثانى التى ، خص بها سبيدنا دون مين فانت مفتاح الحسيدى للنهى ، وخص من عاداك بالفرقتين

لماأردناان نفشت معرفة الوجود وابتداء المالم الذي هو عندنا المصحف الكبير الذي تلاه الحق علينا تلاوة حال كالن القرآن تلاوة قول عندنا فالمالم حروف مخطوطة من قومة في رق الوجود المنشور ولا نزال الكتابة فيه دائمة أبدا لا نتهى ولما افتتح الله تعالى كتابه العزيز بفائحة الكتاب وهذا كتاب عنى العالم الذي تشكام عابية أردنا ان نفتت من العلماء على أسرار الفائحة و بسم الله فاتحة الفائحة وهي آية أولى منها أوملازمة لهذا كالعلاوة على الخلاف المسلوم مين العلماء

فلابد من الكلام على البسملة وربما يقع الكلام على بعض آية من سورة البقرة آيتين أوثلاث خاصة تبر كابكلام الحق سبحانه مسوق الابوابان شاء الله تعالى فأقول انه لماقدمناان الاسهاء الالحية سبب وجود العالم وانها المسلطة عليه وسؤثرة أتداك كالابسم الله الرجن الرحيم عندنا خبرا بتداء مضمر وهوا بتداء العالم وظهوره كاله يقول ظهور العالم بسمات رجن الرحيم أى باسم القالرحن الرحيم ظهر العالم واختص الثلاثة الاساء لان الحقائق تعطى ذلك فالتدهو دحمال معلاساه كلهاوالرجن صفاعامة فهورجن الدنياوالآخرة بهارحم كلشئ من العالم فى الدنيا ولما كانت الرحمي الآح والانختص الابقيضة السعادة فانها ننفر دعن أختها وكانت في الدنيا عنزجة يولد كافر اوعوت مؤمناأي ينشا كاهرا فاعالم الشهادة وبالعكس ونارة ونارة وبمض العالم تميز باحسدى القبضتين باخبار صادق فجاء الاسم الرحم محتصاباك ارالآخرة لكلمن آمن وتم العالم بهفه الثلاثة الامهاه جلة في الاسم الله وتفصيلا في الاسمين الرحن الرحيم فتحمن ماذكرناه فانى أريدأن أدخل الى مافى طي البسملة والفاتحة من بعض الاسرار كاشر طناه فلنبين وتقول بسم بالماء ظهرالوجودوبالنقطة تميزا لعابدمن المعبود فيل للشبلى رضى اللهعنهأ نت الشبلى فقال أتاالىقطة الني تحت الباه وهوقولناالنقطةللضيزوهو وجودالعبه بمتقنضيه حقيقةالعبودية كان الشيخ أبومه بنهرحمه القيقول مارأيت سبأالارأ بالباءعليه مكتوبة فالباء للصاحبة للموجودات من حضرة الحق ف مقام الجع والوجود أى في قام كل شي وظهروهي من عالم الشهادة هذه الباء بدل من همزة الوصل التي كانت فى الاسم قبل دخول الباء واحتيج المهااذ لا ينطق بساكن فلبت الحمزة المبرعنها بالقدرة عركة عبارقعن الوجود ليتوصل بهالل النطق الذي هو الإيجادمن ابداع وخاتى الساكن الذى هوالعدم وهوأ وان وجودا لحسدت بعسدان لم يمكن وهوالسين فدخل ف الملك بالم ألست بربيكم فالوابلي فصارت الباء بدلامن همزة الوصل أعنى القدرة الازلية وصارت حركة الباء لحركة الحمزة الذي هوالايجاد ووقم الفرق بين الباء والالف الواصلة فان الالف تعملي الذات والباء تعملي اصفة ولذلك كاست لعين الايجاد أحق من الالف بالنفطة التي تحتماوهي الموجودات فصارفي الباءالانواع الثلاثة شكل الباء والنقطة والحركة العوالم الثلاثة فسكافي العالم الوسط نوهمما كذلك ف نقطه الباء فالباء ملكوثية والنقطة جبروتية والحركة شهادية ملكية والالف الهذوفة التيهي بدل منهاهي حقيقة الفائم بالكل تعالى واحتجب رحقمنه بالنقطة التي تحت الباء وعلى هذا الحدثأ خذ كل مسئلة ف هذا الباب متوفاة بطريق الايجاز فبسم والم واحدثم وجدنا الالتسمن بسم قدظهرت في اقرأ باسمر بك وباسمالله عراهابين الباء والسين ولمتظهر بين السين والميم فلولم تظهر فى باسم السفينة ماجوت السفينة ولولم تظهر في اقرأ باسم ربكماعة المثل حقيقته ولارأى صورته فتيقظ من سنة الغفاة وانقبه فلما كثراستعما لهافي أوائل السور حذفت لوجود المتل مقامه في الخطاب وهو الباه فصار المثل من آة السين فصار السين مثالا وعلى هذا الترتيب فظام التركيب وانما لمتفلهر عان السين والميم وهومحل التغيير وصفات الافعال ان لوظهر تلزال السين والميم اخليسوا بصفة لازمة القدم مثل الباءفكانخفاؤه عنهمرحة بهماذكان سبب بقاء وجودهم وماكان ابشرأن يكلمه القالاوحيا أومن وراء ججاب أوبرسل رسولاوهوالرسول فهنذه الباه والسين والمبم العالمكاه ثمعمل الباءفي المبالخفض من طريق الشب باخدوث اذاليم مقام الملك وهوالعبودية وخفضتها الباءعر فتهابنفسهاوأ وقفتهاعلى حقيقتها فهماوجدت الباءوجدت الم ف مقام الاسلام فان زالت الباء بومامًا لسبب طارئ وهو ترق الم ما لم مقام الاعدان فتع ف عالم الجسير وت بسبح وأشباه وأمربتنز به المحل لنجلى المثل فقيل له سبح اسعر بك الاعلى الذى هومغذ بك بالموادّ الالحيبة فهور بك بفتح المم وجاءت الانف ظاهرة وزالت الباء لان الام توجه عليها بالتسبيح ولاطافة طماعلي ذلك والباءع دثة مثلها والمدتمن باب الحقائق لافعيل له ولابد لهرامن امتثال الامر فلابدمن عهو والانع الذى حوالفاعل الندم فلماظهر فعلت القدرة فالميم النسبيح فسبع كاأمروقيل له الاعلى لانهم الباء ف الاسفل وفدخ االمقام ف الوسط ولايسبح المسبع مشله ولامن هودونه فلابدأن يكون المسبح أعلى ولوكناني تفسيرسو رةسبع اسمر بك الأعلى لاظهرنا أسرارهافلا يزالف هذاللقام حتى يتنزهني نفسه فان من ينزهه منزه فالهمنزه عن تنزيهه فلابدمن هذاالتنزيه أن يمود

علىالمزه ويكون هوالاعلى فان الحق من باب الحقيقة لايصح عليسه الاعلى فأنهمن أسهاه الاضافة وصرم من وجوه المناسبة فلبس باعلى ولاأسفل ولالوسط تمزه عن ذلك وتعالى علوا كبيرا بلنسبة الاعلى والاوسط والاسعل البهنسبة واحدة فاذا تنزمنوج عن حدالامر وخوق حجاب السمع وحمل المقام الاعلى فارتفع المبم بشاهدة القديم خمساله الشناءالنام بنبارك اسمر بك ذوالجلال والاكرام فسكآن الاسم عين المسمى كذلك العدعين المولى من تواضع ملة وفعالة وفالمحيح من الاخباران الحق يدالعب دورجه ولسانه وسمعه وبعره لوايقبل الخفش من الباءف باسم ماحصىل له الرفع في النياية في تبارك اسع ثم اعساران كل حوف من بسع مثلث على طبقات العوالم فاسع الباء باد وألع وهمزة واسم السين سين وياءونون واسم الممم وياء وسم والياءمثل الباء وهى حقيقة العدف باب النداء فماشرف هذاالموجود كيف انحصرف عابدومعبو دفهذا شرف مطاقى لايقابله ضدلان ماسوى وجودالحق تعالى و وجود العب عدم محض لاعين له ثم انه حكن السين من بسم تحد ذل الافتقار والفاقة كسكو تناتحت طاعة الرسول لما قال من بطع الرسول فغدأطاع المةفسكنت السين من بسم لتتلقى من الباءاطنى اليقين فلونحرك قبل أن تسكن لاستبدت بنفسها وخيف علبهامن الدعوى وهي سين مقدسة فكنت فلما تلقت من الباء الحقيقة المطاوبة أعطيت الحركة فلم تتحرك فيمض المواطن الابعمد ذهاب الباء اذكان كلام التلميذ بحضو والشيخ فيأص تناسو مأدب الاأن يأصيء فامتشال الامرهوالادب فقال عندمفارقة الباء يخاطب أهل الدعوى تائها عاحصل له فى المقام الاعلى مأصرف عن آياتى الذبن يشكبرون ثمتحرك لمن أطاعمبالرحتوالاين فقال سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين يريد حضرة الباء فان الجنة حضرة الرسول عليه السلام وكثيب الرؤية حضرة الحق فاصدق وسلم تسكشف وتلحق فهدة والحضرةهي التي تنقله الحالات المرادة فكاله ينقلك الرسول الحاللة كذلك تنقلك حضرته الني هي الجنسة الح الكثيب الذي هو حضرة الحنى ماعيان النوين فبسم لتحقيق العبودة واشارات التبعيض فلماظهر منه التنوين اصطفاء الحق المبين باضافة النشريف والنمكين فقال بسم الشفدف التنوين العبدى الاضافته الى المزل الالمي ولما كان زنوين نخلق لخذا محامعذاالتحقق والافالسكون أولى بهفاعلم اتهمي الجزءالتاسع

• ( بسم الله الرَّحس الرِّحيم ) •

ورسنة بقع الكلام عليها ان شاما الله ينبغي الك أيها المسترث أولاما أعول كلاما بحلام موزام المخفى المروف وحينة بقع الكلام عليها ان شاما الله و فاول ما أقول كلاما بحلام موزام المخفى المينية السهل قبوله على عالم النركيب وذلك ان العبد تعاق بالانف تعلق من اصطر والتجافظ هرته اللام الاولى طهوراور فه الفوز من المدم والنجاة فاما صحظهوره وانتشرف الوجود نوره وصح نعلف بالمسى و بعل تخلف بالاسها أفنته الام الثانية بشهود الالف التي بعدها فناء لم بقى منه باقية وذلك عسى ينكشف العلمي عجاءت الواو بعد الحاء الحتى المرادو بقيت الحاء لوجوده آخر اعند محوالمبادمن أجل العناد فذلك أوان الاجل المسمى و هذا هو المقام الذى تضمحل فيها حوال المناد فذلك أوان الاجل المسمى و هذا هو المقام الذى تضمحل فيها حوال المناد عند الماركين حتى بغنى من لم يكن و يستى من لم يزل لاغير بثبت لظهوره ولاظلام ببتى لنوره فان لم تكن ثره اعرف حقيقة ان الم تكن تكن أنت اذكانت الثاء من الحسروف الزوائد فى الافعال المنارعة المناب فقال المدودية يقول بعض السادة وقد سمع عاطاية ول الحديثة فقال المذلك السيدا تمها كاقال المترب العالمين فقال المعادية ولما المحتودة يقول بعض السادة وقد سمع عاطاية ول الحديثة لان في قوله الحداث المنازعة فقال المدينة لان في قوله الحداث المنازة ولما المنازة من الماركان أرفع من المقام الخداث المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المعاد النولا يضطرب معه جنان أهل هذا المقام في أسواطم فاغرة أنواهم استولت عليهم أنوا وهم استولت عليهم أنوا والذات و بدت عليهم وسوم المفات هم عمار الساقة المخترة و تعسده المحجورين فاغرة أنواهم استولت عليهم أسورا المفات هم عرائس الاته المخترة و تعسده المحجوريون

بعبه الذس ديمره. سواه كالايعرفون صواه توجهم المحاب و كابل مدو و همدهم على مدور عدم القرب في القرب في المراد المرد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد ال

اذالمتحن الدنياليب تكشفت ، له عن عسدوف تياب مسديق

فهذه الطائفة الامناه العديقون اذا أيدهم المقالقة ة الالحية وأمدهم فهم معم بهدنده النسبة على وجه المثال وهذا أعلى مقام برق فيه وأشرف غاية ينتهى الهاهدة الفاية القصوى اذلاغاية الامن حيث التوحيد لامن حيث الموارد والواردات وهو المستوى اذلا استواء الاالرفيق الاعلى فهنيثا لهنه والعمائة عنالومين حقائق المشاهدة وهنبث المعلى التصديق والتسلم لم بالوافقة والمساعدة من بناجو اداللسان في حلبة الكلام فلنرجع الهما كتابسيله والسلام فأقول همزة عندا الامم المحدوقة بالاضافة عقيق انسال الوحد واللام النادة كا تقدم المحقوق المائد وعق المنفسل والالف الموجودة في اللام النابة وقد حتى انفسال الغيرة فالالف والام المدفة كا تقدم المحقوق المنافق الوجود بهاء الحوية قدا تشرأ بداها في عالم الملك بذانها فقال هو التمالة ي لا الأوجود والمدروق في بوجودها هل العنابة والتأييد على حقائق التوحيد فالوجود في نقطة فرجع المجزعلي المدرفلات لياة القدر ووقف بوجودها هل العنابة والتأييد على حقائق التوحيد فالوجود في نقطة ورجع المجزعلي المدرفلات لياة القدر ووقف بوجودها هل العنابة والتأييد على حقائق التوحيد فالوجود في نقطة دائة فعذا الاسم ساكن وقد اشفل علي عقيقته المنال الاماكن على المفاكن الساكن ويقه المثال الاعلى ويقه المنالة المنابة والماكن على المنابة والمنالة النالة على المفاية النالام كن على المفاكن ويقه الشائل الاماكن على المفاكن ويقه المثال الاعلى ويقه المنابة والمنابة والساكن ويقه المثال الاماكن على المفاكن ويقه المثال الاماكن ويقه المثال الاماكن ويقه المثال الاماكن ويقه المثال الاماكن ويقه المثال الماكن ويقه المثال الاماكن على المفاكن ويقه المثال الاماكن ويقه المثال الاماكن ويقه المثال الاماكن على المفاكن ويقه المثال الاماكن على المؤلفة على المؤلفة على المؤلفة المثال الاماكن على المفاكن ويقه المثال الاماكن ويقه المثال الاماكن على المؤلفة على المؤ

والتمقد ضرب الافسل لنوره م مثلا من المشكاة والنبراس

فقال تعالى والقبكل شي عيد أحاط بكل شي علما وصيرالكل اسها وسمى وأرسله مكشوفا ومعمى (حل المقفل ونف سيل المجمل) يقول العبد الله في فينب أولا وآخر الويتفي باللامين باطنا وظاهر الزمت اللام الثانية الحاء وساطة الانف العديد ما يكون من نجوى ثلاثة الاهور ابعهم الثلاثة اللام ولا خسة الاهوساد سهم فالالف ساد في محق اللام المنافي وما حواء اللام الثانية وما حواء اللام الانفياد والمعاه والمعلى المرش ظل القه العرش اللام الثانية وما حواء اللام الاولى النه العرب الايلام الثانية وما حواء اللام الاولى النهاية تنحلف على البداية وتتصل بها اتصال المحتود الماء بواوه الباطنة مخرج الانفسال والجزء التحسل بين اللام والحاء هو المساولة وين اللام الاولى التي هي عالم المائة و بين اللام النانية التي هي عالم المكوت تعالى في الحالم الاولى التي هي عالم المائة و بين اللام النانية التي هي عالم المكوت تعلى من حضرة المحتود من المنافقة واللام الاولى التي هي عالم الملكوت و بين اللام الثانية النهام من وهوم كز العالم الاولى التي هي المائة والمنافقة واللام الثانية النهام من من من حضرة المحتود و التي أشبها في المنافقة والمنافقة والمناف

مروح شاهدا وكدلك الخط شاهداوهي يما مسكوت أوجدها بقدرته وهي الهمزة التي في الاسم اذا ابتدأت بدمعري من الاسافة وهي لانفارق الالم فلما وجدت هده الالف الام الثانية جعلها رئيسة فطلبت مرؤسا تكون عليه بالنسعاء جدالحناعالمالشهادةالذى هوالهزم لاولى فلماظرت اليمأشرق وأغار وأشرقت الارض بنووريها ووصع الكناب وهوالجز الذي ساللامين أمر سحانه اللام الثانيسة أن تمدالاولى بما أمدها به تعالىمين جوددانه وأن تكون داياها البه فطابت منه معني تصرفه وجبع أمورها بكون لهاكالوزير فتلتى اليمه ماتر يده فيلقيه على عالم الام الاولى فارجد لها الجزء المتصل بالامين المبرعنه بالكتاب الاوسط وهو العالم الجبروتي وليست لهذات قاتمة مثل الاءين فانه بمنزلة عالم الخيال عندنا فالقت اللام الثانية الى ذلك الجزء وارتقم فيعما أريدمنها ووجهت به الى اللام الاولى فاستثلث الطاعة حتى قالت بلى فلمارأت اللام الاولى الاص قدأ تاهامن قبل اللام الثانية بوساطة البزء الذي هوالشرع مارت مشاهدة للمايردعليها ون ذلك الجزء واغبة له في أن يوصلها الى صاحب الاص لتشاهده فلماصرف المهذالي ذلك الجزء واشتغلت بمشاهدته احتجبت عن الااصالتي تقدمتها الرجعوا وراءكم فالتسوانورا ولولم تصرف الحمة الى ذلك الخز ولتلقت الامر من الالف الاولى بلاواسطة واكن لا يمكن لسرعظيم فانهاألف الذات والثانية ألف العلم (اشارة) ألاترى الاالم النانسة لما كان مرادة مجتباة منزهة عن الوسائط كيف اتسات بالسالوحد انية اتسالا شافيا حنى صار وجودها نطفا يدل على الانب دلالة صيحة وان كانت الذات خفيت فأن لفظك باللام يحقق الاتسال ويدلك عليهامن عرف نف عرف وبعمن عرف اللام الثانية عرف الالف بجُعل نفسك دايلاعليك م جعل كونك دايلاعليك دليلاعليه في حق من به مدوقدم معرفة العبد بنفسه على معرفته بريه مج بعد ذلك يفنيه عن معرفته بنفسه أدرك فهذ اللام الملكوتية تتلق من ألف الوحدانية بغير واسطة فتورده على الجزء الجبروتي ليؤدّيه الي "م الشهادة والملك هكذاالام مادام التركيب والحجاب فلماحصل الاولية والآخرية والظاهرية والباطنية أرادتعالى كافدم الالف منزهة عن الاتصالمن كل الوجوه بالحروف أراد أن بجعل الانتهاء فظيرالا بتداء فلابصح بقاء العبد أولاو آخوا فاوجد الحاء مفردة بواوهويتها فان توهم متوهم إن الحاء ملعقة الى اللام فليست كذلك وانعاهى بعد الالق الني بعد اللام والاتصلابة على مهافى البعدية شئ من الحروف فالحماء بعد اللام مقطوعة عن كل شئ فذلك الاتصال باللام في الخط ليس باتصال فالحماء وإحدة والالف واحدة فاضرب الواحد في مثله يكن واحدافهم انفصال الخلق عن الحق فيقي الحق واذاصع نخاق اللام الملكية لمأتورده عليهالام الملكوث فلاتزال تضمحل عن صفاتها وتفتي عن رسومهاالي أن تحصل في مقام الفناءعن نفسها فاذ فنيت عن ذاتها فني الجزء الفنائها واتحسدت الارمان لفظ ينطق بهااللسان مشددة للادغام الذىحمدث فصارت وجودة بين ألفين اشتقلاعليها وأحاطابها فاعطتنا الحكمة الموهو بقلماسمعنالفظ الماطق بلابين ألفين علمناعل الضرورةان المحدث فنى بظهور القدم فبقى ألفان أولى وأخرى وزال الظاهر والباطن بزوال اللامين بكاحة الني فضر بناالاتف في لانف ضرب الواحد في الواحد نفر جت الك الحاء فلماظهرت زال حكم الاول والآخر الذى جعلته الواسطة كاز الحكم الظاهر والباطن فقيل عندذلك كان المة ولاشيءمه ممأصل هذا الضمير الذى هوالحاء الرفع ولابدفان انفتح أوانخفض فتلك صفة تعود على من فتحه أوخفضه فهيي عائدة على العامل الذي قبل فىاللفظ (تكملة) ثمأ وجــهـسبحانه الحركات والحروف والمخـارج تنبيها منهـسبحانه وتعالى ان الذوات تتميز بالمفات والمفامات لجمل الحركات نظيرا صفات وجعل الحروف اظيرالموصوف وجعل انخارج نظير المقامات والمعارج فاعطى لهذا الأسم من الحروف على عموم وجوهمن وصل وقطع ١٠ ل ه و همزة وألفا ولاماوها ه و واوا فالهمزة أولا والهاءآخوا وعرجهما واحدعايل الفلب مجعدل بين الحمزة والهاء حرف الام وغرجه واللسان ترجان الفلب فوقعت النسبة بين اللاء بن والحمزة والهمأء كاوقعت النسبة بن القلب الذي هومحل السكلامو بن اللسان المنرجم عنه قالوالاخطل

### نهوم) حو

#### ان الكلام لني الفواد وانحا ، جعل السان على مؤرد بلا ه

فلما كاشاللامهن اللدن حعلها تنظراليمه لاالي نفسها فافناها عنهاوهي الحبك الاسفل فلمانصرت يدار أرذاتها علن وارتفعت الى الحنك الاعلى واشتد السان مهافي الحنك اشتداد الضكن عاوها وارتفاعها عشدته وخوجت الواوس الشفتين لحالوجود الظاهر عجرة دالمةعليه وذلك مقام باطن السؤة وهي الشعرة التي فينامن الرسول سليامة عليه وسير وف ذلك يكون الورث خرج من هذا الوسل إن الممزة والالف والحاء من عالم الملكوت واللامين عالم الجبر وتوالواومن عالم الملك ورصل به فوله الرحن من السملة الكلام على هذا الاسم في هذا الباب من وجهان من وجه الذات ومن وجه الصفة فن أعربه بدلاحه لهذا تا ومن أعربه مناجعه صفة والمفات ست ومن شرط هذه المفات الحياة فظهرت السبعة وجيع همذه المفات للذات وهي الالف الوجودة بين المجروالنون من الرحن وبتركب السكلام على هذا الاسم من الخبرالثابث عن النبي صلى الله عليه وسل ان الله خاني آدم على صورته من حيث اعادة الضمير على الله ويؤ بدهذا النظر الرواية الاخرى وهي قوله عليه السلام على صورة الرحن وهذه الرواية وان لم تصع ون طريق أهل النقل فهي صحيحة من طريق الكشف فاقول ان الالف واللام والراه العزوا لارادة والقدرة والحاه والمبروالنون مدلول الكلام والسمع والبصر وصفة الشرط التيهى الحياة مستصحبة لجيع حذه الصفات م الانف التي مين الميم والون مدلول الموسوف وأتحا حذفت خطالد لالةالصفات عليهاد لالغضرورية من حيث قيام المسفة بالوصوف فتحلث للمالم السفات وانداك لم يعرفوا من الاله فيرها ولا يعرفونها تم الذي يدل على وجود الانف ولا بدماذ كرنا ، وزيادة وهي اشباع فتحة الميم وذاك اشارة الهية الى بسط الرحة على العالم فلا يكون أبداما قبل الانف الارة توحافت الفتحة على الاتف ف مثلهذا ألوطن وهومحل وجودالروحالذى لهمقام البسط لحل التجلى ولهسفداذ كرأهل عالم التركيب في وضع الخطوط ق ووف العلة الها المكور ما قبلها اذقد توجيد اليا والعجيجة ولاكسر قبلها وكذلك الوارا المموم ما قبله ول ذكرواالالف لم يقولوا المفتوح ماقبلها اذلائو جدالاوالفشع فى الحرف الذى فبلها يخلاف الواووالياء فالاعتدال للإلف لازمأ بدافا لجاهس اذالم يصرف الوجود منزهاعن جيم النقائس الاالقة نعالى نسي الروع القدسي الاعلى فقالساني الوجودالاالة فلماستل فالتفصيل لمبوجه لديه تحصيل وانما خصصواالواو بالمضموم مافيلها والياء يالكسورمافيلها لماذ كرناه فصحت المفارفة بين الالعب بين الواو والياء فالالعب للذات والواو العليسة لاصفات والياء العلية الزفعال الالف الروح والمقل صفته وهوالفتحة والواوالنفس والقبض صفتها وهوالضمة والباء الجدم ووجودالف عل صفته وهواظفض فان انفنح مقبل الواووالياه فذلك واجع الى حال المخاطب ولما كانتاغ يراولا بداخ ثلفت عليه والصفات ولما كانت الالف لاتفيل الحركات اتحدث به لولها فإبختاف عليها شئ البتة وسميت حروف العلالما أذكره فألف الذات علةلو جودا اصفة وواو الصفة علةلوجودالغمل وبإءالفهل علالوجود مايصد رعنمه في عالم الشهادة من حركة وسكون فلهذاسم يتعللا ثمأوجد النون من هذاالامم نصف دائرة فى الشكل والنعف الآخوعمو رمعة ول ف النفطة التي تدلعلى النون الغيبية الذى هونه ضالدائرة ويحسب الناس الفطة انهادليسل على النون الحسوسية ثم أوجد مقدم الحاءعا بل الالف المحمد وففى الرفراشارة الى مشاهدتها ولذلك سكنت ولوكان ، قدمها الى الراء لتحركت فالالف الاولى للعلو واللام للارادة والراء للقدرة وهي صفة الإيجاد فوجدنا الالف لحسا الحركة من كونها همزة والراء لها الحركة واللامساكنة فاتحدت الارادة بالقدرة كالتحد العير والارادة بالقدرة اذا وصلت الرحن بالله فأدغمت لام الارادة في راءالقدرة عدما فلبت راء وشدت لتحقيق الإيجاد الذي هوالحاء وجود الكامة ساكنة والماسكنت لانها لاتنقيم والحركة مقدمة فلما كانت الحاءساكنة سكوناحسيا ورأيناها مجاورة الراء راءالقد مرة عرفنانها الكلمة وتمينها وتنبيه ك أشارمن أعربه بدلا من فوله الله الىمقام الجع وانحاد الصفات وهومقام من روى خاق آدم على صورته وذلك وجودااعبد فيمقام الحق حدا خلافة والخلافة تستدعى الملك بالضرورة والملك ينقسم فسمين قسم راجم لذائه وقسم راجع لفيره والواحد من الاقسام يعلج في هدا المقام على مدمار ثبناه فان الدل في الوضع يحل محل

المبدل منه مثل قولنا جاء في أخوك زيد فزيد بعدل من أخيك بعدل الشي من الشي وهمالمين واحدة فان زيداهو أخوك وأخاك هوزيد بلاشك وهغامة امن اعتقد خلافه فاوقف على حقيقة ولاوحد قط موجده وأمامن أعريه نعتافا ه أشارالى مقام التفرقة في الصفة وهومقام من روى خلق آدم على صورة الرحن وهذا مقام الورائة ولا نقم الابين غيرين مقام الحجاب بفيب الواحد وظهور الثانى وهو المعرعت باللك وفيا قررناد ليل على ماأضمر نافافهم ثم أظهر من النون الشطر الاستفل وهو الشطر الفاهم لنائى المستور في النقطة هو الشطر الفائب عنامن تحت نقيض الخط يقت من طرف الشطر الى العارف الثانى والشطر الثانى المستور في النقطة هو المشرق والشطر المجموع في النقطة هو المشرق والشطر المجموع في النقطة هو المشرق والشطر الجموع في النقطة هو المناز وهو الباطن البسيط لا ينقصم هو المذرب وهو مطلع و جود الاسرار فالمشرق وهو الظاهر المركب ينقسم والمغرب وهو الباطن البسيط لا ينقسم وفيه أقول

عِبا الظاهر سرينقسم • ولباطن في المنقسم فالظاهر شمس في حل • والباطن في السديم حقق وانظر معنى سترت • من تحت كنا تفها الفلم ان كان خفي هوذاك بدا • عبا والله هما القسم فافر علشمس ودع قرا • في الورياوح وينمسم واخلع نعلى قدى كونى • على شفع يكن الكلم

والذلك بتعلق العلم بالمعلومات والارادة الواحدة بالمرادات والقدرة الواحدة بالمقدورات فتقع القسمة والتعدادق القدورات والمعلومات والمرادات وهوالشطر الوجودق الرقم ويقع الانحاد والتنزه عن الاوصاف الباطنية من علم وقدرة وارادة وفي هذااشارة قافهم ولما كانت الحاءثمانية وهو وجود كال الذات ولذلك عبرنا عنه بالكامة والروح فكذلك النون خامسة فى المشرات اذيتقد مها الم الذي هور أبع فالنوب جماني عمل إبجاد مواد الروح والعقل والنفس ووجود الفهل وهذا كلمستودع فى النون وهى كلية الانسان الظاهرة ولمفاظهرت وتمتك وانمافسل بينالمبم والنون بالانعماناذ الميمملكوتيقل اجعلناهاللروح والنون ملكية والنقطة جسير وتيةلوجو وسرسلب الدعوي كأنه بفولأي يار وحالذي هوالميم لمضطفك من حيث أنت لكن عناية سبقت لكف وجودعلمي ولوششت لاظلمت على تقعاة العقل وثون الانسانية دون واسطة وجودك فاعرف نفسك واعلمان هدا اختصاص بك منى من حيث أنالامن حيث أنت فصحث الاصطفائية فلاتجلي لغبيره أبدا فالحد مقتعلى ماأولى فتنبه بإمسكين في وجود الميم دائرةعلى صورة الجسم مع التقدم كيف أشار به الى التنزه عن الانفسام وانقسام الدائرة لاينماهي فانفسام روح الميم بمعاوماته لايتناهى وهوفى ذائه لاينقسم تم انظر الميم اذاانفهسل وحمده كيف ظهرت منمه مادة التعريق لمازل الى وجودالفعل في عالم الخطاب والتكليف فصارت المسادّة في حق الفسير لا في حتى نفسه اذا لدائرة مدل عليه خامسة فسازاد فلبسف مقهاذقه ثبثت ذائه فإببق الاأن بكون ف حق غميره فلما نظر العبدالي المادة مد نعريها وهمذاهو وجود التحقيق ثماعل ان الجزء المتصل بين الميم والنون هوم كن أهد الذات وخفيت الالتسليقع الاتصال بين الميم والنون بطريق الماذة وهوا لجزه المتصل ولوظهرت الانصل اصح التعريق البم لان الانف حالت بينهما وفي هذا تغبيه على قوله رب السموات والارض وماينهما الرحن وجود الالف المرادة هذا على من أعر به سبتد أولا يصعمن طريق التركيب والصحيح أن يعرب بدلامن الرب فتيق الالف هناعبارة عن الروح والحق فالم بالجيع والميم السموات والنون الارض واذاظهرت الانف بين الم والنون فان الا تصال الم لا بالنون فلا تأخف النون صفة أبدامن غمير واسطة لقطعها ودل اتماط بالم على الاخف بلاواسطة والمدم الذى صحبه القطع فيه يغنى النون ويسق الم محجو باعن سرفد ممالنقطة اتى فىوسىطەالتىھىجوف،دائرتەبالنظر الىدانە بەلىدائىلۇتكن فېاظهرلە ﴿سۇال،وجوابه﴾ فىلۈكىف عرفت مرقد مه ولا بعرفه هو وهوا حق بحد فه نفسه مسك ان نظرت الى ظاهرك أوهل العالم بسرا القدم فيده هو المنى الموجود وبك المتات كام فيده والمنى الموجود وبك المتات كام فيده و مناسر القدم هو الدى المجرد و بعد الله عندال و بعد الله عندال و بعد الله عندال و بعد الله و نقول المحاصل له ذلك علم الاعبنا و هدام و حود قابس من شرط من علم شياً أن يرا و والرق ية المحاوم أتم من العلم بعن وجه وأوضح في العرف به في كل عبين علم والسركل علم عينا اذليس من شرط من عدلم ان مم كم و آها و اذار آها في المناب و الأربع الامم فلمين و وجه على المرابع المنابع و المرابع الله عندال المنابع و المرابع المنابع و المرابع المنابع و والمنابع المنابع و المنابع

ولكن الميان اطيف معنى ، لذاسأل الماينة الكايم

للأقول انحقيقة سرالقدم الذي هوحق اليقين لاله لايماين فإيشاهده لرجوعه لذات موجده ولوع إذات موجده لكان نتماني حقدفغاية كالدفي معرفة نفسه يوجودها بعمدأن لمتكن عيناهمة افصل عبيبان تدبرته وففت على عِائِهُ فَهِ ﴿ تَكُمَلُهُ ﴾ انسلت الارم بالراء انسال اتحاد نعاقاه بن حيث كوتهما مسفتين باطنتين فسهل عليهما الاتحاده وجدت الحاءالتي هي الكامة المعبر عنها بالقدور للراه منفصلة عن الراءالتي هي القدرة ليغيز المقدور من القدرة ولثلاثتوهم الحاءالف وردانها صفة ذات القدرة فوقع الفرق بين القديم والحدث فافهم يرحك الله ثم اتبطران رحن هوالاسم وهوالذات والاتم واللام اللذان للتعريف هماالصفات ولذلك يقال وحمان معزوالهما كإيقال ذات ولانسمى مسفة معهما اظرف اسم مسيلمة الكذاب تسمى برحمان ولم يوسد الى الالقد واللام لان الذات عل الدوي عندكل أحدو بالصفات يفتضح المدحي فرحمان مقام الجع وهومقام الجهل أشرف مايرتني اليهق طريني الله الجهل به تعالى ومعرفته الجهل به فانها حقيقة العبودية قال تعالى وأنفقوا يماجعك كمستخلفين فبه فجردك ومما بؤ بدهمذا فوله تعالى ومأأوتيتهمن العملم الاقليمالا وقولهالذينآ تبناهم الكتاب يتأونه حق تلاوته فمحتبقة الاستخلاف سل مسيامة وابليس والسجال وكان من حالهم اعلر فاواستحقوه ذا تاماسليوه البتية ولكن إن نظرت بعين التنقيذ والقبول الكلي لابعين الاص وجدت الخسالف طائعا والمعوج ستقما والتكل داخل فى الرق شاؤاأم أبوافا ما الميس ومسيلمة فصرحا بالعبودية والعجال أف فتأمل من أبن تسكلم كل واحسد منهم وما الحقائق التي لاحت لم حتى أوجبت لهمه فده الاحوال وتمسقه لمانطفنا بقوله بسماهة الرحن الرحيم لم يظهر الالف واللام وجود فعار الانصال من الذات الذات والله والرحن اسمان للذات فرجع على نفسه بنفسه وطف اقال صلى الله عليه وسلوا عوذبك منك لمااتهم إلى الذات لم يرغيرا وفد قال أعوذ بك ولا بعسن مستعاذمنه فكشف له عنه فغال منك ومنك هو والدليل عليه أعوذ ولابصح أن بفصل فاله في الذات ولا بجوز التفصيل فيها فتبين من هذاان كلة الله هي المبدف كان لفظة الله للذات دليل كذلك المبدالجامع الكلي فالعبده وكلة الجلالة فال بعض المحقفين في حال ماأنالله وقالها أيضا بعض السوفية من مقامين مختلين وشتان بين مقام المعنى ومقام الحرف الذى وجدله فقابل تعالى الحرف الحرف أعوذ رضاك من سخطك وقابل المني بالمني وأعوذ بك منك وهــذاغاية المرفة ﴿ ناءُهُ ﴾ واملك نفرق بين الله وبين الرمعن الماتمر ضالك في القرآن قوله تعالى اعبيد والعة ولم يقولوا ومااللة والماقيل لم اسجد واللرحن قالوا وماالرحن ولخذا كان النعث أولى من البدل عند قوم وعند أخرين البدل أولى لقوله تعالى قل ادعوا الله أوادعوا الرجن أياما تدعوا فلهالاسهاءالحسنى فجعلها للذات ولم نشكر العرب كلة الله فانهم الفائلون مانع بدهم الاليفر بوناالى المةزلني فعلموه ولما كان الرحن يعطى الاشتقاق من الرحة وهي صفة موجودة فيهم خافوا أن يكون المبود الذي بدلم عليه من جنسهم فأحكر واوقالوا وماالرجن لمبالم يكن من شرط كل كلامأن يفهم معناه ولهـ فـ اقال قل ادعواالله أوادعوا الرجن لما كان الفظان راجعين الم ذات واحدة وذلك حقيقة العبد والبارى منزه عن ادراك النوهم والمر الحيط بهجل عن ذلك ودمل في قوله الرحيم من البسملة الرحيم صفة عمد صلى الله عليه وسلم قال نمالي بالمؤسنين وونسرح وبه كال الوجود وبالرحيم تمت البسطة وبهامها ثم العالم خلفا وابداعا وكان عليه السلام بندأ وجود

1.4

المالم عقسانا متى كنت نعيا قاله وآدم بين المناء والطين فيسميدى الوجو دباطنا وبه خم المقام ظاهرافي عالم التخطيط فقال لارسول بعدى ولانبي فالرحم هو محمدصلي القعليه وسمار بسم هوأ بونا آدم وأعنى فيمدام التداء الامر ونهايته وذلك أن آدم عليه السلام هو حامل الاسهاء قال تعالى وعام أدم الاسهاء كلها ومحدصلي القعاب وسل حامل معانى ظائ الاسباء التي حلها أدم عليهما السلام وهي السكام فالرصلي الله عليه وسلم أو تيت جوامع السكام ومن أنني على نفسط أمكن وأنم عن أننى عليه كيحيى وعيسى عليهما السلام ومن حصل له الذات فالاسهاء تحت حكمه وليس من حمل الاساءأن يكون المسي عملاعنه وبهذافنات المحابة علينا فأنهم حماوا الذات وحملنا الاسم ولماراعينا الامجمراعاتهم القات ضوعف لناالاج ولحسرة الغيبة الني لم أسكن غم فسكان تنعيف على تضعيف فنحن الاخوان وهم الاساب وهوسلى المقعليه وسلم الينابالاشواق ومأ فرحه بالقاء واحدمنا وكيف لايفرح وقدور دعليمس كان بالاشواف اليدمفهل تقاس كرامته بهو بره وتحفيه والعامل مناأجر خدين بمن يعمل بعمل أصابه لامن أعيانهم لكن من أشاهم فذلك قوله بلمنكم فجدوا واجتهد واحتى يعرفوا أنهم خلفوا بعدهم رجالا لوأدركوه ماسبقوهم اليهومن هنا تقع الجازاة والله المستمان وتنبيه ماتعوان بسمالله الرحن الرحم أربعة الفاظ لحاار بعقمعان فتلك عائبة وهم حلة المرش الحيط وهممن المرش وهناهم الحلة من وجمه والمرش من وجمه فانظر واستحرج من ذاتك لذاتك وننبيه موجداميم بسمالني هوآدم عليه السلام معرقا وجدناميم الرحيم معرقا الذى هو محدصلي المةعليه وسلم تسلما فعلمنا ان مادة مم أدم عليه السلام لوجود عالم التركيب اذاريكن مبعونا وعلمنا ان مادة ميم محد مسلى الله عليه وسلم لوجود الخطاب عموما كالكان آدم عندناعموما فلهذااستدا وانباه كالسيدناالذى لاينطق عن الموى ان صلعت أتتى فاهابوم وان فسدت فلها ضف يوم والبوم ربانى فان أيام الرب كل يوم من الفسنة بما نعد بخلاف أيام الله وأيام ذى المعارج فان هـ نده الايام أ كرفاحكا من أيام الرب و-يا تى ان شاه الله ذكرها فى داخل الكتاب فى معرفة الازمان وصلاح الاتة بنظرها اليمطى الةعليه وسإوفسادها بإعراضها عنه فوجدنا بسم القالر حن الرحيم يتضمن ألقسعني كالمعنى لابحصل الابعدا تقمناه حول ولابدس حصول هذه المانى الني تضمنها بسم الله الرحن الرحم لامه ماظهر الاليعطى معناه فلابدمن كال أنسسة فحدة والامة وهى فى أولدو وة الميزان ومدتها سيتة آلاف سنقر وحانية محققة ولهمذا ظهرفيهامن العلوم الالهية مالم بظهرفى غسيرهامن الام فان الدورة التي انقضت كانت ترابية فغاية علمهم بالطبائع والالهيون فبهم غرباء قليلون جمدا يكادلا يظهر لهسم عين ثمان المتأله منهم ممتزج بالعابيعة ولابدوا لمتأله منا صرف ْ خَالْصِ لِاسْدِيلُ لِحَكُمُ الطَّبْعِ عَلَيْهِ (مُعْتَاح) مُوجِدُ نَا فَاللَّهُ وَفَالرَّحِنَ أَلْفِينَ أَلِمُ اللَّهَ الْفَالْفَ وَأَلْفَ الْعَمْ أَلْفَ الذات خفية وألف العرظاهرة لتجلى الصفة على العالم مأيصا خفيت ف الله ولم تظهر ارفع الالتباس ف الخط بين الله واللاه ورجدنا فبسم الذى هوآدم عليه السلام ألفاواحدة خفيت اظهور الماه ووجدنافى الرحيم الذى هو محدسلي التعليه وسل ألغاوا حدة ظاهرة وهي أنسالعل ونفس سيدنا محدصلي الشعليه وسلم الذات ففيت في أدم عليه السلام الالف الانه لم يكن مرسلالى أحدفا يحتب الى فأجور الصفة وظهرت ف سيدنا عد صلى المتعليه وسل لكومه مرسلا فعلب التأييد فاعطى الالسافظهر بها موجدنا الباءمن بسم فدعملت في مم الرحيم فسكان عمل آدم في عد صلى المة عابهما وسلم وجودالتركيب وفالتة عمل سبداع وفى الرحن عمل بسيسمع عق ولمارا يناان النهاية أضرف من السداية فلناءن عرف نفسه عرف ر به والاسم سيم الحمالسمى ولماعلمنان ووح الرحيم عمل فى وح بسم لكونه نبيا وآدم بين الماء والطين ولولاهماما كان سمى أدم علمناان بمم هوالرحيم اذلا يعمل شئ الامن نفسه لامن غيره فانعدمت النهاية والبداية والشرك والتوحيد وظهر عز الاتحاد وساطانه فحمد للجمع وآدم للتفريق (ايضاح) الدليل على ان الالت ف قوله الرحيم العمالم قوله ولاحسة الاهوسادسهم وفي ألصباسم مابكون من نجوى ثلاثة الاهورابهم فالاتسالانف ولاأدفى من ذاك باطن التوحيد ولاأ كثرير يدظاهره تم خفبت الانف في آدم من باسم لانه أول موجودولم يكن لهمنازع يدعى مقامه فدل بذانه من أولوهاة على وجودمو جدملا كان مفتتح وجودنا رذاك ال ظرق وجوده امرص لهأمم ان هلأوجمه دموجود لاأولله أوعل أوجمه هونفسه ومحاليان يوجدهو نفسه لامه لايحلوأن يوحد ممه وهومو جودأو يوجمدها وهومعدوم فان كانمو جودا فحاللتي أوجد وان كالممدوما فكبف بصحمته إيجاد وهوعدم فإيبق الأأن يوجده غيره وهوالالف ولذلك كانت السين ساكنة وهوالعدم والميم متحركة رحوأوان الايجاب فلمادل عليهمن أول وهلة خفيت الالف لقوة الدلالة وظهرت في الرحيم اضعف الدلالة لحمد صلى الله عليه وسلم لو جود المنازع فأيد مالانف فصار الرحيم محدا والااف منه الحق المؤيد له من اسه ما اظاهر قال نه لى فأصبحواظاهرين فقال قولوا لااله الااهة وافى رسوله فن آمن بلغظه لم يخرج من رق الشرك وهومن أهل الجنة ومن آمن بمعناه انتظم في سلك التوحيد فصحت له الجنبة الثامنة وكان عن آمن بنفسه فلم بكن في ميزان غسيره اذقد وقعت السوية واتحددث الاصطفائية جما واختلفت رسالة وجدنابسم ذانقطة والرحن كذلك والرحبم ذاخطتين والله مصمت فلم توجد في الله لما كان الذات ورجدت فعا بق لكونهم على الصفات فاتحدث في بسم آدم لكو به فر داغم مرسل وانحدت في الرحن لانه آدم وهو المستوى على عرش الكائنات المركبات وبتى السكادم على نفطتي الرحيم مع ظهورالانف فالياء الليالى العشر والنقطتان الشفع والانف الوتر والاسم بكليته والفجر ومعناه الباطن الجبروتي والليل اذابسرى وهوالغبب الملكونى وترتب النقطتين الواحدة عماتلى المم والثانية عماتلى الانس والمم وجودا اعالم الذى بعث البهم والمقعلة التي نليه أبو بكر رضى الله عنه والنفطة التي تلى الالف محد صلى الله عليه وسرار وفد تقبيت الباء عليهما كالغار اذيقول اصاحبه لانحزن ان التممنا فانه واقف مع صدقه ومجدعليه السلام واقف مع الحق في الحال الذي هو عليه فى ذلك الوقت فهو الحسكيم كفعله يوم بدر في الدعاء والالحاح وأبو بكرعه خالث صاح فان الحسكيم يوفي المواطن حقهاول الم يصح اجتماع ماد قين معالد الك لم يقم أبو بكرف حال النبي صلى الله يدوسم وتبت مع صدق به فاوفقد النبي صلى الله عليه وسلم فى ذلك الوطن وحضره أبو بكر لقام فى ذلك القام الذى م فيه وسول الله صلى الله عليه وسلم لامه ليس مأعلى من محجمه عن ذلك فهو صادق ذلك الوقت وحكمه وماسواه عن حكمه فلم انظرت نقطة أبي بكرالى المطالبين أسفعليه فاظهر الشدة وغلب الصدق وقال لاتحزن لاثر ذلك الاسف ان التهممنا كاأخبر تناوان جعل منازع أن محداه والقائل لم نبال لما كان مقامه صلى الله عليه وصلم الجع والتفرقة معاوع لمن أبي بكر الاسف وظر الى الالف فتأبدوع إن أمر مسقر الى يوم القيامة قال لاتحزن ان الله معنا وهذا أشرف. قام ينهى اليه تقدم الله عليك مارأ يتشيأ الارأيت اللة فيله شهو دبكرى وراثة مجدية وخاطب الناس بمن عرف نفسه عرف ربه وهوفوله نمالي يخبر عن ربه نعالى كلاان مى ربى سبودين والمقالة عندنا انما كانت لابى بكر رضى الله عنه و يؤيدنا قول البي ملى الله عليه وسإلوكنت متخذاخليلالا تخذت أبابكر خليلا فالني صلى المةعليه وسلم ليس عماحب وبعضام أمحاب بعض وهملة أنصار وأعوان فافهما شارتناتهم دالى سواء المبيل والطيفة كالنقطنان الرحمية موضع القدمين وهوأحد خلع النعلين الامر والنهى والالف الدلة المباركة وهى غيب عمد صدلى الله عليه وسلم م فرق فيه الى الامر والنهى وهو فوله فبها يفرق كلأمر حكيم وهوالكرسي والحاه المرش والميم ماحواه والالف حد المستوى والراءصر يف القلم والنون الدواة التى فى المادم فكتب ما كان وما يكون فى قرطاس لوح الرحيم وهو اللوح المفوظ المعرعنه بكل شئ فى الكتاب العزيزمن باب الاشارة والتنبيمه قال تعالى وكتمناله في الالواحمن كلشئ وهواللوح الحفوظ موعظة وتنصيلالكلائئ وهواللوح المفوظ الجامع ذلك عبارة عن الني صلى المة عليه وسلم ف أوله أو بب جوامع الكام موعظة وتفصيلا وهما فقطتنا الاحروالنهى لكل شئ غيب عجمه الالف المشار اليه باللبلة المباركة فالاأف للعلم وهو المستوى واللام للارادة وهوالنون أعنى الدواة والراء لاتمهرة وهوالفلم والحاء فامرش والياه للكرسي ورأس المبم السماء وتعريقه للارض فهذه سيعةأ نجم بجممها يسحق فلك الجدم ونجمفي فلك النفس الناطقة ونجمي فلكسر النفس وعوالمسديقية ونجمق فالث القلب وعمى فالك آله قل ونجم في فلك الروح على ماقفلنا وفياقر و نامقتاح لماأضمرنا فاطلب تجمدان شاءالله فمسم اللة الرحن الرحيم وان تعددفهو واحمله اذاحةق من وجعتنا هروصل فأسرارأم الفرآن من طريق خاص > وهى فاتحة الكتاب والسبع المثانى والقرآن العظيم والكافية والبسملة آبة منها وهى تندن الرب والعبد ولنافى تقسعها قريض منه

للنبرين طسلوع بالغسؤاد فيا . في مو وخالحسديب و ثالث لحما فالبدر عو وشمس الذات مشرق . ولاالنبر وق الغسة الفيته عدما هذى النجوم بافق الشرق طالعة . والبدر للمغرب العسقلي قداؤما فان تبسد في فلانجم ولاقسر . ياوح في الذلك العلوى مرتبها

فهى فانحة الكآب لان الكتاب عبارة من باب الاشارة عن المبدع الاول فالكتاب يتضمن الفائحة وغيره الانهامنه وانماصع لحاامم الفانحة من حيث انهاأ ولما فنتح بها كاب الوجود وهي عبارة عن المثل المنزه في ليس كمثله ثني بان نكون الكافعين الصغة فامنأ وجدالمثل الذي هوالفائحة أوجد بعده الكتاب وجعاء مفتاحاله فتأسل وهيأم القرآن لانالام محل الابجاد والموجو دفيها هوالفرآن والموجب الفاعل فى الام " فالام" هي الجامعية الكلية وهي أم" الكتاب الذى عنده فى فوله تعالى وصنده أم الكتاب فانظر عيسى وصرم عليهما السلام وفاعل الإيجاد بخرج لك عكس مابدا لحسك فالام عيسى والابن الذي هو الكتاب العندي أوالقرآن مربم عليها السلام فافهم وكذلك الروح ازدوج مع النفس بواسطة العقل فسارت النفس عمل الايجادح والروح ماأتاها الامن النفس فالنفس الابفهله النفس هوالكتاب المرقوم لنفوذا لخط فغاهر فى الابن ماخط القلم فى الام وهوالقرآن الخارج على عالم الشهادة والام أبضاهبارة عن وجودالمثل محلالاسرار فهوالرق المنشورالذي أودع فيسمال كتاب المسطور المودعة فيه تلك الاسرار الالمية فالكتاب هذاأعلى من الفاتحة اذ الفاتحة دليل الكتاب ومدلوها وشرف الدليل بحسب مايدل عليه أرأيت لوكان مفتاحا اخذال كتاب المعاوم ان الوفرض لهضم حقر الدليل خقارة المدلول ولحمذا أشار النبي صلى الاقتعليه وسمارات لايسافر بالصحف المأرض العدولد لالة تلك الحروف على كلام القاتمالي اذقد سهاها الحق كلام الله والحروف الذي فيه أمثالها وأمثال الكلمات اذالم يقصدبها الدلالة على كلام الله يسافر بها الى أرض الصدو ويدخسل بهامواضع النجاسات وأشباهها والكثف وهي السبع المثاني والفرآن العظيم الصفات ظهرت في الوجود في واحد وواحد فحضرة نفردوحضرة تجمع فن البسماة الحالدين افراد وكذلك من احدناالح المتابين وقوله اياك نعبدواياك فستمين تشمل فالداللة تعالى فسمت الصلاة يينى وبين عبدى نصفين فنصفهالى ونصفهالعبدى ولعبدى ماسأل فانك السؤال ومنه العطاء كاان لهااسؤال بالامروالنهى والثالامتثال بقول العبد الجدانة رب العالمين يقول انته حدني عبدى يقول العبد الرحن الرحبم يقول الله أنني على عبدى يقول العبد ملك يوم الدين يقول الله مجدد في عبدى ومرة قال فؤض الى عبدى هذا افرادالاهي وفي رواية يقول العبد بسمالة الرحن الرحيم يقول الله ذكرني عبدي تمقال يقول العبد اياك نعبد واياك نستعين يتولىاللة هذه يبنى و بين عبدى واعب دىما سأل فساهى العطاء واياك في الوضعين ملحق باذفرا دالالحى يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعدت عليهم غيرالمغضوب عليهم ولاالتالين فهؤلاء لعبدى هذاهوالافراد العبدى المألوه ولعبدى ماسال سالوه تا الحافل تبق الاحضر تان فصح الثاني فظهرت في الحق وجودا وفي المبدال كلي ايجادا فوصف نفسه بهاولاموجود سواه في العماء م وصف بهاعب، حين استخلفه ولذلك خروا لهساجد دبن لخمكن الصورة ووقع الفرق من موضع الفدمين الى بوم القيامة والقرآن العظيم الجع والوجود وهوافراده عنك وجعك به وابس سوى قوله اياك نصيدواياك نستعين وحسب والله يقول الحق وهو بهدى السبيل (وافعة) أرسل رسول القصلي القعليه وسلم عثمان رضى المدعنه الى آمر اجالسكلام في المنام بعد ماوقعت شفاعتى على جاعنى ونجاال كل من أسراطلاك وقرب المنبرالاسنى وصعدت عليه عن الاذن العالى المحمدى الاسمى بالاقتصار على لفظة الجدية خاصة ونزل النأبيد ووسول اللة صلى الله عليه وسل عن يمين المنبرة اعد فقال العبد بعدماأ تشدوحدوا ثبى وبسمل حقيقة الجدهى العبدا اغدس المنزهلة أشارة الى الذات الأزلية وهومقام انفعال

وجود سيدمن وجودا لالهم عبيمعن وجوده بوجوده الازلى وأوصله به فقال للة عاللام الداحلة على قوله الله الخافسة له هى مه يعالمألوه في بالدائدواضع والذلة وهي من حووف المعاني لامن حووف المجاه أم قدمها سبحاله على اسم نفسمه تشربه هم نهمه اونديها المرقنها بنفسها وتصدية التقدم الني صلى الله عليه وسل اياها في قوله من عرف نفسه عرف وبعفقد معرفة النفس علىمعرفة الربئم عمات في الاسم الله لتحقيق الاتصال وتمكينها من المقام ولما كانت في مقام الوصافر بمانوهمان الحدغبراللام نففض العبداتباعا لحركة الام فقرئ الحسديثة بمخفض الدال فسكان اغظة الحديدلا من اللام بدل شئ من شئ وهمالعين واحدة فالحده و وجود اللام واللام هي الحد فاذا كاما شيأ واحدا كان الجدف مقام الوصلة معاللة لانه عين اللام فكان معنى كما كانت اللاء اعظا ومعني شم حقيقة الخفض فيها اثبات العبودية شماحيا بأ يفنبهاعن نفسهافناه كليالبرفعهاالي المقام الاعلى في الاولية ثم يستى حقيقنها في الآخرية فيقول الحدمة برفع اللام اتباعا لحركة الدال وهذاعا يؤيدان الحداللام وهوالمم عنه بالرداء والنوب اذكان هومحل الصفات وافتراق الجع فغاية معرفة العبادأن نصل اليه ان وصلت والحق و راء ذلك كله أو فل ومع ذلك كله فلما وفعها بالفناء عنها ابتداء أرادا ويعرفها مع فنئه الهامابرحت من مقامها لجملها عاملة وجعمل رفعها عارضا فيحق الحق فابيقي الحماء مكسورة تدل على وجودا الام فىمقام خفض العبودة ولحذا شدث اللام الوسطى بلفظة لائى ذات الحق ليست ذات العبد واعما هى حقيقة المثل لتجلى الصورة أالهاء تعودعلي اللام لماهي معمولها فلوكان الهاء كناية عن ذات الحق لم تعمل فيها اللام بل هو العامل في كل ثين فاذا كانت الام هي نفس الحدوالها ، ممول الارم فالهاء هي اللام وقد كانت اللام هي الحمد فالهاء الحد بلا مزيد وقدقاناان اللام المشددة لنتي الجعاء تحدمونه العمل فرجمن مضمون هذا الكلام ان الحدهوقوله لله وأن قولهنة عوقوله الجدففا يثالفيدأن حد عدهالذي رأتي في المرآ ةاذلاطاقة للحدث على حلى القدم فاحدث المثل على الصورة وصارا لموحدمراة فاساتجلت صورة المثل فامرآة الذات قال لحباحين أبصرت الذات فعطست فبزت نفسها احدى من رأيت فمدت المسهافقات الحديثة فة للظ برحك وبكايا آدم فذاخلقتك فسيقت وحته غضيه ولحدثنا قال عقيب قوله الحديقرب العالمين الرحن الرحبم فقدم الرحة ثم قال غيرالمغضوب عليهم فاخرغضبه فسبقت الرحمة الغضب فأول افتتاح الوجود فسيقت الرحة الى آدم قبل العقو بةعلى أكل الشجرة مرحم بعد ذلك فجاءت رحتان ينهماغض فتطلب الرحتان أن تتزجالا مهمامثلان فانضمت هفد مالى هذه فانصدم الغضب ينهما كافال بعضهم ف يسرين بيئهماعسر

- اذاخاق عليك الاســــرفـكرف ألم نشرح فصر بـــن يـــرين ، اذاذكرته فافــرح

قال حق عبارة عن الموجود الاول المعرعة عبالمه الوب والمفقوب عليهم النفس الاتارة والمنالون عالم التركيب مادا مت هي مفضو به عليها المابار مي منزه عن أن بنزه الخلاعية ولا موجود الاهو ولحله الشارطي القه عليه وسرا بقوله المؤمن مرآة أخيه لوجود الصورة على كالمارة فوهي الوصلة ولوا وجده على غير تلك الصورة لكان جادا على المارة بن به الواقفين معه عوادًا لهنا به أزلا وأبدا على اللام تفني الرسم كان الباء تبقيه ولحد اقال أبو العباس بن العربية العاماء في والعارقون في قائبت المقام الاعلى الام قافة الى كلامه والعارفون بالحمث عوال في حق اللام والحق وراه ذلك كله ثم زاد تغييها على ذلك ولم يقنع بهدة اوحده فقال والحمم الوصول والحمة العارفين البائيين وقال في المام الاعلى الموسول والحمة للهارفين المناب المنابقة فان المحمد بالله بيني المنابق المنابق فان المام الحديثة في المام الموسول والمحمد بن المنابق فان المام الموسول والمامة أفنت المحمود بن والعامة أفنت المحمود بن من الخلوفين والحدود في والعامة أفنت المحمود بن والعامة المنابق خاصة وأتا العارفون فلا يحكن طمأن بقولوا لحد بقالام المنابق المام المدين المنابق المدين والمامة أفنت المحمود بن من الخلوفين والمحمود بن والعامة أفنت المحمود بن والعامة المنابق عند من المام فالمدين المنابق المدين ا

رب العالمين الرحن الرحيم إلى اثبت يقوله عند ناوفى قاو بنارب العالمين حضرة الربوبية وهدا مقام العارف ورسوخ قدم النفس وهووضم العسفة فان قوانا لله فائية الشهد عالية المحتدثم أتبعه يقوله وبالعالمين أي مربيم ومغنيهم والعالمين عبارة عن كل ماسوى الله والغربية تنقسم قسمين تربية بواسطة و بغير واسطة فاتنا الكلمة فلا يتصور واسطة في حقة ألبتة وأتامن دونه فلا بدمن الواسطة ثم تنقسم الغربيت قسمين التي بالواسطة خاصة قدم محود وقدم منسوم ومن الغدم تعالى المائنة من النفس الى عالم ومن الغدم تعالى المائنة من النفس الى عالم المسلمة و المنافق المائنة من النفس الى عالم المسلمة و المنافق المنافقة المن

قد يرحسل المرماطاويه ، والسبب المطاوب في الراحل

وعلم ماأودع الله فيممن للامراروالحسكم وتحقق عنده حسدوئه وعرف ذائه معرفة احاطية فسكانت تلك المعرفة لهغذاه معينا يتقوّت بعوندوم حياته الى غيرنهاية فقال له عند دفك التجلى الاقدس مااسمي عندك فغال أنشر بي فلم يعرفه الافي حضرة الربو بيةو نفرد القمديم بالالوهية فالهلايه رفه الاهو فقال له سبحانه أنت مربوي وأنار لمك أعطيتك أحبائى ومسفاتى فمزرآك رآنى ومن أطاعك أطاعني ومن علمك تنلمني ومن جهالت جهاني فغابة من دونك أن يتوصاواالحمعرفة نفوسهم منك وغاية معرفتهم بكالعبلج يوجودك لابكيفيتك كغلك أشممى لانتعبت يمعرفة نفسك ولاترى غبرك ولابحمسل الشاام إلى الامن حيث الوجود ولوأحمات علمابي لكنت أنت أناول كنت محاطاتك وكانتأ نيتىأ نيتك وليست أنيتك أميتي فامدك بالاسراء الاطمية وأربيك بهافتجدها مجعولة فيك فتورفها وقدحجبتك عن معرفة كيفية المدادى لك بها اذلاط إفقاك بحمل مشاهدتها اذلوعر فتها لاتحدت الانية واتحاد الانيسة محال فشاهدتك اندلك محالدهل ترجع أنيدة المركب أنية البسيط لاسبيل الىقلب الحقائق فاعلم ان من دونك في حكم التبعية للتكاأن فحكم التبعيف فانتاو بى وأنترد الى وأنت غطائى فذاله الروح ربي سمعتك مدكران لى ماسكافاين هوفاستخرجه النفس منمه وهي المفعول عن الانبعاث فقال هذا بعضي وأنا كاه كما أنامنك واستمني قلصدقت ياروحي قال بمصنطفت يارمي انك ربيتني وحجبت عني سرالامه ادوالتربية وانفردت أنت به فاجعمل امدادي محجو با عن هـ أَمَا الملك حتى بجهلني كما جهلتك خالق في النفس صـ غذا تقبول والافتقار ووزر العقل المي الروح المقدس شمأطلع الروح على النفس فقال لحماءن أناقالت ربي بك حباتى ونك شائي فتاه الروح علىكه وقام فيمسقام ربه فيموتخيل ان ذلك هونفس الامداد فأرادا لحقأن يعرفه ان الامرعلى خلاف ماتخيل والهلو عطاه سرالامداد كإسأل لما نفردت الالوهية عنه بشئ ولاتحد متالانية فلماأ راد ذلك خلق الحوى في مقابلته وخلق الشهوة في مقابلة المقل و وزرها لمهوى وجعدل في النفس صورة القبول لجيع الواردات عموما لحصات أنفس بين ربين قو بين لهماوز يران عظبان ومازال هذابنا ديهاوهذا يناديهاوالكل من عندالة قال تعالى قل كل من عندالله وكالرند هؤلاء وهؤلاء من عطاءر بك ولهـــذا كانتالنفس، التفيـــع والتطهيرة التمالم. فالهمها غورها ونفواها في أثر قوله ونفس وماسؤاها فان أجابت منادى الهوى كان التغيير وان اجابت منادى الروح كان التعايير شرعاونو حبيدا فلمارأى الروح ينادى ولا يسمع بجبها فقال مامنع ملسكي من أجابتي قالله الوزير في قابلتك ملك مطاع عظيم السلطان بسسمي الهوى عطيت معجلة لهالدنيا بحذا فيرهافيسط لهاحضر تهودعاها فاجابته فرجع الروح بالشكوى الحالفة تعالى فثبة تعبوديته وذلك كان المرادو تتزلت الارياب والمريويون كل واحدعلى حسب مقاء وقدره فعالم الشهادة المنفصل وجم عالم الخطاب وعالم النهادة التصل بهم عالم الجبروت وعالم الجبروت بهم عالم المكوث وعالم الملكوت رمهم الكامة والكامة والكامة وا

رسالمكل الواحيد الصمه وقدأ شبعنا لفول فحيذ الفصل في كتابنا المسمى بالندبيرات الالحية في اصلاح الماكية الاسانية فاضر بناعن تخيم هذا الغصل هنامخنافة التطويل وكذلك ذكرتاه أيضافي تفسيرالفرآن فسبعان من نفرد بغرمة عاده وعبمن عجب منهم بالوسائط وخرجمن هاذاالفصل ان عرف روحه ومعناه ان الرسدوالله سدحاله وان اله ي حوالان الكالي ولذلك أوجد من العالمين على عمانية أحرف عرشاواستوى عليه بالطف والتربية والخدان وارحمه الرحمانية المؤكدة بالرحمية لتميز الدارا لحيوان لقوله تعالى الرحن الرحيم فعم بالرحمان وخص بالرحيم فارحان فى عالمه بالوسائط وغيره اوالرحيم فى كلياته بلاواسطة لوجودالاختصاص وشرف العناية فافهم والاسم تسلم ﴿ وصل ف قوله تعالى ملك يوم الدين ﴾ يريد يوم الجزاء وحضرة الملك من مقام التفرقة وهي جم فاله لاتقع التفرقة الاف الجم قال فيها يفرق كل أصحكم فهي مقام الجع وفد فبات سلطان التفرقة فهي مقام التفرقة فافترق الجع الحأمرونهى خطاباوسخط ورضى ارادة وطاعة وعصيان فعل مألوه وعسد ووعيد فعل الهوا لملك فى هذااليوم من حفتله الشفاعة واختصب اولم قل نفسي وقال أمني واللك في وجودنا الطانوب القيامة المجلذا اي تظهر في طريق التموف هوالروح القسدسي ويوم القيامة وقت إبجاده الجزاءأ وطواب بهان كانت عفو بة لابد من ذلك فان كانت الطاعة فحذات من نخيدل وأعناب وان كان المعسية الكفرانية فهنم من أغلال وعدة اب ومن مقام الدعوى في المورتين فنفرض المكلام ف هذه الآية على حداللك وماينبغي له وهل ترتق النفس من يوم الدين المالفنا معنم فاقول ان الماك من صح له الملك بطر بني الملك وسجد له المالك وهو الروح فلما ازعه الهوى واستعان مالنفس علي عزم الروح على قتل الهوى واستعدّ فلمابرزالروح بجنودالتوحيدوالملا الاعلى وبرزالهوى كذلك بجنودالامالى والغرور والملا الاسفل قال الروح للهوى منى اليك فان ظفرت بك فالقوم لى وان ظفرت أنث وهزمتني فالملك لك ولايهلك القوم بيننا برزالروح والحوى فقتله الروح بسيف ألعدم وظفر بالنفس بعسداباية متهاوجهد كبير فاسلمت تحتسيفه فسلفت وأسلمت وتطهرت وتقسدست وآمنت الحواس لايمانها ودخلوافي رقى الانقياد واذعنوا وسلبت عنه وأردية الدعاوى الفاسدة واتحدث كاتهم وصارالورح والنفس كالشئ اواحدوصعله اسم الملك حقيقسة فقال لهملك يوم الدين فرده الىمة المونقله من افتراق الشرع الىجع التوحيد والمائعلي الحقيقة هوالحق تعالى المالك للمكل ومصرقه وهوالشفيع لنفسه علمذوخاصة خاصة في الدنبارعامة في الآخوة من وجهمًا ولذلك قدم على قوله ملك يوم الدين الرحن الرحيم لتأنسأ فندةالمحجو بينعن زبةربالعالمين ألاتراه يقول يومالدين شفعت الملائكة والنبيون وشفع المؤمنون وبتى أرحم الراحين ولميقلوبتي الجيار ولاالفه رايقع التأنيس فبسل ايجاد النعل فاقاوبهم فنعرف المنى فيصذا الوجودصح لهالاختصاص فيمقام أرحم ومنجهلها فيهمذا لوجوددخل في العامة في الحشرالاكير فتجلى فىمقام الراحين فعاد الفرق جعاو الفتق رتفاوا اشفع وترابشفاعة أرحم الراحين من جهنم ظاهر السورالي جنة بالمنه فاداوقع الجدار وانهمدم السور وامتزجت الابهار والتقت البحران وعدم البرزخ صاوالعقاب فعباوجهم جنة فلاعذابولاعقابالانعيم وأمان بمشاهدةالعيان وثرنم أطيار بألحان علىالمقاصيروالافتان واشرالحوروالولدان وعدم مالك و بق رضوان وصارت جهنم تنتم في حظائر الجنان واتضح مر ابليس فيهم فاذا هوومن سجد لهسيان فاسهماما تصر فاالاعن فضاءسابني وقدر لاحق لأعيص طماعنه فلابد طمامنه وطاج آدمموسي (وصل) في فوله جلتناؤه وتقدس اياك نمبد واياك نستمين لمائبت وجوده بالحسدلة وغذاؤه برب لعالمين واصطفاؤه بالرحن الرحيم وتعجيده بالمك بومالدين أرادتأ كيدنسكرارالشكروالتناه رغبة في المزيد فقال اباك نعبدواباك نستمين وهدامقام الشكرأى لك نقر العبودية ونؤوى وحدك لاشر بكالك واليك نؤوى فى الاستعانة لا الى غيرك على من أنزلتهم منى منزلتي منك فاماأ مدهم بك لابنفسي فانت المدلاأ ماوأ ثمث لهجم نده الآية نغي الشريك فالباءمن اياك العبد الكلي فدانحصرتماين ألفين ألغ توحيد حى لايكون لهاموضع دعوى رؤبة عبرفاحاط مهاالنوحيدوالكاف ضميرا عن فالكاف والالفان شيع واحدفهم مدلول الذات م كان مدصه فعد معالم مرالدي فيهو المدفعل الحق

فإررق في الوجود الاالحضرة الالهية خاصة غيرانه في قوله اياك نعبد في حق نفسم للإبداع الاول حيث لا يتصوّر غديره واباك نستمين فى حق غير اللخال المشتق منه وهو محمل سر الخلافة فني اياك نستعين سجدت الملاز كة وألى من استكبر (وصل) فى فوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعث عليهم غير المغضوب عليهم ولاالعنالين آمين فلماقال لهايك نعبدوايك نستعين قال لهوماعبادتى فالشبوت النوحيد في الجدع والتفرقة فلمااستفر عنسه النفس ال النجاه في النوحيــدالذي هو الصراط المستقم وهوشهود الذات بفنائها أو بقائها ان غفلت قالت اهــدنا الصراط المستقيم فتعرض لهابقولها المستقيم صراطان معوج وهوصراط الدعوى ومستقيم وهوالتوحيد فلإبكن لحاميز مين الصراطين الابحسب السالكين عابهما فرأشر بهاسال كالمستقيم فعرفته به وأغلرت نفسها فوحدت بينها وبينوبها لذى هوالروح مقاربة في اللطافة ونظرت الى الموج عندعالم الذكيب فذلك فوله اصراط الذين أنعمت علبهم وهذاعا لهالمتصل بهاالمركب مغضوب عليه والمذفصل عنهاضانون عنها بنظرهم الحا تتصل المغضوب عليه فوقفت على رأس الصراطين ووأت غاية المعوج الحسلاك وغاية المستقيم النجاة وعلمت ان عالمها يتبهما حيث ساسكت فلما أرادت الساوك على المستقيم وان تعتكف في حضرة ربها وان ذلك لهاومن نفسها بقولها اياك نعبد عجزت وقصر بها فطلبت الاستعانة بغولها واباك نستعين فنبهها ربهاعلى اهدما فتقيظت فقالت اهدنا فوصفت مارأت بقولهم الصراط المستقيم الذى حومعرفة ذاتك فخال صاحب المواقف الاتأثير للطروقال أنشاسا حلسكت فيعصراط الذين أنعست عليهم وقرئ في الشاذ صراط من أنم عليه اشارة الى الروح القدسي وتفسير المكل من أنم المة عليمن رسول ونبي غير المفضوب عليهم ليس كذلك ولاااضالين يقول تعالى فهؤلاء لعبسدى والعبسدي ماسال فأجابها وأقام مدوجها وأوضع صراطها ورفع بساطها يقول ربهاأثر تمام دعائها آدين خصلت الاجابة بالأمن تأمين الملائكة وصار تأمين الروح تابعاله انباع الاجناد بلأطوع لكون الاراد نمتحدة وصحلماالنطق فساها النفس الناطفة وهيعرش الروح والعمقل صورة الاستواء فافهم والافسارنسل والمقية ولدالمق وهويهدى السبيل وفعول تأنيس وفواعد تأسيس، ظر الجالبة ينالوصال فالنعالى أن الذين كفرواسواءعليهمأ أنذرنهم أمام تسفرهم لايؤمنون ختم اللمعلى فلوبهم وعلىسمعهم وعلىأ بصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ابجازالبيان فيه يامجدان الذين كفرواستروا محبتهم في عنهم فسواء عليهمأ أنذرتهم بوعيدك الذى أرسلتك به أملم تنذره لايؤمنون مكلامك فانهم لايعقلون غسيرى وأنث تنذرهم بخافي وهم ماعقاوه ولاشاهدوه وكيف يؤهنون بك وقد خفث على قلو بهم فلأجعل فيهامتسعالف يرى وعلى سمعهم فلايسممون كلاماني العالم الامني وعلى أبصارهم غشاوتمن بهائي عنسه مشاهسدني فالإبيصر ون سواي وطم عذاب عظيم عدى أردهم بمدهد الشهد الدني الى انذارك وأعجبهم عني كافعلت بك بعد قاب قوسين أوادني قربا أنزلنك الحامن يكذبك وبردماجت بدالسهمني في وجهك وندمع في مايضيق لهصدرك فاين ذلك الشرح الذي شاهدة في اسرائك فهكذا امنائى على خلق الذين أخفيتهم رضاى تنهم فلاأسخط عليهم أبدا (بسط ماأ وجؤناماني هذاالباب) اظركيف أخنى سبحانه ولياء في صفة أعد أنه وذلك المابع الامناء من أسمه العليف وتجلى لهم في اسمه الجيل فاحبوه تعالى والفسيرةمن صفات الحمة في الحبوب والحب بوجهين مختلفين فسنر وامحت غيرةمهم عابه كالشبلى وأمثاله وسنرهم بهدفه الفيرة عن أن يسرفوا فقال تعالى ان الدبن كفروا أى سترواما بداله في مشاهدتهم من أسرار الوصلة فقال لابدان أعجبكم عن ذاتي صفائي فتأهبو لذلك فاستعدوا فانذرتهم على ألسنة أنبياني الرسل في ذلك العالم فاعرفوا لانهم فعين الجع وخاطبهم نعين النفرقة وهم ماعر فواعالما تنفصيل فليستعدوا وكان الحبف استولى على فلو بهم سلطانه غيرة من المق عليهم ف ذلك الوقت فاخبرنا يمصلى المتعليه وملر و ماوقر آنا بالسبب الذي أصمهم عن اجابة مادعاهم اليه فقال ختم المدعلي فلومهم فإبسعها غديره وعلى سمعهم فلابسمون سوى كلامه على ألسب كالعالم فيشهدونه فى العالم متكاما نخاتهم وعلى أبصارهم غشاوة من سناه اذهوا ننور وسهائه ادله الجلال والهببة بريد مصفة التي نجلي لهم فبها المتقدمة فابقاهم غرتى في ورالله ات بشاهدة الذات فقال الم لابدل كممن عداب عظيم فافه مواما الصد اب التحاد الصفة عندهم فاوجد طمعالم الكون والنساد وحيد تدعله هم جبع الامعاء وأنز لهم على العرض الرحالي "وهيه عدامهم وقد كانوا مخيو بين عنده في خزائن غيو به فلما أبصر تهم الملاتكة خرات صحود الهم فعلموهم الاسهاء فاتما أبو بزيد فلم استطع الاستواء ولا أطاق المذاب فصعق من حيده فقال تعالى ردواعلي حميى فابه لاصحر الدني فجحب بالشوق و الخياطية و بتى الكفار فيزلوا من المرش الى الكرمي في فيت لم الفيامان فيزلوا عليهما في الشافين في في التحريف في المنافية المنافية و في المنافية و في المنافية المنافية و التحريف المنافية و المنافية و

وفصل ومن الناس من يقول آمنا بالله و باليوم الآخر وماهم، ومنهن بخاد، ون الله والذين آماوا وما يخاد، ون الأ أنفهم ومايت عرون في قاويهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عداب أليم عما كانوا يكذبون أبدع الله المبدعات ونجلى بلسان الاحدية فى الربوبية فقال ألست بربكم والخساطب فى غاية العسفاء فقال بلى وركال كمشل العسد افاتهم اجابوه به فان الوجود المحدث خيال منصوب وهذا الاشهاد كان اشهاد رحة لانه ما قال لم وحدى الذا معليهم العلمن أتهم يشركون به يحافيهم من الحظ الطبيعي ويحافيه بمن قبول الاقتــدارالالحيّ وبايعامه الاقليل فاحابرزت صور العالم من العلم الازلى الى العين الابدى من وراء ستارة الفيرة والعزة بعد ماأسر جالسرج وأنار بت الوحود و سق هو فظلمة الفيوب فشوهمه تااصور متحركة ناطفة بالهات مختلفات والصور تفينت من الطلمة فاذا القصي زمانها عادت المالظلمة وكمكذاحتي المحرفأ وادالفطن أن يقف على حقيقة ماشاهه وبصره فان للحس عايط ففرب من المتارة فرأى اطفهاغ بافيافعلان ثمسرا عجيبا فوقف عليهمن تفسه فعرفه وعرف الرسول وساجاه بهمن وظائف التكايف فاؤل وظيفة كذائتوحيد فاقر الكلمها فباجدا حداصافع واختلفت عباراتهم عليده فابتلاهمان خاطبهم ملسان الشرك شهادة الرسول فوقع الانكار باختصاص الجنس فتفرق أهل الانكار على طريقين فنهم ونطرف الظواهر فإبر تفضيلافي شئ ظاهرفانكر ومنهم من نظر باطناعقلا فرأى الاشتراك في المعقولات وسي الاختصاص فاسكر فارسله بأسيف فقلدف في فلوجهم الرعب من الموت وداخلهم الشك على فدر نظرهم فهم من استمر على بني كلة الاشراك قطعافدلك كافر ومنهمين استمر عليهامشاهدة فذلك عالمبائه ومنهمين استمرعلي تنهانطرا ودلك عارب الله ومنهمين استمرعلي تبتها عتقادا فتاك العامة ومنهمين خاف القتدل فاغط وله يعتقدونا ويعلي السان الحتى فقال ومن الناس من شول آمنابالله وباليوم الآخر ظاهرا و اهم، ومنه ن باطما يحاد، ون الله بازوم الدءوي وبجهالهم القائم بهمبان التهلايعه وانى أردأ عمالهم عليهم ومايشه عرون اليوم مذلك فى فاوبهم مرض شك عماجاهم به وسولى فزادهماللةمرضا شكا وحجايا ولهمصدابالهم بومالقيامة وهمفيهما كانوابكذبون محاحقتنا لدجه ولمنسبق لهم عناية فى اللوح القاشي ﴿ وَصَالَ ﴾ وَاذْ قَيْلَ لَمْمُ لاتفسيدُ وَأَفَى الارض قَالُوا أَعَنَاعُنَ مَعَلَّمُونَ ألاامهم المفدون ولكن لايشعرون لمسأأ كل الوجود بماسة برزف ميدان التنع فارس الدعوى فلم يكن في جيش ومن الماس من يقول آمنا من يعرز اليعظك السكل وصوااليه والى دينه باط فعوف والطلب الافرار والاقتلوا فأقروا لفط فصلهم العذاب الاليم دنياوآ حوة فاذاقيل لهم لانصدواى الارس رض الاشباح قالوامن خيالهم انمانحن ملصحون فقالانة نعالى ألااتهم هم للقسمدون عنسد باوعنسدهم اذاريستمتعوابها على ماير يدون والكن لايشمرون باتحادالاشياء ولوشمرواما آمنواولا كفروا ﴿وصل﴾ واذاقيسل لهمآمنوا كما آمنالناس فالوا أنؤمن كم آمن السفهاء ألاانهم همالسفهاء ولكن لايعلمون ودلك اسهلاا تنظموا في سلك الاغيار أناهم النداء أن يقهواعلىمنازلالشمهداه فسمعوا الخطاب فالاينية آمنواكما آمنالناس فحجبواعن خمذالعهدبعهدالحس والداعى الحاسمين وأصمهم ذلك وأعجى أبصارهم وأغطش ليل جهالتهم فقالوا أنؤمن كما آمن اسفهاء لماء لمدل

بهمعن طربق التقديس ووقفوا معالهوى قال انتقلنا ألااتهم هم السفهاء الاحلام لباما كمتهم الاهواء وحجبواعن الالتداديسهاع وفع الرذاذعلي لافلادبالهاور واكن لايطمون ليتمعزاله لي عن هودونه والافأبة فائدة الهوله لنبئ ادا أراد مأن يقولله كن فيكون فلك الشئ الاابجاد الاشياء على أحسن قانون فسبحان من انفر دبالابجاد والاختراع والانقان والابداع ووصل في دعوى المدعين ، وإذا لقو الله بن آمنوا قالوا آمناوا ذاخاوالي شياطيهم قالوا المعكم اغانعن مستهزؤن الإمان فهدندا المقام على خمة أقسام إعان تقليد واعان علم واعان عين واعان - ق وابحن حقيقة فالتقليد للعوام والمؤلامحاب الدليل والمين لاهل المشاهدة والحق للعارفين والحقيقة للواقمين وحقيقة الحنيقةوهوالسادس للعلعاء المرسابن أصلاوو رائقمنع كشفها فلاسبيل الى ايضاحها فسكا تستقات الدعاوى اذا نقوا هؤلاءا كحسة قالوا آمنا فالقلب العوام وسر القلب لأصحاب الدليل والروح لاهل المشاهدة وسر الروح العاروين وسرالسر للواقفين والسرالاعظم لاهمل الفهرة والجاب والمنافقون نعر واعن الايمان وانتطمو في الاسلام وإعمانهم ماجاوز سؤانة خياطه فانفدوا أصنامانى ذواتهم أفلموهامقام آلحتهم فاداخلوا الى شياطينهم فالواباستيلاءالففلة علبه وخلؤاله لعن مرانب الايمان انامعكم أنمانح ومستهزؤن فوقع عامهم العبداب من فولهم له الى شياطينهم في خال الخاوة فاحاقامت الاضداد عندهم وعاملوا الحقى والباطل عاملوا الحق سترالباطل وعاملوا الباطل بافشاء الحق فصح لحم النفاق ولوخاطسوا ذاتهم ف ذاتهم ماصح عليهم هذا ولكانوامن أهل الحقدثق فأوقع التقالجو ابعلي الاستهزاه فقال اللة يستهزئ مهم وهواستهزاؤهم تحبا كيف قالوا للمعكم وهم عسدم لوعاينوا بمبان الحقيقة لعايشوا لخائى ي الخليقة ولاحاوا ولانطة واولاصه توائل كانوا بة ومون مقام من شاهدوهوروح جاءم صاحب المبادة فلينظر الانسان حقيقة اللقاء فانهمؤذن بافتراق متفدم ثم اجتمعوا صفقام يعرفوها بل ظهرهم مبهاظ اهرحسن فتأذبوا معهاولم يطيقوا أكثر منذلك فقالوا آمنام نكسوا على رؤسه. في الخلوقم النبطنة وهي البعد مثل اللقاء فقالوا اعمانحن مستهزؤن بالصفة التياقينافتد برهده الآبه من حفيقة الحقيقة عند طلوع الفجر وزوال الشك بزوال استارة ورفع الموانع الحالث السر في سبحان والناء والمس وتحد الدين اقوا كشل الذين لفوا فنصمت وان تكامت هاسك وهذه مع بقه الحقبقة النيمتم كشفهاالالمن شمم نهاوائحة ذوقافلا بأس فانظر وندبو ترشدان شاءاللة تم الجزء العاشر

٥ ( بسم الله الرحن الرحيم )٥

(البابالسادس) في معرفة بعده الخاق الروحاني ومن هو أوَّل موجود فيه وجموجه وفيم وجد وعلى أيّ. ثال وحدولم وجدوماغايته ومعرفة افلاك العالم الاكبروالاصفر

انظرائي هسنداالوجودالحكم • ووجودنا مشل الرداء المدلم وانطسرالي خلفائه في ماكهم • من مفصح طاق اللسان وأعجم مامنهمو أحسد بحب الدرهم فيفال هسنداعب معرفة وذا • عبدالجان وذاعبيد جهنم الا القايل من القليل فانهم • مكرى به من غيرسس توهم فهمو عبيدالله لايدرى بهم • أحسد سواه لاعبيد المنم فأفادهم لما أراد رجوعهم • العمورهم من كل علم مهم علم المقدم في البسائط وحده • وأساسه ذو عنده الم يتصرم والم إللسب الذي وجدت اله وشاله لم يكتم والم إلسب الذي وجدت اله عن الدام المناهل في الطراز الاقدم ونها به الامر الذي لاغلة • تدري اله في الطراز الاقدم ونها به المناهم الاعظم الاعظم الاعظم الاعظم المناهل في المراز الاقدم

وعلوم افلاك الوجود كبره و وسم غيره الاعلى الذي لم يذم هـ ندى علوم من تحقق كشفها وبهدى القلوب الى السبيل الاقوم فالحسسد فقد الذي أباجام و لعلومها والعسلم ما لم يعسلم لم

ايجازالبيان بضرب من الاجال بدء اعلق الهباء وأقل موجود فيه الحقيقة الحمدية الرحمانية ولا أين محصرها المسلم المتحيز موجد وجد وجد في الحقيقة المعاومة التي لا تتضف بالوجود ولا بالعدم وفيم وجد في الحباء وعلى أى مثال وجد الصورة المعاومة في نفس الحق ولم وجد لا ظهار الحقائق الالحية وماغايته التخليص من المزجة فيعرف كل عالم حظه من منشئه من غيرا متزاج فعايته الخهار حقائقه ومعرفة افلاك الاسخريين الانسان في اصطلاح الجماعة والعالم الاصغريين والعالم وعلته ومبيه وافلا كه مقاماته وسوكانه وتفصيل طبقائه فهذا جميع ما يتضمنه هذا اللب في الناسان عالم معتبر من طريق الحدوث وصع له التأله لانه خليفة اللب في العالم والمسخر له مثالوه كان الانسان مثالوه تقتمالى واعدام ان أكدل نشأة الانسان اعالمي في الدنيا وأما الأخرة في كل أنسان من الفرقتين على النصف في الحالم في المسلم فان كل فرقتها المبتبة يف حالم الانسان العلم وحل هذا المؤمن والكافر معاسعادة وشقاء نعيم وعذاب وطذا معرفة الدنيا في وتجلى الآخرة أعلى فافهم وحل هذا المقفل ولنا رمن ان تفطن وهو لفظه بشيع ومعذب وطذا معرفة الدنيا في وتجلى الآخرة أعلى فافهم وحل هذا القفل ولنا رمن ان تفطن وهو لفظن وهو لفظن وهو لفظه وهو لفظه ومعذب وطذا معرفة الدنيا في وتجلى الآخرة أعلى فافهم وحل هذا القفل ولنا رمن ان تفطن وهو لفظه بشيع ومعذب وطذا معرفة الدنيا في وتجلى الآخرة أعلى فافهم وحل هذا القفل ولنا رمن ان تفطن وهو لفظه بشيع ومعذب وطذا معرفة الدنيا في وتجلى الآخرة أعلى فافهم وحل هذا القفل ولنا رمن ان تفطن وهو لفظه بشيع ومعذب والمناه ولا والكافر معاسما وقولة على المناه ولا يعدم المناه ولا يستحد المناه ولا المناه ولا المناه ولا تعدم المناه وله ولناه ولمناه بديم ولا المناه ولمناه ولا المناه ولمناه ولمناه بديم ولمناه بديم ولمناه بديم ولا المناه ولمناه ولمناه بديما ولمناه ولا المناه ولمناه بديم ولمناه بديم ولمناه بديم ولمناه بديم ولمناه بديما ولا المناه ولمناه بديم ولمناه

روح الوجود الكبير ، هـ نداالوجود الصغير . أولاه ما قال أن الكبير القدير

لا عجبتك حدوثي و ولا الفتا والنسور و الشور المناق الكرير

فللقصم بذاتي ، والجمديد ظهنو ر

والتفسردقسيدم والايمستريه فسيور

والكاون خلق جديد . في قيضيه أسسج

وان کل و چمود ، عملی و جودی یدور

فلا كابسل ليسسل. ولا كنو دى نود

فن يقسل في عبسه ، أنا العبيسة العقير

أوقال انى وجسود ، أنا الوجود الخبسج

فسعني ملكانجـدني ﴿ أوســـونة مانجـور

بلغ وجـودى عــنى ، والقول صـدق وزور

وقسل لقوسك الى ، أنا الرحيم الفسفور

وقبل بأن عسداني و هو العسداب المبع

رقبل با فى سعيد و الأستطيع أسبر فكيف ينع شخص « على يدى أويسور

بسط الباب وبيانه ومن افقالتأ يبدو المون اعلمواان الماومات أربعة المق تعالى وهوا اوم وف الوجود المطاق لانه سبحاله ليس معاولا لشئ ولاعلة بل هوموجود بذاته والعلم به عبارة عن العلم بوجود «ووجود «ابس غيرذا له بع الدغير معاوم الذات لكن يعلم ما يفسب اليه من الصفات أعنى صفات الماتى وهي صفات الكال وأما العملم محقيقة الذات لهمنو علاتمز بدليل ولابيرهان عقلي ولابأخ فحاحد فانه سبحانه لايشبه شيأ ولايشبهدشي فكيف يعرف موريش الاشياء ولأبشبه شئ ولايشبه شيأ فعرفك به اتماهى اله لبس كمثله شئ وبحدركم الته نفسه وقد ورد المنع من الشمر فى النفكر فى ذات الله (ومعلوم ثان) وهوا لحقيقة الكلية الني هي للحق وللعالم لا تنصف بالوجو دو لا بالعدم ولا بالحدوم الحقيقة ولانوجدهده الحقيقة حتى توجدالا شياء الموصوفة بهافان وجدشئ عن غيرعدم متقدم كوجو دالحق وصفات فيل فيهاموجود فدبم لانصاف الحق بها وان وجدشي عن عدم كوجودماسوى الله وهوالحدث ألموجو دبغيره فيل في محدثة وهي فى كل موحود يحقيفنها فانهالا تقبل التجزي فحافيها كل ولا بعض ولاية وصل الى معرفتها بحردة عن الصور بدليل ولاببرهان فن هذه الحشيقة وجداله الم بوساطة الحق تمالى وليست بموجودة فيكون الحق قد أوجد نامن موجود قدم فينبث لما القدم وكذنك لتعلم أيضان همذه الحقيقة لانتصف بالتقدم على العالم ولاالعالم بالتأخر عنها ولكنها أصل الموجودات عموماوهي أصل الجوهر وفاك الحياة والحق المخلوق بهوغير ذلك وهي الفلك المحيط المعقول فان قلت انها المالم صدقت أوانها ابست العالم مدفت أوامه الحق أوابست الحق صدفت نقبل هذا كله وتتعدد بتعدد أشخاص العالم وتتنزه بناز بهالحق وان أردت مشالح احتى بقرب الى فهمك فالطرفي المودية في الخشسبة والكرسي والمحسمة والمنبع والتابوت وكفاك التربيع وأشاله ف الاشكال فى كل مربع مثلامن يبت وتابوت وودفة والتربيع والعودية بعقيقتها ف كل شخص من هدنده الاشخاص وكذلك الالوان بياض النوب والجوهر والكاغد والدقيق والدهان من غيران تتمضالبياضية المتولة في التوب بأنهاجز منهافيسه الحقيقتها ظهرت في التوب ظهورها في السكاغد وكذلك المر والقدرة والارادة والسمع والبصروج بع الاشياء كالهافقد سنتلك هذا العلام وقد بسطنا الفول فيه كثيراني كتابنا الموسوم بانشاء الجداول والدوائر (ومعلوم ثالث) وهوا المالم كلمالاملاك والافلاك وماعو يعمن العوالم والحواء المفهور تحت تسخبره قال تعالى وسخر لكم مافى السموات ومافى الارض جيمامته فن علم هذه المعاومات فما بيتي له معاوم أصلا يطلبه فنها مالانعلم الاوجوده وهوالحق تعالى وتدلم أفعاله وصفائه بضرب من الاسلة ومنها مالا يعلم الابالمثال كالمرباخ فيقة الكلية ومنها مايعل مهذين الوجهين وبالماهية والكيفية وهوالعالم والانسان ووصل كان اهة ولا شئ معه ثم ادرج فيسموهو الآن على ماعليه كان اربع اليمن ايجاده العالم صفة لم يكن عليها بل كان موسو فالنفسه ومسمى فبل خلفه بالاسهاء التى يدعونه بهاخلقه فلماأرا دوجود المالم وبدأ وعلى حدّماعلمه بملمه بنفسه انفعل عن ثلك الارادة المقدسة بضرب تجلمن تجايات النغزيه الى الحقيقة السكلية انفعل عنها حقيقة تسمى الحباءهي يمنزلة طرح البناء الجس ليفتع فبهاماشاه من الاشكال والصوروهذا هوأول وجودنى العالم وفدذ كره على بن أبي طالب رضي القعنه وسهل بن عبسدالتة رحمة الشوغ برهمامن أهل التحقيق أهل الكشف والوجود ثم انه سبحانه تجلى بنوره الى ذلك الهباء ويسمونه اصاب الافكار المبولى الكل والعالم كاه فيه بالقوة والصلاحية فقبل مند تعالى كلشئ ف ذلك الهباء على حب قوته واستعداده كالقبل زوايا اببت نووالسراج وعلى فدر قربه من ذلك النوريش تدخوه ووقبوله قال تعالىمثل نوره كمشدكاة فبها مصباح فشبه نوره بالمصباح فلميكن أفرب البه فبولا ف ذلك الحباء الاحقيقة يحدصلى اللة عليه وسل المساة بالعقل فكان سيد العالم بأسره وأول ظاهر فى الوجود فكان رجوده من ذلك النور الالمي ومن الحباء ومن الحقيقة السكلية وف الحباء وجدعينه وعين العالمين تجليه وأقرب الناس البه على بن أ في طالب واصر ار الانبياء أجدين وأماالمتال الذى عليه وجد العالم كامن غسرتفصيل فهوالدر القام بنفس الحق تعالى فانه سبحانه عامنا بعلمه بنفسه وأوجد ناعلى حدماعلمنا ونحن على هذاالشكل المين فعلمه ولولم بكن الامر كذلك لاخفناهذا الشكل بالانفاق لاعن فصدلانه لابعامه وماغكن أنتخرج صورة فى الوجود بحكم الانفاقي فلولاان هذا الشكل المعين معلوم للة سبحانه ومرادله مأوجد ناعليه ولربأ خدهد االشكل من غبره اذفر ثبت انه كان ولاشئ معه فلربني الاأن بكون

ماير رعايه في نفسه من المورة فعلمه بنف علمه بنا زلا لاعن عصم فعلمه بنا كذلك فنالمالذي هو عين علمه م فدم بقدم الحق لانه صفته ولانفوم بنفسه الحوادث جل اللة عن ذلك وأشافوا الالموجد وماغل تمونول الله عزوسل وماخاغت الجن والانس الالبعبدون فصرح بالسبب الذى لاجله أوجمدنا وهكذ االعالم كله وخصنار عن الدكر والجنهنا كلمستترمن المشاوغ بره وأمقالتمالي فيحق السموات والارض التباطوعا وكره اقالتا لندط شهان وكفالتقال فأبين أن بحملنها وذلك لما كان عرضا ولتالوكان أمر الإطاعوا وجلوها فالملاتن ورمنهم معصبة جباواعلى ذلك والجن النارى والانس ماجب الاعلى ذلك وكذلك من الانس أصحاب الافكار من أهدل النظر والادلة المقصورة على الحواس والضرورات والبديهيات يقولون لابدأن يكون المسكلف عافسلا بحبث يفهم مايحاطب به وصدقوا وكفاك هوالامرعند ناالهالم كامعاقل عي ناطق من جهة الكشف بخرق العادة التي الناس عليها عني حصول العلم بهذاعند تاغيرانهم فالواهذ اجداد لايعقل ووقفوا عندماأ عطاهم بصرهم والامنء عند بابخلاف ذلك فاذاجاء عن ني إن جرا كلمأ وكتف شاة أوجدع نخلة أوبهيمة يقولون خاق الله فيما لمياة والدار في ذلك الوقت والاس عند نالبس كذلك بل سر" الحياة في جيم العالم وان كل من يسمع المؤذن من رطب ويابس يشهدله ولايشهد الامن علم هذاعن كشف عند نالاعن استفباط من نظر عايقتضيه ظاهرخبر ولاغبرديك ومن أرادان يقف عليه فليسلك طريق الرجال والمزم الخلوة والذكر فان التسيطلعه على هذا كله عينافيع إن الماس ف عماية عن ادراك هذه الحقائق فأوجد العالم سبعانه ليظهر سلطان الاسهاء فان قدرة بلاء تمدور وجودا بلاعطاء ورازقا بلامرزوق ومغيثا بلامفاث ورحيا بلامرحوم حقائق معطلةا تأثبر وجعل العالم فى الدنيا عترجامن جالقبضة بن فى المتجنسة ثم فعسل الاشعراص سنها فلدخلمن هذه في همذه من كل قبطة في أختها في التالاحوال وفي همذا نفاضلت العلماه في استخراج الخبيث من الطيبوا طيبمن الخبيث وغايته التخليص من هذه الرجة وتمييزالقبضتين حتى تنفر دهذه بعالهاوهمذه بعالها كا قال اللة تعالى أميزالله الخبث من العاب ريجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جيما في جهام فن يقي فيه في من المزجة حتى مات عليه الم يحشر بوم القيامة ون الآمنين ولكنه من يتخلص من المزجة في الحساب ومنهمن الإيتخاص منهاالافي جهنم فاذانخلص أحوج فهؤلاءهم أهل الشفاعة وأشامن عبزهنا في احدى القبضتين انقلب الى الدارالأخرة محقيقتهمن قبره الىنعم أوالى عذاب وجيم فاله فدتخلص فهذاغا يدامالم وهانان حقيقنان راجعتان الى صفة هوالحق عليما في ذاته ومن هنا قانا برونه أهل المارمعذ با وأهل الجنة منعما وهمة اسر شريف و بمانقف عليه في . الدارالآخوةعندالمشاهدةان شاءانة وقدناط المحقتون فحذه الدار وأته فولنف هدفا الباب ومعرفة افلاك العالم الاكبر والاصغرالذي هوالانسان فأعني به عوالم كايانه وأجناسه وأمراؤه الذين طمائنا ثير في غيرهم وجعشها مقابلة هذا نسخة من همذا وقدضر شالمادوا ثرعلى صورالافلاك وترنبها فى كتاب انشاء لدوائر والجمد اول الذي مدأما وضمه بتونس بمحل الامام أبي محمد عبدالعزيز وليناوصف نارحه الله فلماتي ممهي هدا الباب مايليق مهدا المنصر فنقول ان العوالم أر بعث العالم الاعلى وهو عالم البقاء ثم عالم الاستحالة وهو عالم الفناء ثم عالم التعمير وهو عالم البقاء والفناء مُعالم النسب وهذه العوالم في موطنين في العالم الا كبر وهوما خرج عن الانسان وي العالم الاصفروهو الانسان (فاتنا المعالم الاعلى) فالحقيقة المحمدية وفلكها لحياة فظه برهامن الانسان الاطبقة والروح القدسى ومنهسم العرش المحيط وظليرممن الافسان الجسم ومن ذلك الكرسى وفطيره من الاسان النفس ومن ذلك البت المعمور ونظيرهمن الانسان القلب ومن ذلك الملائكة وظابرهامن الانسان الارواح التي فبسددا تقوى ومن ذلك زحل وفلكه نطيره من الانسان القوة العلمية والنفس ومن ذلك المشترى وفلكه نظيرهما القوة الذاكرة ومؤخر الدماغ ومن ذلك الاحروفلكه فطيرهماالة وفالعافسلة واليافوخ ومن ذلك الشمش وفاكمانطيرهماا لقوة المفكرةووسط الدماغ ثم الزهرة وفلكها نظيرهما الفوة لوهمية والروح الحبواني ثم الكاتب وفلكه نظيرهم الفوة الخيالية ومقدم الدماغ ثم القمر وفاحكه نظيرهماا فؤة الحسية والجوارح التي تحس فهذه طبقات العالم الاعل وظائره من الانسان (وأتماعالم الاسحانة) عن دلك كرة الانبرور وجها الحرارة والبوسة وهي كرة الدار ونظيمها لصغراء وروحه القوه الخاصة ومن المحافظة ومن المحافظة ومن ذلك الماءور وحمه المرودة والرطوية نظيمه البلغ وروحه المرودة والرطوية نظيمه البلغ وروحه المؤونة المحافظة ومن ذلك التراب وروحه المرودة والبوسة فظيمه السوداء وروحها المؤونة وأما لارض فسيع طباق أرض سوداء وأرض غيراء وأرض حراء وأرض ضفراء وأرض خضراء نظيم هذه المستقمين الانسان في جسمه الجلد والشحم واللحم والمروق والعب والعب والعند المنافظة وأما عالم المنافظة وأما عالم المنافظة وأما عالم المنافظة والمعاملة والمعاملة والمعاملة المنافظة والمعاملة والماملة والمعاملة والمعام

(البابالسابع) في معرفة بده الجسوم الانسانية وهو آخر جنس موجود من العالم الكبير و آخر صنف من الموادات

نشأت حقيمة باطن الانسان • ملكافو يا ظاهر السلمان • ماكافو يا ظاهر السلمان ماستون في عرض الرحمان في مناستون في مناتهي ملك الوجود الثانى و بدت مدارف لفظه في علمه • عند السكرام وحامل الشناس فتماغرت لماؤمه أحلامهم • وتكبر المله ون من شيطان باؤوا بقرت الله ويامن باء بالخيران

اعزايدك الله المه المضيمين عمر العالم العابيق المقيد بالزمان المحصور باسكان احدى وصبعون القد سدة من السنين المعروفة في الدباوه ندا لمديا وهذه المديوم وفي هذه الايم ومن المديوم وفي الدباوه ندا المديوم وفي هذه الايم ومن الدباوه ندا لما المديوم ومن المديوم كان مقداره خسين القد سنة وقال وان بوما عند ربك كالقد سنة عما تعدون وأصعر الايام هي التي تعدها وكة الفلك الحيط الذي يظار في به مه الليل والنهارة القصر بوم عند العرب وهوهذا لا كبر ولك وذلك لحكمه على مافي جوفه من الافلاك الذكر كمة القدرية في الميدل والمهار وكة قسرية المقهر به اسائر الإبلاك التي يحيط بها ولدكل فلك حوقه طبيعية في كل فلك بوم مخصوص يعدم قداره بالايام الحادثة عن الفلاك المحيط المعمون المنافقة على المافي المنافقة على المافية المنافقة عن الفلاك المحيط المعمون عالم المنافقة على المافية المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة

فَدْ كُورِقُ اللَّمَانَ الْعَرْبِيُّ قَالَ تَعَالَى فَكَانَتْ هِمَا مُنْبِئًا كَذَلِكُ لِمَارَآهَا عَلَى بن أبي طالب أعنى هذه الجوهرة منبثة فيجيع الصورالطبيعية كالهاوأنهالاتخلوصورةمنهااذلاتكون صورة الافى هذمالجوهرة سهاهاهباءوهي معكل صورة بحقيقتهالاتنقسم ولاتتجزى ولاتتصفىبالنقص بلرهي كالبياض الموجودف كلأبيض بذائه وحقيقته ولايفال قد فتمصمن البياض فلرما مسلمت فيحذا الابيض فهذا مشل سالحذه الجوهرة وعين التمسيحانه بين هذا الروس الموصوف بالمسقتين وببن الحباءأر يعمرانب وجعسل كلمر تبة متزلالار بعة أسلاك وجعل وؤلاء الاسلاك كالولاة على ماأحد ته سبحانه دونهم من العالم من عليين الى أسمغل سافلين ووهب كل ملك من حولا مالملات كقعد إماير بد امضاءه في العالم فأول شي أوجده الله في الاعيان ممايته الى به علم هؤلاء الملائكة وتدبيرهم الجمع المكلي وأوّل شكل فتح فى هذا الجيم الشكل الكرى المسدر واذ كان أفنسل الاشكال م تزل سبحانه بالإيجاد والخلق الى تمام الصنعةوجدل جيع ماخلقه تعالى علكة للؤلاء الملائكة وولاهم أمورهافي الدنيا والآخرة وعصمهم عن الخالفة فباأمرهم به فاخبرنا سبحانه انهم لا يصون المقماأ مرهم و يفعلون مايؤمرون ولمااشهى خلق المولدات من الجادات والنبات والحيوان باتهاء احدى وسبعين ألف سمنقمن سني الدنيا عمانعدورت العالم ترتيبا حكميا وإيجمع سبحانه لنيءما خلقمين أؤلموجودالى آخرمولودوجوا لحيوان بين يديه تعانى الاللانسان وهي هده النشأة البدنية الترابية بلخاق كلماسواهااماعن أمرالهي أوعن يدواحدة قال تعالى انماقولناك عاذا أردناه أن تقول له كن فيكون فهذا عن أمراطي ووردق اخبران الله عز وجل خاق جنه عدن بيده وكتب التوراة ببده وغرس شجرة طوبي بيده وخلق آدمالذي هوالانسان يديه فقال تعالى لايليس علىجهة القشريف لأدم عليه المسلام مامنعك أن تسجداما خلقت بيدى ولماخلق القالفلك الادنى الذىهوالاول المذكورآ نفاقسمه اثنى عشر قسماسهاها قال تعالى والسهاء ذات البروج بخمل كل قسم برجا وجعسل تلك الافسام نرجع الى أد جة في الطبيعة ثم كرّركل واحد من الاربعة في ثلاثة مواضع منه وبعمل هذه الاقسام كالمنازل والمناهل الني ينزل فيهاالمسافر ون ويسيرفيها السائرون في حال سيرهم وسفرهم لينزل في هذه الاقسام عند سعرالكوا ك فيها وسياجتهم ما يحدث الله في جوف هذا الفلك من الكوا كب التي نفط بسرهانى حذه البروج ليحدث اللة عندقطعها وسعرها ماشاه أن يحدث من العالم الطبيعي والعنصرى وجعلها علامات على أتركة فالكالبروج فاعلم فقسمهن همذه الاربعة طبيعته الحرارة واليبوسة والثاني البرودة والببوسة والناك الخرارة والرطو بة والرابع الرودة والرطو بة وجعسل خامس والمناسع من هسفه الاقسام متسل الاول وجعل سادس والعاشر مشال الثاني وجعل المابع والحمادي عشر مشل النال وجمل الثامن والثاني عشرمثل الرابع عني ف الطبيعة فحصرالاجسام الطبيعية بخسلاف والاجسام المنصرية بلاخلاف فيحيده الار بعة التيرهي الحرارة والبرودة والرطو بةواليبوسةومع كونهائر بعائتهات فافالتة جعلائنين منها أصلافى وجودالائنين الآسو ين فانفعلت الببوسة عن الحرارة والرطو بتمن البرودة فالرطوبة واليبوسة موجودتان عن سببين همالحرارة والمبرودة ولهذاذ كرالله فىقوله نسالىولارطب ولايابس الافى كتاب مبدين لان المسبب يلام من كونه مسبباوجودالسببأو منفعلا وجودالفاعل كيف شئت فقل ولايلزم من وحودالسب وجودالمسب ولماخاق القلك الفلك الازل دار دورة غبر معلومة الانتهاء الانته نعالى لانه ليس فوقمشي محدود من الاجوام يقطع فيمه فانه أقل الاجوام الشفافة فتنعد دالمركات وتنميزولا كان قدخلق الله فىجوفه شميأ فنميزا لحركات ونننهى عندمن يكون فىجوفه ولوكان لمتميزأ بضالانه أطلس لا كوك فيهمنشابه الاجزاء فلا مرفسة دارا لحركة الواحدة منه ولانتمين فلوكان فيهجو ومخالف اسائرا جزائه عدبه حركاته بلاشك ولكن علم القة قدرها وانتهاه هاوكرورها فدثعن الك الحركة اليوم ولم يكن عم ليدل ولانهار في هذا اليوم ثم اسفرت وكان عذ الفاك خلق الله ملائكة خدة وثلاثين ملكا أضافهم الى ماذكر الممن الاملاك الدة عنسر فكان الجيع احداو خسبن ملكاه ن جلة هؤلاه الملائكة جسبر بل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل ممخاق تسعانة ملكوأر بعاوسبعين وأضافهم الىماذ كرنامين الاملاك وأوحى البهسم وأمرهم بمبايجرى على أبدبهم فى خلقه فغالوا وماشنزل الابأمرو بكالهمابين أبديناوماخالهناومابين ذلك وماكان ربك نسيا وقال فبهم لابعمون الله ماأمره فهؤلاه من الملائكة هم الولاة خاصة وخاي الله ملائكة هم عمار السموات والارض لدبادته فافي السهاه والارط موضع الاوفيه ملك ولأبزال الحق يتحلق من أنفاس العالم ملائكة مادامو امتنفسين ولما انتهى من موكات هذا الفلا الاولومدتهار بعوخسون أتسسنة عباتصدون خانىالله الدايا الدنيا وجعسل لحباأ مدامعلوما تنتهى اليهوتنقف صورتها وتستحيل من كونهادارالنا وقبولها صورة مخسوصة وحى التي نشاه دهااليوم الى أن تبذل الارض غبرالارط والمسموات ولمنانقضي من مدحركة هذا الفلك ثلاث وسئون أنفسه فاتعدون خانى المةالدارالآخرة الجنه والناراللتين أعدهما الله لعباده السمداء والأشقياه فسكان بين خلق الدنياو خانى الآخرة نسع آلاف سنة يماتعدو ولهذا سميت آخرة لتأخرخاقها عن خاق الدنياوسميت الدنيا الاولى لانهاخاة تقبلها قال تعالى وللآخرة خيراك م الاولى بخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يجعل للآخوة مده ينتهى اليها بقاؤها فلها البقاء الدائم وجعل سقف الجنة ها الفاك وهوالعرش عنسدهم الذى لاتعين وكتمولا تتميز فركته دائمة لاتنقضى ومامن خاتى ذكر نامحلق الاوتعاة القصدالثاني منه وجودا لانسان الذي هوا غليفة في العالم وانساقلت القصد الثاني اذ كان القصد الاول معرفة الح وعبادته التي لهماخاني العالم كله فما من شئ الاوهو يسسبح بمعمده ومعنى انقصد الشاني والاول التعاق الارادي لاحدوث الارادة لان الارادة للهصفة قديمة أزلية انصفت بهاذا تهك ائر صفاته ولماخاني الله هذه الافلاك والسموان وأوحىف كلسياءأمرهاورتب فبهماأنوارها وسرجهاوعمرها بملاتكته وسؤكها تعالى فتمحر كشطا لعمقاتة تو اليه طلباللكال فالعبودية النىءابيق جالانه تعالى دعاها ودعاالارض فمال لحباوالارض التمياطوعا أوكرهالاس لهما فانتاأتيناطائمين فهما آتيتان أبدافلائزالان متحر كتين غيرأن حركة لارض خفية عندناوحوكتم حول الوسيط لانهاأ كوفاتنا السباء فانت طائعة عنسه أمرانقه لحسابالاتيان وأماالارض فأنت طائعة لماعلمت نفسه مقهورةوالهلابدأن يؤنى بهما بقولهأوكرهافكانت المرادة بقوله تصالىأوكرها فأنت طائمة كرها فقضاهق سسب سمواث في يومين وأوحى فى كل سياءامرها وفدكان خاتى الارض وقدر فها أقواتها من أجدل المولدات فجعاله خزانة لاقوانهم وقدذ كزناترتيب نشءالعالم في كتاب عذلة لمستوفز فكانر من تقديراً فواتها وجو دالمها موالهوا مواننا ومأفىذلك من البصارات والسحب والبروق والرعودوالآ ثارالعلوية وذلك تفيديرا امزيز العلبم وخاتي الجانءن الناروالط يروالدواب البرية والبحر بةوالحشرات من عفونات الارض ليصفوا لهواء لنامن بخارات العفونات اني خالطت الحواء الذي ودع اللة حياة هذا الانسان والحيوان وعافيته فيه لكان سقيام يضاه ماولاف عني له الجوسبحانا لطفاءنه بتكوين هذه المفنات فقات الاسقام والعلل واساستوت المملكة وتهبأت وماعرف أحدمن هؤلاه الخاوقات كلها منأى جنس بكون هذا الخليفة الذي مهدانة هذه المملكة لوجوده فلماوصل الوقت المعين في علمه لايجادها الخليفة بعدأن مضي من عمر الدنياسيع عشرة ألف سنة ومن حمر الآخوة الذى لانها يذله في الدوام عمان آلاف سنة أمر الله بمضملائكته أن يأنيه مقبضة من كل أجناس تربة الارض فأناه بهافي خبرطو بل معاوم عند الناس فأخلده سبحانه وخرها بيمد به فهوقوله لماخلة تبيدي وكان الحق قدأو دع عنمد كلمك من اللاثكة الذبن ذكرناهم وديعةلآدم وقالىلم انىخالق بشرامن طبن وهمذه الودائع التي بأبديكه فاذاخلقته فلبؤد اليه كلواحمدمنكم ماعنده عماأمنتكم عليه ثم اذاسر يته ونفخت فيممن روسى فقمو الهساجد ين فلماخر الحق تعالى بيد به طينة آتم حنى تغبر ويحهاوهوالمسنون وذلك الجزءالموائ الذي في النشأة جعل ظهره محلاللا شقياء والسعراء من ذريته فأودع فيم ما كان فى قبطتيه فأنه سبحانه أخبرناان في قبضة بينه السعداء وفى قبضة البدالا خرى الاشقياء وكاتابدى ربي بمين مباركة وقال هؤلاء للجنة و بعمل أهل الحنة يعملون وهؤلاه للنار و بعمل أهل النار بعملون وأودع الكل طينة آدم وجع فيه الاضداد بحكم الجاورة وأشامعلى الحركة المستقعة وذلك في دولة السدية وجعه ذاجهات ست الفوق وهو مايلى رأسمه والتحت يقابله وهوما يلى رجايه والبمين وهومايلي جانب الاقوى والتهال يقابله وهومالي جانب

الاصمت والاماء هومابلى الوجبه ويقابله الخلف وهومابلى القعاوه قره وعدله وسؤاء ثم تفتغ فيممن روحه الضف اليمهدتء مطاالمخفيه بسريانه فيأجرائه أركان الاخلاط التيهى الصفراء والسوداء والام والبائم فكانت الدمر وعوا الكرالناري الذي أنشأ والمتمده وله تعالى من صلصال كالفخار وكانت السوداء عن التراب وهو فوله - مدس والم ؟ : ب الله مهن الحواموهو قوله مسنون وكان الباهمين المناه الذي عجن به التراب فصاوط بنائم أحدث فيه اعؤه جددة الربها يحذب احيوال الاغذية ثم اغوة الماسكة وبهايسك مايتف فدي والحوان ثم القوة الهاضعة وبها سهم مداهما لمؤةالد وموريها يدفع العصلات عن نفسمين عرق و مخارورياح وبرازوا لمثالة لك وأشاسريان الانخر ذو نفسيم الدوق مو المكدوما بخلصه كل جزء من الحيوان فبا غوّ الجاذبة لاالدافعة فحظ الفوّة الدافعة ماغرجه كافسامن الفعلات لاغربر ثمأ حدث فيه القؤة الفاذية والمنسية والحاسبية والخيالية والوهمية والحافظة والذاكرة وهذاكا فالانسان عاهو حيوان لاعماهوانسان فقط غديرأن هذه القوى الاربعمة فؤة الخيال والوهم والحفظ والذكرهي فى الاسار أفوى منه افى الحيوان ثم خص آدم الذى هوالانسان بالقوّة المصوّرة والمفكرة والعاقلة فنميزعن الحبوان وجعل هذه الفوى كلهاف هذاالجسم آلات للنفس الناطقة لتصل بذلك المجيع منافعها المحسوسة والمعنو بةثم أشأه حلفا آحروهوالانسانية فبعله دراكاجذه الذوى حباعالماقا درامي بدامتكاما سميعا بصيراعلي حد معاوم معناد فى الكتابه عتبارك المه أحسن الخالفين عم الهسيحاله ماسمى نفسمه باسم من الاسهاء الاوجعمل الإسان من النخاق بذلك الاسم حطامنه يطهر به في الدلم على قدر ما يابق به ولذلك تأول بعضهم قوله عليه السلام ان الله خلق آدم على صورته على هـ داالمه في وأثر له خليفة عنه في أرضه اذ كانت الارض من عالم النف يروالاستحالات غلاف المذالاعلى ومحدد فعهد والاحكام عسبماعدت فالعالم الارضى من التفيع فيظهر الذلك حكم جيم الاسهاء لا لهيد مود ، ع كال خديدة في الارض دون السهاء والجدة ثم كان من أمره ما كان من علم الاسهاء وسمجود الملائكة والمراء موران كالمان كالمفي موضعه انشاه القافان هدندا الباب مخموص بابنداء الجسوم الانسانية وهي ارسة واع حدم دم وجمع حواه وجمعيسي وأجسام بني آجم وكل جمع من هذه الاربعة نشؤه يحالم شء لأحرق المد قمع لاجتماع في الصورة الجسهانية والروحانية واعاسفناهذا ونهناعليه لثلا يتوهم الضيف المفران تسره لاهبة أوان الحقائي لاقمطي أن تبكون همذه النشأة الانسانية الاعن سبب واحمد يعطى يذاته هذا النشء وتندهد خبذ أن أظهر هذا النشء الانساني في آدم بطريق لم يظهر به جسم حوّاء وأظهر جسم حوّاء اصر و ، سه - مدوله آدم وأظهر جديم أولاد آدم إطر قلم ظهر بهجميم عيدي عليه السلام وينطاق على كل واحد مر هذر ١٠٠٠ مر ان بالحدوالحقيقة ذلك ليعلم ان انة بكل شئ عايم وأنه على كل شئ قدير ثم ان الله قد جع هذه ذ مد د م عس الحلق في آية من الفرآن في سورة الحجرات فقال بالبها الناس اما خلفتا كم بر بدادم من ذكر ر سحة ، بأنى يريدعجمي ومن المجموع من ذكروائني يريدنني آدم بطريقي انسكاح والتوالد فهذه الآية س - و مه ما حكم و على الخطاب الذي أوتى محد صلى الله تليه وسدلم ولما ظهر جسم آدم كاذ كر ماه ولم تكن فيه شهوة ركاح وكال مدسق فعلم الحق الجاد النوالد والتناسل والسكاح فهد والدار اعاهوابقا والنوع فاستخرج من صم دمن نصبرى حوّاء فقصرت بذلك عن درجة الرجل كافال تعالى والرجال عليهن درجة فالمحق بهما بدا وكالناس المنام لانحناه الذي في الضاوع المحنو لذلك على ولدها وزوجها فح والرجل على المرأة حنو وعلى نفسه لامها حره منه وحنق لمرا قعلى الرجل لكونها خاتف من الغلم والضلع فيسه انحناه وانعطاف وعمر الله الموضع من آدم الذي حرجت منه حقواء بالشهوة البها اذلايبتي في الوجود خلاء فلماعمره بالحواء حن البهاحتيته الى تفسه لانهاج ومنهوحت ابه كومه موطنهاالذي تشأت فيه فبحواء حبالموطن وحبآدم حب نفسه ولذلك يظهر حبالرج لللمرأة اذ كانعينه وأعطبت الرأه القوة المبرعنها بالحباء في محبة الرجل فقو يتعلى الاخفاء لان الموطن لايتحدبها انحادادم م فصوّر في ذلك المنام جدِم ماصوّره وخلقه في جمم آدم فسكان نش مجسم آدم في صورته كذني الفاخوري فيا

172

ينسئه من الطين والطبخ وكان نشء جمع حوّاء نشء النجار فعاد معتمس المورق الخشب فلما نحتها ف المناع وأقام صورتها وواها وعدالها نفخ فيهامن روحه فقامت حية الطفة "ني ابحملها محلاللز راعة والحرث لوحو دالاتمات الذي هوالتباسل فسكن البهاوسكنت اليه وكانت لباساله وكان لباسالها هالنعالى حلى لناس الكروأ نتم لباس لحق وسرت الشهوةمنه في جبع أجؤاله فطلبها فلمانفشاه وألتي المدمى الرحم ودار بناك العلمة من المدم الحيض الدي كشمامة على الفءة كوَّن في ذلك الجمع جمع الشعلى عبيرما فكوَّن منه حسم أده وحشم حوَّاء فهدا هو الجمم النالث ف: ولاه الله بالنشء في الرحم حالا بعد حال الانتقال من ما الى نطقة الى عاقد الى مصد الى عظم أم كالمظم لحد فاساأتم نشأنه الحبوانيسة أنشأه حلقا آخر فبفح فيسمالروح الانسابى وشبارك اللمأحسن الخلتين ولولاطول الامرابيانا تكوينه في الرحم حالا بعد حال ومن يتولى دلك من الحزا كذا الوكاب بانشاء الصورى الذرحام الى حين الخروج ولكن كان الهرص الاعلام بأن لاجسام لامسانية وان كانت واحدة في الحدو الحقيقة والصو رالحسية والمعتوية فان أسباب تأل فهامخنافة الايتخيران ذلك لدات السب تعالى القبل ذلك راجع الى فاعل مختار يفعل مأيشاء كيف يشاممن غبر نحجبر ولاقصورعلي أمردون أمر لااله الاحواامز براخكيج ولماقال أهل اطبيعة ان ماء المرأة لايتكؤن منعشي وان الجيب الكائي في الرحم الماهومن ماء الرحل لذاك حداثناه كوين جسم عيسي تكوينا آخو وان كان تدبيره في الرحم تدبيراً حسام البنين فان كان من ماء الرأة ادتمثل لها الروح تشراسو يا أوكان عن منخ بغيرماء فعلى كل وجه هوجم رادع مغابرف لنس عمره من جمام النوع ولذلك قال نمالى ان مثل عيسي أى صفة نش معسى عندالله كمنل آدم خلقه ونزاب الضمير بمودعني آرم روام السبه في خلقه من غيراً بأى صفة نشه صفة نش ء آدم الاأن آدم حلقمين تواب مخالله كن ثم ال عسى على ما قبل أستى عطن مريم لبث البنان المعتاد الانعال مرح اليمالتكوين الما أراداخه أن بجعله آبة وبردته على اطبيميس حبث حكموا على الطبيعة بما أعطتهم من العادة لاب تقتضيه مماأ ودع الله فبهامن الاصرار والتكوينات النصيبة واندأ صف بعص حسف اق هذا الشان الطبيعة فقال لامط منه الاساء عطننا خاصة وفبهامالانعلم فهذافدن كرباالتد الحسومالانسانية وانهاأر بعسةأجسام مختلعةالنشء كافررنا وانهآخوا لمولدات فهونظيرالعقا إلاؤلاو بدارنبط لان الوجوددائرة فسكان ابتداءالدائرة وجودالعقل الاول الذي وردقي الخبرأ بدأول ماخاق اللة المفريفهو وليالا حياس والهري الخلق اليالجفس الانساني فيكملت الدائرة واتصل الانسان بالعقال كإيتصل آخوالدائرة بأوله وكات داؤة ومابين طرف الدائرة جيع ماخلق المقمن أجناس العالم بين العقل الاول الذي هو القلم أبضار بن الامان الدي هو الوجود الآخر ولما كانت الخطوط الخارجة من النقطة التي في وسط الدائرة الى الحبط الذي وجمدعها نخرج على المدواء ليكل حزمهن انحيط كدلك نسبة الحق تعالى الىجيع الموجودات نسبة واحمدة فلايقع هناك تعييراا ته كانبالاشياء كإهاباظرة ليهوقابلةمنهمأيهمهانظر أجزاه لمحيط الىالىقطة وأقام سبحاله هذهالصورة الاسانية الحركة المستفجة صورة العمدالذي المحجة فجمسله لفية هنده السموات فهوصبحانه يمسكها أن تزول بسده فمبرناعنه بالممدفاذاة بتحده السورة ولريش منهاعلى وجه الارض أحدمتنفس وانشقت السهاءفهي بومتذواهب لان العمدز لوهوالانسان والمانتقلت العمارة الى الدار الآخوة بانتقال الانسان اليهاوس بث الدنيا بانتقاله عنها عامنا قطماان الانسان هوالعين المقصودة للةمن العالموأ نه الخليفة حقاوأ مهل ظهور الاسهاه الالحية وهوالجامع لحقرنق المال كامن الكوفالكور وحوجهم وطبيعة وجهادونبات وحيوان الىماخص بهمن عل الاسهاء الاطبية مع صفر عمد وجومه واعاقال الله فيسه بأن خلق السموات والارض أكبر من خلق الماس لكون الانسان متولداءن الساء والارض فهماله كالابوين فرفع القمة مارهما والكن أكغرالتاس لايعلمون فايردني الجرمية فان ذلك معاوم حساسر أن الله تمالى ابتلاه بيلاه ما ابتلى به أحدا من خلفه الدلان يسمده أو يشفيه على حسب ما يوفقه الى استحماله و كاب البلاءالذي ابتلاميه انخلق فيه فؤة تسمى الفكر وجعل همة والقؤة غادمة لقؤة أخرى تسمى العقل وجز لممل مع سبادته على الفكر أن يأخذمنه ما يعطيه ولم بحمل للمكر مجالا الافي القوّة الخيالية وجعمل سبعما نه الذوّة الخيسيه محلا

سمه سانه طهر الفؤه الحساسة وجعل له فؤة يفال لحساللمؤرة فلايحصل في الفؤة الخيالية الاماأ عطاه الحس أوأعطنم النةة لمة و ذومادة المعقرة من المحسوسات فتركب صور الم بوجد لهاعين الكن أجزاؤها كالهاموحودة حسا وذلك لان المقل حنق ساذجا ابس عند ممن العلوم النظرية شئ وقيل الفكر ميز بين الحق والباطل الذي في هذه القوة اغليه اينه ينظر بحسب مايقعراه فقد يحصل في شبهة وقد يحصل في دليل عن غير علم منه بذلك ولكن في زعمه اله عالم بصور الشبمين الادلة وانه فدحصل على علرولم ينظرالي قصور المواد التي استندالها في اقتناء العاوم فيقبلها العقل منه ويحكم بهافيكون جهلة كترمن علمه بمالا يتقارب ثمان الله كاف هذا العقل معرف مسبحانه ليرجع اليه فيها لاالى غيره ففهم العقل نقيض مأأرادبه الحق بقوله تعالى أولم يتفكروا لقوم يتفكرون فاستندالى الفكر وجعمله امأما يقتمدى به وغفل عن الحق فى مراد مبالتفكر اله خاطبه أن يتفكر فيرى أن علمه بانتة لاسبيل اليه الابتعريف الله فيكشف لهعن الامرعلى ماهوعليه فإيفهم كل عقل هذا الفهم الاعقول خاصة المقمن أنبيائه وأوليا ثه ياليت شدوى هل بافكارهم فالوابلي حين أشهدهم على أنفسهم فى فبضة الذرية من ظهر آدم لاوالله بل عناية اشهاده اياهم ذلك عند أخد دلياهم عنهممن ظهورهمولمارجعواللى الاخمذعن قواهم المفكرة فيمعرفة الله ليجتمعوافط علىحكم واحمدفي معرفة اللة وذهب كلطائفة الىمذهب وكثرت القالة في الجناب الالحي الاحي واجترؤ غابة الجراءة على الله وهذا كله ون الابتلاءالذى ذكرنامين خاتما فكرف الانسان وأهل القافتقر وااليه فهاكلفهمين الاعبان به في معرفته وعلمواان الرادمنهم رجوعهم اليمه فيذلك وفي كل حال فنهم القائل سبحان من لم يجعل سبيلا الى معرفته الاالجز عن معرفته ومنهمين فالالجزعن درك الادراك ادراك وقالصلى المعليموس لأأحسى تداعليك وقالتعالى ولايحيماون بهعاما فرجعواالىانتة فيالممرفة بهوتركواالفكرفي مرتبته ووفوه حقطه ينقاوه الىمالا ينبغي لهالتفكرفيه وقدوره النهىءن النفكرف فالتاللة والله يقول وبحذركم الله نفسه فوهبهم للقمن مرفته ماوهبهم وأشهدهم من مخلوقاته ومظاهره ماأشهدهم فعاموا أنه مايستحيل قلامن طريق الفكرلايستحيل نسبة الحبة كاستوردمن ذلك طرفاق باب الارض المخاوقة من بقية طيئة آدم وغيرها فالذي بنبغي للماقن أن بندين الله به في مسه ال يعلم أن الله على كل شي قدير من مكن وعدل ولا كل محال نافد الافتدار واسع العطاء ليس لا يجاده تكرا المثال تحدث في جوهر أوجده وشاءيقاه ولوشاء أفعادمع الانفاس لااله الاهوالهز يزالحكيم

(الباب النامن) في معرفة الارض التي خنفت من بقية خيرة طينة آدم عليه السلام وهي أرض الحقيقة وذكر بعض مافها من العرائب والمجائب

يائنت بل ياعمد في المعسدوله به أنت الامعية عند دنا المجهوله.
فظر البنون اليك أخت أربهمو في فننافسوا عن همسة معداوله
الاالفايسل من البنين فانهسم عطفوا عليسك بأنفس مجبوله
ياعمتي فل كيف المهرمراه في فيك الاخراع عندالمات مشل ذاتك عالم في فدر تفي رب الورى توكيسله
التالامامة والامام أخوك والشماموم أوال له مسسلوله

اعلم أن الله تمالى لماخاتى آدم عليه السلام الدى هوأول جسم انسانى تكوّن وجعمله أصلالوجود الاجسام الانسانية وفضات من خبرة طينة مغلق منها النخلة فهى أخت الآدم عليه السلام وهى لناعمة وسها ها الشرع عمة وشهها بالؤمن ولها أسرار عمية دون سائر النبات وفضل من العلينة بعد خلق النخلة قدر السمسمة فى الخفاه فداخة فى تلك الفضلة أرضا واسعة الفضاء اذا جعل العرض وما حوامو الكريني والسموات والارضون وما عمت الثرى والجنات كالهاوالنارفى هذه الارض كان الجائب والغرائب ملا يقدر قدره و يبهر المقول أصمه وكان نفس خلق الله والعالم والهار لا يفترون وفي هذه الارض طهرت عظمة الله وعظمت عند المشاهد

لحافد رنه وكثيرمن المحالات المقاية التي قام الدليل الصحيح العقلي تبلى احالتهاهي موجودة ي هذه الارض وهي مسرح عيون المارفين العلماه بانته وفيها يجولون وخلق القمن جلةعوا الهاعالماعلى صورناا داأ بصرهم المارف بشاهد سه فبها وقدا شارالى مشل ذلك عبدالله بنعباس رضى الله عنه فيار وى عنمه في حديث هذه الكمية وانها بتراحد من أو بعة عشر بينادان في كل أرض من السبع الارضين خلفا مثلنا حتى ان فيهم أبن عباس مثلي وسد قت هذه الروابة عنمه أهل الكشف فلنرجع المحاذ كرهذه الارض وانساعها وكثره عالمها الخاوفين فيهاومنهاو يقع للعارفين فيها تجليات الهية أخسبر بعض العارفين بأص اعرفه شمهودا قالدخلت فيها يوما مجلسا يسمى مجلس الرحة لم أرمجلسافط أعجب من فيبناأ مافيسه اذظهرلي تجل الحي لم يأخذني عني بل أبقاني معى وهذا من خاصية هذه الارض فان التجليات الواردة على العارفين في هذه الدارف هذه الحياكل تأخذهم عنهم وتفنيهم عن شهودهم من الانبياء والاولياء وكلمن وفع له ذلك وكذلك عالم السموات العلى والكرسيّ الازهي وعالم العرش المحيط الاعلى اذاوة عم لم تجــل الميّ أخذهم عنهم وصقوا وهذه الارض اذاحصل فبهاصاحب الكشف الدارف ووقع لهتجل لم يفنهءن شهوده ولااختطفه عن وجوده وجعله بين الرؤية والمكلام قال واتفق لى في همذا الجلس أمور وأسرار لايسعني ذكرها فموض معاجها وعدم وصول الآدرا كاتفبل أن بشهدمثل هذه المشاهد لهلوفيها ون البسائين والجسات والحيوان والعادن مالايه لم قدرذلك الااللة تدالى وكل مافيهامن هدادا كلهجئ ناطق كحياة كل حق ناطق ماهوم ثار ماهي الاشياء في الدنياوهي بافية لانفني ولاتتبذل ولاعوت عالمها وابست تقبل هذه الارض شيأمن الاجسام الطبيعية الطيذية البشر يةسري عالها أوعالمالارواح منابالخامسية واذادخالهاالمارفون انمابدخلوتها بأرواحهملاناجسامهم فيتركون هياكالهم فيهذه الارض الدنياو ينجر درن وفى تلك الارض صور عيبة النشء بديعة الخلق فالدين على أفواه السكك المسرفة على هذا العالم الذى تحن فيسممن الارض والمهاء والجنة والنارغان أوادوا حدمنا الدخول لنلك الارض من العارفين و أى توع كان من انس أوجن أوملك أوأهل الجنة بشرط المعرفة وتجر دعن هيكا، وجد تاك الصورعلى أفواه السكك فاغين موكاين بهاقد نصبهم المتسبحانه لذاك الشغل فيبادر واحدمتهم الى هذا الداخل فيمنام بملي ولذعلي قدرمقامه ويأخذبيده وبجولبه فىتلك الارض وينبؤأ سهاحيث يشاء ويعتبرف مصنوعات اللة ولايمر بمحجر ولاشسجرولا مدر ولاشئ وبربدان بكامه الاكله كإيكم الرجسل صاحبه ولهم اغات مختلفة وتعطى همده الارض باخاصية اسكل من دخلهاالفهم بجميع مافيهامن الالسسنة فاذاقضي منها وطردوأ راد الرجوح الى موضعه مثي معمر فيقه الى أن بوصله الى الوضع الذى دخل منمه بوادعه وبخلع عنه تلك الحلة الني كماه و ينصرف عنه وقد حصل علوماجة ودلائل وزادني علمهالله مالميكن عنده مشاهدةومارأ يشالفهم ينفدأسرع بما ينفداذا جمل في هذه الارض وقد الهبر عندنا في هذه الداروهنه النشأة مايعف دهذا القول فمن ذلك مان اهدناه ولاأذكره ومنها ماحدتني أوحمد الدين مامد بن أبي لفخرالكرماني وفقعاللة قالكنت أخدم شيخاوأ باشاب فرض الشبخ وكان في عارة وقدأ خذاء البطن فلما وصلمانكر بتفك لهياسيدي اتركني أطاب المثادواء بمسكا من صاحب مارسة ان منجار من السنبل فلمارأي حترافي فالمادرج اليمه فالفرحت المصاحب المديل وهوفي خبيته جالس ورجاله بيزيديه فاتمون والشمعة بيزيديه كانلايعرفني ولاأعرفه فرآنى واقفا بين الجاعة فقام الى وأخذبيدي وأكرمني وسألى ماحاجتك فذكرت لهحال لشيخ فاستحضر الدواء وأعطاني ايادوخ ج مي في خدمتي والخادم بالشمعة بين يديه نفقت أسيراه الشيخ فيحرج فاستعليمان برجع فرجع فشتاك بخوأعطيته الدواه وذكرت له كرامة الامبرصاحب المبيل بي فنبسم الشيخ واللى ياوادى الى أشفة تعليك لمارا يتمن احترافك من أجلى فأذنت ال فالمامتيت خفت أن بخجلك الامد سمافيله عليك فتجردت عن هيكالي هفذا ودخلت في هيكل ذلك الامير وفعدت في موضعه فلماجئت أكرمتك فعلتمعك مارأ يتنم عدت الى هيكاسي هذا ولاحاجة لى في هذا الدواء ومااستعمله فهذا شخص قدظه رفي صورة غيره كيف أهل تك الارض قال لى بعض العارفين لما دخات هذه الارص رأيت فيهاأ رضا كالهامسك عطر لوشمه أحد

ما الى هده والدر خال ورائح وورث وورث والشاه البة ال تحتذ ودخلت في هذه الارض أرضامن الذهب الاجر الايل فيها أشحاه مجه دهدوعره دهدوبا مدالتفاحة أوعبرهامن التمرفية كلهافيجدمن لذفطهمهاوحسن رائحتهاونهمتها مالايصفه اواسم المصرها كهة الجبة عنها فكيف فاكهة لدنيا والجسم والشكل والصورة ذهب والصورة والشكل كصورة الثررة وشكاياعند باونختلف فالعام وف النمرة من النقش البديع والزبنة الحسنة ملانتوهمه نفس فاحرى ال تشهده عبى ورأبت من كرغرها بحيث أوجدات المرذبين السهاء والارض لحبث أهل الارض عن رؤية السهاء واو جملت على الارض أفضلت عليما اضعافا واذا قبض عليها الذي يربدأ كايابهم فده البيد المهودة في المدرع يهابة بنته النممتها لطف من الهواء يطبق عليها يدمم هـ ذا العظم وهذا بماتحيله العقول هنافي نظرها واساشاهدها ذوالنون المصرى واق عامكي عنه من ايرادال كبيرعلى المغار من غديران يسغر السكبير أو يكبرالعدفير أو يوسع الفيق أو يضيق الواسم فالفظم في التفاحية على ماذ كرته باق لا القيض عليها بالسيد المسفيرة والاحاطة بهاموجود والكيفية مشهودة بجهولة لايعرفها الااللة وهذااله إعالانفردالحق به واليوم الواحدال مافى عندناهو عدة سنين عدهم بأزمة ثلك الارض مختلفة قال ودخلت فيهاأ رضامن فضة بيضاء في الصورة ذات شجر وأمه اروثه رشهبي كل ذلك فه ذو أجسام أهلهامتها كالهاقضمة وكذلك كلأرض شجرهاوترهاوأنهارهاوبحارها وخلفهامن جنسها فاذا نووات وأكت وجده فبهامن الطعروالروائح والنعمة مثل سائرالمأ كولات نحبيرأن اللدةلانوصف ولانحكي ودخات فيهاأرضامن الكافورالاييض وهي فيأما كن منهاأ شدحوار ذمن الباريخوصه الاسمان ولاتحر قعوأما كن منهامعته لقوأما كن باردة وكل أرض من هذه الارضين التي هي أما كن في هذه الارض الكبيرة الوجعلة السماء فيها الكات كاتف في فلاة بالنسبة البهاور فيجيع أراضيها محسن عنسدي ولاأوفق لمزاجي من أرض الزعفران ومارأ يتعالمامن عالم كل أرض أبسط مفوسامنهم ولاأكثر اشاشة بالواردعليهم يتلقونه بالترحيب والتأهيسل ومن مجائب مطعوماتها أنهأي شيع أكلت منها واقطعت من المحرزة فطعة بنت في زمان فطعك الإهامكانها ماسية ظلث النامة أو نقطف بيدك عمرة من عمرها فرمان فطامك اباها بتكون مثاها بحبث لابتسعر بهاالاالفطن فلايطهر فيهانقص أصلا واذا فظرت الى نساتهاترى ان الساءال كالنين في الجدمن الحور بالسبعة اليين كف اثناءن النشر بالمسبعة الى الحور في الجدان وأمَّ مجامعتهن فلا بث الذته الذة وأهاها أعشق الخاق وهن يردعلهم وليس عندهم تكليف بلهم مجبولون على تعظيم الحق وجلاله ته لى لوراموا خلاف ذلكمااستطاعواوأ ماأبنيتهم فتهاما يحدث عن همهرومتها مايحدث كاتبتي عنسدنامن اتخاذالآلات وحدن المدنعة ثمان بحارهالا يمنزج بعضها بيعض كاقال تعالى صرج البحرين ياتقيان وينهما يرزخ لاببغيان ونعابن منتهي بحرالذهف نصطفن أمواجه وبباشر وبالجياورة بحرا لحمديد فلايدخل من واحمد في الآخوشي وماؤهم الطماء والمواءف الحركة والسيلان وهومن الصفاء يحيث أن لايخني عنكمن دوابه ولامن الارض التي يجرى البحر علمائئ فادا أردتأن أشرب منه وجات المن اللذة مالانج ماشروب أصلا وخاقها يأبتون فيها كاثر النبانات من غبرا اسل الشكولون وأرضها تكون الحشرات عندنا ولابنعقد من مائهم في تكاحهم ولدوان تكاحهم أنماهو لجر دالشهوة والنعيم وأمامرا كبهم فتعظم وتصغر بحسب ماير يده الراكب واذاسافر وامن بلدالى بلدفانهم يسافرون راوبحراوسرعة مشيهم فالبر والبحراسرعمن ادراك البصر البصر وخلقها متفاوتون فى الاحوال ففيهمن تفبعليهم الشهوات وفيهممن بفلب عليهم تعظيم جناب الحق ورأيت فيهاألوا مالاأعرفها فيألوان الدنياو وأيت فيها معادن تشسبه الذهب وماهى بذهب ولاعاس وأحجيازامن اللآلئ ينفذهاالبصراصفا تهاشفافة من اليواقيت الحر ومن أعجب مافيها ادراك الالوان في الاجدام الفلية إني هي كالحواء وبتعلق الادراك بألوانها كابتعاق بالالوان التي في لاجام الكثيفة وعلى أبواب مدائنها عقود من الاجبار الياقونيسة كل حجرمنها يزيد على الخسباتة ذراع وعاو اخادى الهوا معظيم وعليهمماتي من الاسلحة و لعدد مالواجتمع ملك الارض كالهاماوفي بهاوعندهم ظلمة وتورمن عبرشمس تتعاقب وبتعاشهمايم فمنالزمان وظلمتهم لاتححب البصرعين مدركه كالابححبه النور والمروسمهم

بعثامن برشحناء إلاعداوة ولافسادينية واذاسافرواني البحر وغرقوالايم وعابدالماء كالعدوعليد ريسون أ يمك والمراج مي ينحقوا إلى احل وتحدل تلك الارض زلازل لوحلت بنالانقليث الارض وهلك وكان عليها وهال غلاك بروما مع حاعة منهم في حديث وجاءت زازلة شديدة بحيث الى رأيت الاسية تتجرك كابي تحريك كان المسر البصرة كن من رؤيتها المرعة الحركة من وراوكر وراوما عندنا خبر وكأناعلي الارض قطعة منها الى أن ورعت "راية فلمافرعت وسكمت الارض أخذت الجماعة بيدي وعزتني فيابنة لي اسمها فاطمة فقلت الجماعة اليتركنها يءوبة هندوالدنها فالوا صدقت ولكن هذه الارض ماتزلزل بنا وعندناأحد الاماث ذلك الشخص أومات له عدوان هذه الزلزلة لوت اننتك فانظرني أمرها فقعدت معهم ماشاءاللة وصاحبي يتنظرني فأماأ ردت فراقهم مشوا ميى الى فم السكة وأخدواخلفتهم وجئت الىيتي فلقيت صاحى فقاللى ان فالحمة تنازع فدخلت عابها فقضت وكنت بمكة مجاورا جهزناها ودفناها بالمعلى فهندامن أعجب ماأخبرت عن ثلك الارض ورأيت بها كعبة يطوف بهاأهلها غدير كمسوة وأكمونأ كبرمن البيت الذي بحكة ذات أركان أربعة تكامهم اذا طافوا بهاونحييهم وتفيدهم عاومالم تكن عندهم ورأيت في هذه الارض بحرامن تراب بحرى مثل ما بحرى الماه و رأيت حجارة مغار او كارابحرى بعضها الى بعض كما يجرى الحديد الى الفناطيس فتتألف حذوا لجبارة ولاتنفصل بعضهامن بعض بطبعها الاان فصلها فاصل مثل ما يفصسل الحديدعن المغناطيس ليس في قويه أن يمننع فالخاترك وطبعه وتبعثها الى بعض على مقدار من الماحة مخصوص فتضم هذه الحجارة بعضهالى بعض فينشأ منها صورة سفينة ورأيت منها مركاحة يراوشينبين فاذاالتأمت السفينة من تلك الحجارة ومواجاني بحرالتراب وركبوا وبهاو سافروا حيث يشتهون من البلاد غيران فاع السفينة من رمل أوتراب يلمتي بعنه ببعضالصوق الخاصية فمارأيت فمارأيت عجب منجويان همنه والمفن في ذلك البحروصورة الانشاء في الراكبسواه غيرأن لهم فيجناس السفينة عمايلى مؤخوها اسطواتين عظيمتين تعاو الركبأ كثرون الفامة وأرص المركب منجه غمؤخوهما بين الاحطوا فتين مفنوح متساومع البحر ولايدخل فيمه من رمل ذلك البحرشي أملاباغاسية وهذا شكله



وق هذه الارض مدائن قسمى مدائن النور لايدخلها من العارفين الاكل معطى مختاروهى ثلاث عشرة مه ينة وهى على سطح واحدوبنيا تها عجب ودلك انهم عمدواللى موصعى هذه الارض فبموا و معد ينة صعبرة لحااسو ارعطيمة يسبر الراكب فيها اذا أراد أن بدور برم سبرة ثلاثة أعوام فلد أقار وهاجه الوهاسوانة لمنافعه رمعالجه وعددهم وأقاموا على بعد من جوانبها ابراجاتماوعلى إج المدينة بحادار بهاومد والشاء بالحيارة حتى الله دية كالسقف البيت وجعاواذلك السقف أرضا بنواعليه مد أفاعلم وزائي سوا أولا وعمروها وانخدوها سكنا فضافت عنهم فبنواعليها مدينة أخرى أكرمنها وماز اليكترع في هوهم اصعدون بالبيان طبقة فوق طبقه حتى بلغت الات عشرة مدينة تم الى عبودان عنهم اطف وحنان غيب عنهم حافة منهم التالى وهوالتاسع عولة الهرب وعديم ولها رماكا أكثرمنه ذكرامة قد شفله ذكرامة عن تدبير ملكه انتفاد كرامة قد شفله ذكرامة عن تدبير ملكه انتفاد كرامة قد شفله ذكرامة تدبير ملكه انتفاد كرامة قد شفله ذكرامة تدبير ملكه انتفاد كوان كثير المحال سفيه ومنهم والعرب وهوم المعاطبة بأرق ماوك الارض أكثرمن تأتى

ابه رسوم، الدك منه وهو كثيرا لحركه هين لين يصل اليه كل أحديث المعرف العزول الكمه اداسه و العنائ اعتداد المعمن بعصد يه وراله ناك الالتفات الدو مداور أيت لبحرها ملكامنيع الجي يدعى السابع هو قابل الجياسة مع من بعصد يه وراله ناك الالتفات الى حديد اله معمن بعصد يه وراله ناك من مجلسه و شي وجهه وأظهر العرور بقد ومه وقام له جميع ما يحتاج اليهمن قبل أن بسأله عن مقاله له في مدت فقاله أكره أن أوى في وجه السائل ذلة السؤال نحلوق غيرة أن بذل أحداله وما كل أحديقف مع الشعني قدم التوحيد وان أكثر الوجود مصر وفة الى الاسباب الموضوعة مع الحجاب عن الله فه أبا يجعلنى أن أبادر الى ما أرى من كرامة الوافد قال ودخلت على ملك آخر بدعى القائم بأصر الله لا يلتفت الى الوافد عليه لاستيلاء عظمة الحق على قلبه فلا يشعر بالوافد وما يقد عليه مع ملك الموضع قد ميه لا تتحر "ك منه شعرة ولا يضطر بسنمه مفصل كاقبل في قوم هدف عقد التهم مع ملطاتهم

كأعاالط بمنهم فوق أر وسهم ، لاخوف ظروا كن خوف اجلال

يتعة العارفون منه حال المراقبة فالورأ يتملكابدهي بالرادع مهيب المتظر لطيف المخسبر شديد الغيرة دائم أعكرة فها كان النظر فبه اذارأى أحد ابخرج عن طريق الحق رده الى الحق قال صبته وانتفت به وجالست من ماو كهم كتبرا ورأيت منهم من التجائب بمايرجع الى ماعندهم من تعظيم الله مالوسطرناه لاعياال كاتب والسامع فاقتصرنا على هـ نـ ا القدرمن عجائب هذه الارض ومداثنها لاتحصى كثرة ومدائنهاأ كثرمن ضياعها وجبع من بملكهامن المنوك تمانية عشر سلطانامنهممن ذكرناومنهم من سكتناءته ولكل سلطان سبيرة وأحكام ابست أصبره فالوحضر تبوماني ديوانهملارى ترتبهم فمارأ سان الملائمتهم هوالذي يقوم برزق رعيته بلغوا مابلغوا فرأيتهم إذااستوى الطعام وقف خلق لايحصى عددهم كثرة يسمونهم الجباة وهمرسدل أهدل كل بيت فيعطيه الامين من الملمخ على فسرعاللته و بأخذ الجابي وينصرف وأتماالذي يقسمه عليهم شخص واحد لاعيراه ون الابدى على قدر الجباة فيغرف في الزمن الواحد لكل شخص طعامه في وعاته وينصرف ومافضل من ذلك يرفع الى خزانة فاذا فرغ منهم ذلك القاسم دخل الخزانة وأخذمافضل وخوج بهالى الصعاليك الذين على بابدار الملك فيلقيه اليهم فيأكلوه وهكذاف كل يوم والحكل ملك شخص حسن الهيئة هوعلى الخزالة بدعو يداخازن بيده جيع ما بملك ذلك الملك ومن شرعهم اله اذاولاه لبس لهعزله ورأبت فيهم شخصا أعجبني حركانه وهوجالس الىجانب الملك وكنث على يمين الملك فسألته ماميزلة هذاعندكم فتبسم وقال أعجبك قائله نم قال هذا المعمار الذي يبني لناالمسا كن والمدن وجيع ماتراه من آثار عمله و رأيت في سوق صيارفهم الهلاينتقد لهمكتهم لاواحدفي المدينة كالها وفيانحت بدذلك الملك من المدن قال وهكذارأ يتسبرتهم في كل أمر لا يقوم به الاواحد لكن له وزعة وأهل هـ نه والارض أعرف الناس بالله وكل را عاله العقل بدليله عند ناوجد ماه فيحده الارض بمكنافدوقع والناعة على كلشئ فسدير فعلمناان العقول قاصرة والناللة فادرعلي جع الضدين ووجودا لجسم في مكانين وقيام العرض بنفسم وانتقاله وقيام المني بالمني وكل حديث وآبة وردت عند منآها صرفها العقل عن ظاهرها وجدناها على ظاهر من هذه الارض وكل جسد يتشكل ويه الروحاني من ملك وجن وكل صورة يرىالانسان فيهانفسه في النوم فن أجسا حده الارض لهسامن هسة ه الارض موضع مخصوص ولحه رقائق عشدة الى جيع العالم وعلى كل رقيقة أمين فاذاعاين الك الامين روحامن الارواح فداسته داصورة من هذه الصوراني بيده كساه الِمَا كَمُورِةُ دَحِيةٌ لِجَبِرِ بِلُ وَمِبِ ذَلِكُ إِنْ ﴿ وَالْرُضُ مِدَهُ الْحِينَ اللَّهِ اللَّهِ الجادالي البسهاالروحانيات وتمتقل البهاالمفوسء الدومو بعدالموث فمحن من بعض عالمهاومن هذه الارص لحرف بدخل فيالجة بسمى الموق ونحن نبين للشائال والمتداد الطرف الذي بلى العالم من هذه الارض وذلك ان الاسان ذاطرالى السراج أوالشمس والقمر تمدال باهداب أجفانه بين الناظر والجمم المتنبر يبصر من دلك الجمم

المه الى عيدمشيه الخطوط من النور تتصل من السراج الى عينيه متعددة فاذار فع تلك الاهداب من مقابلة الناظر قا الاقديرى فلث الخيفوط الممتدة تنقيص الى الجسم المنتنع فالجسم المستنير مثال الموضع المعين من همالاوض لتقك الدور والساطرمنال العالم وامتداد نلك احطوط كمور الاحساد التي تنتقل اليهافي النوم وبعد الموتوفي سوق الحنقوالني طبسها لارواح وصدك الحاول بة تلك الحطوط بذلك الفسط من اوسال الاهداب الحائلة بين التاظر والجسم النبرمثال الاستعدادوا بعان نلك مخنوط عده فعالحال نبعاث الصورعند الاستعدادوا تقباض الخطوط الحالجهم النيرعندوفع الحائل رجوع العور لحائك الارص عندزوال الاستعداد وليس بعده فأ البيان بيان وقد بمطناالقول في عجما أب هذه الارض وما يتعلق بهامن المعارف وكتاب كيوليا فيها خاصة النهبي الجزء الحادي عشري

•( بسما قدار حن الرحيم )•

(البابالتاسع) فيمعرفنوجودالارواح المبارجية النارية مرج الناروالنسات فقامت ، صورة الجن برزخابين شبتين بین روح مجسم ذی مکان ، فی حضیض وبین روح بلاأین فالذي قابـــلالتجـــم منها ، طلبــالفوت للتغذي بلامين والذى قابــل الملائك منها ﴿ قَبِلَ الْقَلْبِ بِالنَّسْكُلِّ فِي الْعَيْنِ

ولحسـذا يطبعوقنار يعمى ﴿ وَبَجَازَى عَنَافُوهُـمُ بِنَارُ بِنَ

قال القانعالى وخلق الجان من مارج من تار وورد في الحسِّد بث الصحيح ان القاخلق الملائكة من نور وخلق الله الجان من ناروخلق الانسان عاقيل لكم فاماقوله على السلام في خلق الانسان عماقيل لكم ولم يقل مثل ما قال في خلق الملائكة والجان طلباللاختصار فالهأونى جوامع الكدوه بدامنها فان الملائكة لم يختاف أصل خاتمهاولاالجان وأتنا الانسان اختلف خلقه على أربعة نواع من الخاق خاق آدم لايشبه خلق حوّاه وخاق حوّاء لايشبه خاق سائر بني آدم وخلق عيسى عليه السلام لايشبه خلق من ذكر فافقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختصار وأحال على ما وصل الينا. من تفصيل خلق الانسان فا كممن طين وحوّا مين ضلع وعيسى من نفيخ روح وبنو آدم من ماءمهين والمائشأ الله الاركان الاربعة وعلا الدخان الىمقعرفلك الكوا كبالثابتة وفتق ف ذلك الدخان سبغ سموات مز بعنهاعن بعض وأوحى فى كل مياء أمر هابعد ماقدر فى الارض أ قوائها وذلك كامن أربعة أيام ثم قال السموات اللارض الثيا طوعاأوكرها أى أجيبااذادعينهالما يرادمنكما عماأمنهاعاب أن تبرزاه فقالتا أتيناها نعين فجسل سبحانه بين الماءوالارض التحامامعنو باوتوجها لماير يدسبحانه أن بوجده في همة الارض من الموادات من معدن ونبات وحيوان وجمل الارض كالاهل وجعل السياه كالبعل والسياء ناتي الى الارض من الامر الذي وسي الله فيها كايلتي الرجسل الماه بالجماع فى المرأة وتبرز الارض عند الالقاء ماخباه الحق فيهامن التكوينات على طبقاتها فكال من ذلك ان الحواء لمااشتعل وحيى انقدمثل السراج وهوانستعال النارذلك اللهب الذي هواحتراق الحواء وهوالمارج وانحا سعى مارجالانه ارمختلا بهواه وهوالهواه المشتعل فان المرج الاختلاط ومنهسمي المرج مرجالاختلاط النباتفيه فهوس عنصرين هواه ونارأعني الجان كاكان تدممن عنصرين ماه وتراب عبن به فحدث الهاسم العابن كاحدث لامتزاج النار بالمواءاسم المارج ففتح سبحانه في ذلك المارج صورة الجان فعافيه من الهواء يتسكل ف أي صورة شاه وبمافيسمس النارسخف وعظم لطفه وكان فيهطلب الغهر والاستكار والدزة فان النارأرفع الاركان مكانا وله الطانعلى احالة الاشياء التي تقتضبها الطبيعة وهوالب الموجب لكونه استكبرعن المحود لآدم عندماأم رهامة عزوجل تأويل أداه أن يقول أناخيرمنه بعني بحكم الاصل الذى فضل القبه بين الاركان الار صدوما علم ان سلطان الماء الذى خانى منه أدم "قوى منه فانه يذهبه وان التراب أثبت منه البرد والبسى فلادم الفؤة والسوب ملمة الكنين اللذين

رحدد المنسهما وان كان فيسه اقية الاركان ولكن ليس طباذلك السلطان وهوا لحواء والماركاف الجان من نقية اد كار در سمى مار جاولكن لبس لها في نشأ ته ذلك السلطان وأعطى آدم التواضع للطينية بالطبع فان تسكر فلاص بمرصره تبنه عدف من الدارية كابقبل اختلاف الصورق خياله وفي أحواله من الحواثية وأعطى الجان التكبر بالطمع نمد فذن واضع فلامر يعرض له يقبله بمبافيسه من الترابية كإيقبل التباث على الاغواء ان كان شيطانا والتباث على الطامات الالمبيكن شبطانا وقدأ حبرالنبي طلي اللةعابه وسلم لماتلاسو رةالرجن على أصحابه فالراتى ناوتها على الجن وكالوا أحسن استاعا لحامنكم فكالوا يقولون ولابشئ من آلاء وبنانكذب اذفل فبأى آلامر بكانكذبان نابتين عليه مانزازلوا عندما كان قول لهم عليه السلام في تلاونه فبأى آلامر بكانكذبان وذلك مافيه من الترابية وبمافيهمن الماثية ذهبت بحمية النارية فنهم الطائع والعاصي مثلنا ولهم التشكل في الصور كالملائكة وأخمة التهإيصارناعنهم فلانراهم الااذاشاه التةأن يكشف لبعض عباده فيراهم ولماكانوامن عالم المسخافة واللطف قباوا التشكيل وبابر بدونه من المورا عسية فالمورة الاصلية التي بنسب ابه الروحاني انعاعي أول مورة فبسل عنسه ماأ وحده أللة ثم تختلف عليه الصور بحسب ماير بدأن بدخل فبها ولو كشف الله عن أبصار ناحتي نرى ماتصوره الفؤة المؤرةالني وكالهاالله لنصويرى خيال المتخيل منالرأ يشمع الاناة الانسان فيصور مختلفة لايشب بعضها بعضاوالما نغخ الروح فىاللهب وحوكثيرالاضطراب لسخافته وزاده النفخ اضطرابا وغلب الحواء عليه وعسه مقرار وعلى سالة واحدة ظهر عام الحان على ذلك الصورة وكاوقع التاسل في المشر بالقاء المناه في الرحم فسكات الذرية والتوالد في هدة المسف البشرى الآدى كذلك وقع التناسسل في الجان بالفاء الهواء في رحم الانتي منهم فكانت الدرية والتوالد في صف الجاد وكان وحودهم بانقوس وهونارى هكذاذ كرالوارد حفظه اللة فكان بين خاق الجان وخلق آدم ستون أتمسة وكان ينبنى على ما يزعم بعض الناس أن ينقطع الثوالدمن الجان بعدا نقضاه أربعة آلاف سنة وينقضى التوالدمن ااشر بعدانفضاء سبعة آلاف سنة ولهنقع الآص على ذلك بل الاصرواجع الى مأير يده الملة فالتوالد في الجن الىاليوم باقر وكذلك مينا فتحقق بهذا كم لآدم من السنين وكم يق الجانة ضاء الدنيا وفناء البشرعن ظهر هاوانقلابهم المالدار الآس قوليس همذا بمذهب الراسخين فبالعلم وانم قال به شرذمة لايعتد بقوط فالملائكة أرواح منفوخة ف أنواروا لجان أرواح منفوخة فيرياح والاناس أرواح منفوخة فأشباح ويقال اله لم يفصل عن الموجود الاؤلمن الحان أنني كالصلت حواءمن آدمقال بعضهم إن الله خلق للوجود الاول من الجان فرجافي نف فنكح بهضه ببعضه فولدمنل ذرية آدمذ كراناوأناثا تمنسلع بعضه بعضا فسكان خلقه خنثى ولذلك هم الجان من عالم البرزخ لحمضبه بالعشر وشبه بالملائكة كالخدتي بشبه الذسح ويشبه الانثى وقدرو يشافهار ويشامهن الاخبار عن بعض أتحة الدين انه وأى رجلاومعه ولدان وكانخنتي الواحد من ظهره والآخرمن بطنسه نكح قولدله ونبكع فوادوسمي خنثي من الانخناث وهوالاسترغاء والرخاوة عدم القوة والشسة ة والم تقوفيه فؤة الذكورية فيتكون ذكرا وام تفوفيه فؤة الانوثة فيكون أنتى فاسترخى عن هاتين الغوّنبن فيستنشئ والله أعلم ولماغلب على الجان عنصر الهواء والناراذ لك كان غف اؤهم ما يحمله الحواء عانى العظام من الدسم فان القباعل لهم فيهاوز قافانا فشاهد جوهر العظم ومايحمله من اللحم لاينتقص منهثيئ فعلمنا فطعاان القجاعل لهم فيهار زقا ولهذا قال النبي سلى اللة عليه وسلم ف العظام إمهازا لهاخوا نكم من الحن وفي حديث ان الله جاعل لهم فيهار زقاواً خبرتى بعض المكاشفين انه رأى الجن يأ تون الى العظم فبشمونه كانشم الساع ثم يرجعون وقدأ خد وارزقهم وغداؤهم ف ذلك الشم فسبحان اللطيف الخبير وأما اجتماع بعضهم ببعضء دالنكاح فالتواءمثل ماتبصر الدخان اعارج من الأنون أومن فرن الفحار يدخل بعنه في بعده فيلتذكل واحدمن الشخصين مذلك التداخل ويكون ما يلقونه كلفاح النخلة بمجردا لرائحة كغذائهم سواء وهم قبائل وهشائر وقدذ كرانهم محصور ون في اثنتي عشرة قبيلة أسولا ثم يتفرعون الى الخاذ وتقع بيئهم حودب عظيمة و بعض الزوابـع فدبكون عين حوبهم فان الزوبعة نقابل ويحين تمنع كل واحدة صاحبتها ان تخسرقها فيؤدى ذلك المنع الحالدور

المشهود في الغبرة في الحس التي آثار هاتقابل الربحين المتعنادين فتل ذلك يكون حربهم وما كل زو بعة حوبهم وحدث هروالجنى حدائلة مشهورةمر ويةوقتله فحالزو بعةالتى أبصرت فانششت عنه وهوعلى الموت فبالبشان مات وكان عبداصالحامن الجان ولوكان همذاالكتاب ميناه على ايرادأ خبار وحكايات لذكرنامنها طرفاوا نماهم فداكتاب علم المعانى فلينظر كاياتهم في نوار يخ الادب وأشمارهم ثم نرجع ونقول وان هـ تـــاالعالم الروحاني" اذا نشكل وظهرفي صورة حسية يقبده البصر بحبث لايقدران يخرج عن تلك الصورة مادام البصر ينظر اليمباخاصية ولكنمن الانسان فاذاقيده ولم ببرح ناظرااليه وليس لهموضع بتوارى فيه أظهر لهعذاالروحاني صورة جعلها عليه كالمترثم يخبل لهمشي للك المورة الىجهة مخصوصة فيتبعها بصره فاذاا تبعها بصره خوج الروحاني عن تقييده فغاب عنعو بمفيبه نزول تلك الصورة عن نظر الناظر الذي اتبعها بصره فانهاللر وحانى كالنورمع السراج المنتشر في الزوايانوره فاذاغاب جمم السراج فقد ذلك النورفهكذا هذه المورة فن يعرف هذا وبحب تفييد الايتبع المورة بصره وهذامن الاسرارالا لهيةالني لاتعرف الابتعر بضائلة وليست الصورة غيرعين الروحانى ملهى عينه ولوكانت في المسمكان أو في كلمكان وغتلفة الاشكال واذااته تي قتل صورة من تلك الصور وماتت في نناهر الامرا تتقل ذلك الروحاني من الحياة الدنياالى البرزخ كاننتقل نحن بالموت ولابق لهف عام الدنياحديث مثانا سواء وتسمى تلك الصور المحسوسة الني تظهر فيهاالروحانيات جساداوهوقوله تعالى وألقيناعلى كرسيه جسدا وقوله وماجعلناهم جسمدا لايأ كلون الطعام والغرق بين الجان والملاشكة واف السفركوا فى الروسانية ان الجان غذاؤهم ماتحمله الاجسام الطبيعية من المطاعم والملائكة ليست كذاك ولهذاذ كراهة في فسنمنيف ابراهيم الخليل فلمارأى أبديهم لاتصل اليه نكرهم يعنى الى الجل الحنيف أى لايا كاون منه وخاف وحين جاه وقت اشاء عالم الجان توجه من الامناه الذين في الفلك الاول من الملانكة ثلاثة ثما خفوام نؤابهم من السهاءالثانية مايحتاجون اليمنهم فحذاالنشئ ثم نزلوالي السموات فأخدوا من النواب اثنين من الساء الثانية والسادسة من هناك ونزلوا الى الاركان فهيؤ الفسل واتبعتهم ثلاثبة أخومن الامناء وأخفوامن النانية مايحتاجون اليمهن نوابهم ثم نزلواالى السياء الثالثة والخامسة من هناك فأخفوا ملكين ومرآوا بالساء السادسة فأخذواناتها آخومن الملاثسكة ونزلوالي الاركان ليكماوا التسوية فنزلث الستة الباقية وأخذت مابق منالنواب في الماء التانية وفي السموات فاجقع الكل على تسو يقصة ه النشأة باذن العلم الحكيم فلماتمت نشأته واستفامت بنيته توجه الروح من عالم الامر فنفخ في تلك الصورة روحاسرت فيه بوجودها الحياة فقام ناطقا بالحدوالناه لن أوجده مجبلة جبل عليها وفي نفسه عزة وعظمة لايعرف سببها ولاعلى من بمتزبها اذاريكن شم مخلوق آخومن عالم الطبالعسواه فبيتي عابدالر بهمصر اعلى عزته متواضعالر ويتسوجه معابعرض لهمما هوعليه في نشأ تهالي أنخلق آذم فلمادأى الجان صورته غلب على واحدمتهم اسعه الحارث بغض ذلك النشأة وتجهه وجهه لرؤية تلك الصورة الآدمية وظهرذاك منده فجنسه فعتبوه لتلك لمارأ وعليسمين التموا لحزن لحا فلما كان من أمرادمما كان أظهر الحارث ماكان يجدني نفسه منه وأفي عن امتثال مرخاله والسجو دلآدم واستكبرعلى آدم بنشأ نموافتخر بأسله وغاسعته سر قوة الماء الذي بعل الله منه كلشئ عن ومنه كانت حياة الجان وهم لاينسعرون وتأمّل ان كنت من أهل النهم قوله تعالى وكان عرشه على الماء غيى العرش وماحوى عليه من الخلوقات وان من شئ الايسبح عمده بناه بالنكرة ولايسبح الاحى وردق الحدبث الحسن عن رسول انقصلي انة عليه وسلمان الملانكة قالت يارب في حديث لحويل هل خلقت شيأ أشدمن النارقال نع الماء فعل الماء أقوى من النار فلو كان عنصر الهواء في نشأة الجان عبع خلقت شبأأ شدمن الماء فالنم الحواءم فالتيارب فهل خلقت شبأ أشدمن الحواء فالنم ابن آدم الحديث بعمل النشأة الانسانية أقوى من الهواه وجدل الماء أقوى من الناروهو العنصر الاعظم في الانسان كاان النار المنصر الاعظم الجان ولهذا قال فى الشيطان ان كيدالشيطان كان ضعيفا فإينسب البمن القوة شيأ والمردعلى العزيز في قوله ان كيدكن عظيم ولاأ كذبه معضف عقل المرأة عن عقل الرجل فان النساء اقصات عقل ف اظنك بقؤة الرجل: وسبب ذلك ان النشأة الانسانيسة تعطى التؤدنى الامور والاماة والغسكروا تدبيراغلبة المنصر بن المساء والتراب على مزابه فيكون وافر العقل لان التراب يتبطه ويمسكه والماء يلينهو يسهله والجن لبس كذلك فالدابس احقله المسكه عليمذلكالامساك الذىللانسان ولحسذايقال فلان خفيف العقل وسخيف العقل ادا كان ضعيف الرأى هاباجة وحذاحونست الجان وبعضل عن طريق الحدى تخفة عقله وعدم تثبته في فطره فقال أناخب منه جمع بين الحهل وسوء الادب نخفته فن عصى من الجان كان شيطاناأى مبعود امن رحمة الله ركان أول من سمى شيطانا من الجن الحارث فابلسه التةأى طردهمن رجته وطردالرحةعف ومنه تفراعت الشياذين بإجهه فن آمن منهم مثل هامة بن الحام بن لاقبس بن الميس التحق بالمؤمنين من الجن ومن بقي على كغره كان شيطانا وهي مسئلة خلاف بين علماء الشريعة فقال بعنهمان الشيطان لايسلم أبدا وتأقل قولمحليه السلام في شيطانه وهوا اغرين الموكل به ان الله أعانه عايه فاسلم روى يرفع الميم وفتحها أيشافتأ ولحذاالقائل الرفع بآبه فالمفاسل منهأى لبس لهعلى سبيل وهكذا ثأوله الخسائب وتأول الفتح فيمعلي الانقياد قال فعناه انقادمع كونه عدوافهو بعينه لايام لى الابخير جبراءن الله وعصمة لرسول القصلي المقعليه وماروقال الخبالف معنى فاسمله بالفتح أى آمن بالله كايسلم الكافر عند نافيرجع مؤمنا وهو الاولى والاوجمه وأ كثرالناس بزعمون انه أول الجن بخزلة آدمهن الناس وليس كذلك عنسد نابل هود احدمن الجن وان الاول فيهم بمنزلة آدمقالبشرانمناهوغيره ولذلك قال القاتساني الاابليس كانسن الجن أىمن هسفاالصنف من المخاوفين كما كان قابيل من البشروكة بماهة شقيافهوأ ول الاشفياء من البشر وابليس أول الاشفياء من الجن وعداب الشياطين من الجن فيجهنهأ كثرمايكون بالزمه برلابالحرور وقديصة ببالنار وبنوآدمأ كثرعذابهم بالنار ووقفت بوماعلى مخبول المقلمن الاولياء وعيناه تمدمعان وهو يقول للناس لاتقفوا معفوله نمالى لأملأن جهنم منك لابابس فقط بل اظرواف اشار ته سبحانه لكم بقوله لابليس جهنم منك فالمعلوق من النارفيه ودامنه الله الحاصله وان عذب به فعذابالفخار بالنارأشدفتحفظوا فمافظر هذاالولى من ذكرجهنم الاالنارخاصة وغفل هن أنجهنم اسم لحرورها وزمهر يرهاوبجملتها سميتجهنم لانهاكر يهمة المنظروالجهام السحاب الذي قدهرق ماء والغيث رحمة القذفاما أزال التهالفيتمن السحاب إنزاله أطلق عليه اسم الجهام لزوال الرحة الذي هو الفيتمنه كذلك الرحمة أزالها لله منجهنم فكانتكر بهمةالمنظر والخبر وسميتأ يضاجهنم لبحضرها يقالىركية جهناماذا كانت بعيدةالقعر نسأل الدالطيم لناوالمؤمنين الامن منهاو يكفي هذا القدومن هذاالباب

﴿ الباب الماشر ﴾

فى معرفة دورة الملك وأول منفقل فيهاعن أولسوبود وآخر منفصل فيهاعن آخر منفصد ل عنده و بماذا عمر الوضع المنفصل عنده منهما وتمهيد الله هدنده المملكة حتى جامليكها وماص تبة العالم الذي بين عيسى ومحد عليه ما السلام وهوزمان الفترة

> اللك الولاوجود اللك ماعرة ولم تكن صنة عابه وسنة فدورة اللك برهان عليه أنا فدالتقت طرقاها هكذا كشفا فكان آخرها كثل أولها وكان أولها عن سابق سلفا وعند ما كلت بالختم قام بها و مليكها سيدالله معتمقا أعطاه خالقه فضالا معارفها و وما يكون ومافد كان وانصرفا

اعلاً بدك القائه وردى الجرأن الذي صلى القعليه وسلم قال أناسيدوك آدم ولاغر بالراء وفروابة بالزاى وهو النبهم بالباطل وفي صميع مسلم أناسيد الناس يوم القيامة فتبثث فالسيادة والشرف على أبناء جنسه من البشر وفال عابده السلام كنث نبياد آدم بين المناء والطين بريع على علم بذلك فاخبره القائمالى برتب وهو روح فبدل ايجاده الاجسام

145

الانسانية كاأخمذاليثاق على بني آدم قبل ايجاده أجسامهم وألحقنا القة تعالى إنبياته بان جعلنا شمهداه على عهممهم حبن يبعث من كل أمة شهيد اعلبهم من أنفسهم وهم الرسل فكانت الانسياء في العالم نو ابه صلى الله عليه وسلم من أدم الى آخوالرسل علبه السلام وقدأبان صلى المةعليه وسلم عن هذا المقام بالمورم ترافوله صلى اللة عليه وسلم والله لوكان موسى حياماوسموالان شعنى وقولهن وولعيسي بن مربع في أخوالزمان الهيؤمنا أي بحكم فيذا سنة سناعا يوالسدادم وبكسر الصابب ويقتل اخنز برولوكال عجد صلى الله عايه وسلم قد بعث في زمان آدم اسكانت الانبياء وحدم الناس تحت حكمشر بعته لى يوم القيامة حسا ولحسد الم بعث عامة الاهوخاصة فهوا لمالك والسيد وكل رسول سواه فبعث الى قوم مخصوصين ولم نع رسالة أحدمن الرسل سوى رسالته صلى الله عليه وسيام فئ زمان آد، عليه السلام الى زمان لعث مجد صلى القعليه وسلم الى يوم القيامة ملكه وتقدمه في الآخرة على جبع الرسل وسيادته فنصوص على ذلك في الصحيع عنه فروحانبته صلى الله عليه وسلم موجودة وروحانية كل نبي ورسول فسكان الامدادية تى البهمن تلك الروح الطاهرة بمايظهرون بمس الشرائع والملوم فيزمان وجودهم رسلاونشر يعمالشرائع كعلى ومعاذ وغيرهماني زمان وجودهم ووجوده صلى المتعلبه وسلم وكالباس وخضرعليهما السازم وعيسي عليه السسلام في زمان ظهوره في آخر الزمان حاكما بشرع كلدصلى لشعليه وسلمف أمته المقرر فى الظاهر لكن لمالم يتقدم في عالم الحس وجود عينه صلى الله عليه وسلم أولا نسب كلشرع الىمن بعث بهوهوفي الخفيقة شرع محدصلي المقعليه وسلم وان كان مفقود العين من حيث لا يعلم ذلك كاهومفقودا ميرالآن وفرزمان نزول عيسى عليه السلام والحسكم بشرعه وأشانسخ الله بشرعه جيع الشرائع فلا يخرج هذاالمخ ماتفدم من الشرائع أن يكون من شرعه فان الله قد أشهدنا في شرعه الظاهر المتزل به صلى الشعليه وسلم فى القرآن والمنقالنسخ مع اجاءا وانفاف على ان ذلك المنسوخ شرعه الذى بعث به الينا فنسخ بالمتأخو المتقدم فكان تنبوت هذا لنسخ الموجودي قرآن والسنة على ان فسخه لجيع الشرائع التقدمة لايخرجهاعن كونهاشرعا له وكان نزول تبدى عليه السلام في آخرالزمان حاكما فيرشرعه أو بعضه الذي كان عليه في زمان رسالته وحكمه بالشرع انحمدى المرراليوم دايلاعلى انه لاحكم لاحدالبوم من الانبياء عليهم المسلام مع وجود ماقرره صلى المة عليه وسلم في شرعه وبدخل فذلك ماهم عليه أهل الدمة من أهل الكتاب ماداموا يعطون الجزية عن بدوهم صاغرون فان حكم النسرع على الاحوال غرج من هذا المجموع كله انه ملك وسبد على جيع سى آدم وان جيع من تقدمه كان ملكا لهوتبعاوا لحاكون فبه نؤاجعنه فانقيل فقوله على المةعليه وسلم لاتفضاو فى فالجواب تحن مافضلناه بل المذفضل فان ذلك ابس الما وان كان قدورد أوائك الذين هدى التفهداهم اقتدما اذكر الانبياء عليهم السلام فهو صميح فأنه فالومهد هدوهد اهممن القوهوشرعه صلى المةعليه وسلم أى الزمشرعك الذى ظهر به نوابك من اقارة الدين ولانتفرقو فبدفل فمهافنده وفى قوله ولانتمرقواف تغبيه علىأحسدية الشرائع وقوله أتبعملة ابراهيم وهو الدين فهومنسور باتباع الدين فان الدين انماهومن الله لامن غسيره وانظروا في قوله عليه السلام أو كان موسى حيا راوسعه لأن تبعنى فاضاف الانباع اليه وأمرهو صلى الله عليموسيلم اتباع الدين وهدرى الانبياء لابهم فان الامام الاعظماداحصر لاببتى انائب من نوابه حكمالاله فاذاغاب حكمالنواب براسمه فهوالحا كمغيباوشهادة وماأوردنا هذه الاخبدر والتنبيهات الاتأنيسالن لايعرف فده المرتبقمن كشفه ولاأطلمه التقعلي ذلك من نفسه وأتماأهل الله فهمعلى انحن عليه فيدفامت لهمشواهد التحقيق على ذلك من عنسه وبهم في نفوسهم وان كان يتموّر على جيع ماأوردناه فى ذلك احتمالات كنبرة فقلك راجع الى ما تعطيه الالغاظ من الفقة فى أصل وضعها لاما هو عليمه الاص في نفسه عند كالاذواق الذين بأحدون العرعن الله كالخضر وأمثاله فان الاسان ينطق بالكلام ير يديه معنى واحدا مثلامن المه أن التي يتضمنها ذلك الكلام فا فسر بغير مقصو دانت كلم من قلك المعانى فاعماف والمفسر بعض انعطيه فتوة اللفط وان كان لم بسب مفصود المشكام الاترى الصحابة كيف شق عليهم فوله نعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا اعمانهم بظلم فاتىبه نكرة فقالوا وأينالم بلمس ابمانه بطلم فهؤلاه الصحابة وهمالمرب الذبن نزل القرآن بلسانهم ماعرفوا

مقصودا لحقىمن الآبة والذي نظر ومسائغ في السكامة عبرمت كورفة الخم الني صلى الله عليه وسلم اس الامر كالمذنتير وانماأراد التمااظلم هناماقال لنمان لابنه وهو بعظه بابئ لاتشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم فقو الكلمة بعر كل مع وفعدا انكام أنماهوظ إمعين مخصوص فكفلك ماأوردناه من الاخبار فأن بني آدم سوقة وملك المدااسيد تحسال القعليه وسلم هوالمقصود من طريق الكشف كما كان الظام هناك المقصود من المشكام الشرك خاصه وأذلك تنفقي التفاسير في الكلام بقرائن الاحوال فانها المميزة للعاني المقصودة للتكلم فيكيف من عنده الكشف الالمي " والعبة اللدتي الرباتي فينبني للعاقل لمدحف أن يسبغ لحؤلاءالقوم مايخديرون به فان صدفواى ذلك فذلك النطن بهم وانصغوا بالتسليم حيث ليرد المسلم ماهوحق ف نفس الأمروان لم بصدة والم بضر المسلم ول انتصواحيث تركوا الخوض فهالبس لهم به قطع وردواعل ذلك الحالمة نعالى فوفوا الربوبية حقها اذكان ماقاله أولياء الله بمكافأ المسليم أولى بكل وجه وهذاالذي نزعنا اليعمن دورة الملك فالبه غيرنا كالامام أبي القامم ن قسي ف خلعه وهوروا يساعن ابته عنه وهومن سادات القوم وكان شيخه الذي كشف له على يديه من أكبر شبوخ المفرب بقال له ابن خليسل من أهسل البله فنحن مانمتمد في كليمانذكره الاعلى مايافي الله عندنا من ذلك لاعلى ماتحته له الالفاظ من الوجوه وفيه تكون جيم الحفلات في بعض الكلام مقصودة للتكام فيقول بها كلها فدورة الملك عبارة عجمامهدا للقمن آدم الى زمان مجد صلى الله عليه وسارمن الترتبيات في هذه النشأة الانسانية عناظهر من الاحكام الاطبة فيها في كانوا خلفا والخليفة السيد فاول موجودظهرمن الاجسام الانسانية كانآدم عليه السلام وهوالاب الاولمن هفا الجنس وسائر الآباء من الاجناس يأتى بعدهذااا بابان شاءالله وهوأ ولدن ظهر بحكم اللقمن هذاالجنس ولكن كافر وزناه مم فصل عنه أبانانيا لناسهاه أتنافصح لحذاالابالاول الدرجة عليهال وتهأصلالها خفتم النواب من دورة الملك بمثل مابه بدأ ليف على ان الفضل بيدالله وان ذلك الامرما اقتضاه الاب الاول لذانه فاوج معيسي عن مرج فتنزلت مرج منزلة آدم وتازل عيسي منزلة حواء فكاوجدت أيءمن ذكروجدذ كرمن أنني فختم بشل مابه بدأف ايجاد ابن من غيراب كاكات حوامن غير أمفكان عيسي وحق واخوان وكان آدم وصريما بوان لحما ان مثل عبسي عشداللة كمثل آدم فاوقع التشيه في عدم الابوة الذكرانية من أجلا منصب وليلالميسى في راءة أتموار يوقع النشبيه بحوّاء وان كان الام عليه لكون المرأة محسل التهمة لوجودا لحسلاذ كانت محلاموضوعاللولادة وابس الرجسل بمحل لفلك والمقصود من الادلة ارتفاع الشكوك وفى حوامين آدم لايقع الالتباس الكون آدم ليس محلالما صدرعنه من الولادة وهذالا يكون دليلا الاعند من ثبت عنه و وجوداً دم وتسكو بنه والتبكوين منه وكالابعهد ابن من غيراً ب كذلك لا يعهد من غرباً م قالمثل من طريق المعنى ان عبسي كحوّاء ولكن لما كان الدخل بتطرق في ذلك من المنكر لكون الانتي كإفاما محلالما صدرعنها ولذلك كانت الهمة كان النشبيه بآدم لحصول براه ةمرج بماءكن في العادة فظهور عبسي من مرج من غييراً ب كظهور حواءمن آدممن غبرام وهوالاب الثاني ولما انفصلت حواء من آدم عمر موضعها متبالتهوة المكاحبة اليها التي وفع بهاالنشيان لظهور التناسل والتوالدوكان الحواء الخارج الذي عمرموضعه جسم حوّاه عندخ وجهااذ لاخلاء فى العالم فطلب ذلك الجزء الحوائي موضعه الذي أخذته حوّاء بشخصيتها غرك آدم لطلب موضعه فوجه ومعمور إبحواء فوقع اليهافلماتغشاها حلتمنسه فجاءت بالفر يغفبني ذلك سنةجارية في الحيوان من ني آدم وغيره بالطبع لكن الانسان هوالبكامة الجامعة ونسخة العالم فكل مافى العالم جزءمنه ولبس الانسان يجز الواحد من العالم وكان سبب هذا الغصل وايجاده فدا النفعل الاول طلب الانس بلشاكل في الجنس الذي هوالنوع الاخص وليكون في عالم الاجسام بهذا الالتحام اطبيعي الانساني الكامل بالصورة الذي أراده للمايئسبه الفل الاعلى واللوح الحفوظ الذي بمبرعته بالعقل الاول والنفس الكل وإذا قات القل الاعلى فتفطن للإشارة التي تتضمن الكانب وقعب الكتابة فيقوم معك معني قول الشارع ان الله خاني آدم على صورته تم عبارة الشارع في الكتاب العزيز في ايجاد الاشبهاء عن كن فاتي يحرفين اللذين هما بمنزلة المقدمتين ومايكون عنسدكن بالننيجة وهمذان الحرفان هما الفاهران والتالث الذى هو

---

الراجة

الرابط بين القدمتين ختي في كن وهو الواوالمحسة وف لانتقاء الساكنين كشلك ادا التتي الرجدل والراء لم سي لغز عين ظاهرة فكان الفاؤه النطقة في الرحم غيبالاله مرّ ولهـ في المنكاح بالمرقى المسان في " " الى و أكَّن لانواعدوهن سرًا. وكذلك عنــدالالقاء يحكن عن الحركة ويمكن اخفاء القلم كاخني الحرف ناك أنـى هو و ر من كن للما كنين وكان الواو لان له العاو لا متوله عن الرفع وهواشباع الضمة وهومن حروف العاة ١٠هـ أ الله ذكرناه اعماهواذا كان المك عبارة عن الاناسي خاصة فان نطر ماالى سيادنه على جيع ماسوى الحق كالمعداليه بعض الناس للحديث المروى ان الله يقول لولاك يامجمه ماخاتيت سهاء ولاأرضا ولاجآة ولانارا ود ترحان كل ماسوى اللة فيكون أولمنفصل فيهاالمفس السكلية عن أول، وجود وهوالعقل الاول وآخر منفصل فيها حوّاء عن آحر موجودا دمفان الانسان آخرموجودمن أجناس العالم فانه مائم الاستة أجناس وكل جفس تحتمأ نواع وتحت الانواع أنواع فالجنس الاولءالمك والنانىالجبان والنالث المعدن والرابعالىبات والخامس الحيوان وانتهى الملك وتهدواستوى وكانا لجنس السادس جنس الانسان وهوا لخليقة علىهسة والملكة وانمياوجسه آخوا ليكون امأما بالفعل حفيقة لابالصلاحية واغوة فعندما وجدعينه لهبوج عدالاوا لياسلطا ماملحوظا ثم جعل له تؤاباحين أخرت نشأة جسده فاول نائب كان له وخليفة آدم عليه السلام غم وله واتصل النسل وعين في كل زمان خلفاه لى أن وصل زمان تشأة الجمم الط هرمحدصلي الةعليه وسلوفظه يمثل الشمس الباهرة فالدرج كالنورف نوره الساطع وغابكل حكمف حكمهوانقادتجيعااغبرائعاابه وظهرت بيادته التى كانتباطنة فهوالاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم فاله قال أونيت جوامع الكام وقال عن ربه ضرب بيه و بين كنتي فوجدت بردا نامله بين لديي فوالمت عسا الاولين والآخرين فحسل له التخلق والنسب الالهيّ من قوله تعالى عن نفسمه هوالاول والآخر والظاهر والباطن وهوبكل شئءايم وجاءت هذهالآية فىسورة الحديدالذى فيه بأس شديد ومنافع للناس فاندلك بعث بالسيف وأرسل رحسة للعالمين وكل منفصل عن شئ فقد كان عامرا لمباعنسه انفصيل وقدقانا أنه لاخلاء في العالم فعمر موضع انفصاله بظلهاذكان انفصاله لىالنور وهوالظهور فاساقا بلالنور بذائه استدظله فسمرموضع انفصاله فإيفقده من انفصل عنه فكان شهودا لمن انفصل اليه وشهودا لن انفصل عنه وهو المتي الذي أراده القائل بقوله (شهدتك موجودا مكل مكان فن أسرار العالم اله مامن تريح عدث الاوله ظل يسجدهم ليقوم بعبادة ربه على كل حال سواء كانذلك الامرا لحادث مطيعا وعاصبها فانكان من أهل الموافقة كان هروظله على السواء وانكان مخالفا مابظله منا به فى الطاعة نة قال الله تعالى وظلالهم بالفسدو والآصال السلط ن ظرالله فى الارض اذ كان ظهور. بجديم صور الاسهاه الالحيسة التي لحياالاثر في عالم الدنيا والمرش ظل الله في الآخوة فالظلالات بداتا بعة للصورة المنبضة عنها حساومعني فالحسقاصر لابقوى قوة الفال المعنوى للصورة المعنوية لامه يستدمي فورامقيدا لمافى الحس من النقييد والضيق وعدم الانساع ولحسف انبيناعلى الطل للعنوىء اجاءنى الشرعمن أن السلطان ظل الله فى الارض فقد بإن المصان بالظلالات همرت الاماكن فهناؤرذ كرنا لهرفاهما يليق بهدذاالباب ولمأتمعن فيه مخافة الثعلو بلروفعاأ وردناه كفاية لمن تنبهان كانذافهم البموتذ كرةلن شاهمدوعلم واشتقلء اهوأعلى أوغفل بماهوأ نزل فيرجع المماذ كرناه عنعما ينظرني هذاالباب

وفصل وأماص تبة المالم الذي بين عيسى عليه السلام وعد صلى القعليه وسلم وهم هل الفترة في معلى صراتب المنافة على من الساء عن المنافق على المنافق المنافق

صلى الله على وصادته وعوم وسالته باطنامن زمان آدم الى وفت هذا المسكانة من به ي عام الفيب على شهادة منه و بنة من ربه وهو قوله تعالى أفن كان على بينة من ربه و يناوه الهدمة أي يشهد له في فله به بسدة من تتم ما قدمة عن نقدمه كن تهود فهذا يحسرا وانبع ما أبرا فيم أومن كان من الانبياء لماعلم واعلم انهم وسلم ومنه من تبع ما قدمة كن نقدمه كن تهود فتبعهم وآمن بهم وسلك سننهم خرم على نفسه ماح ومذلك الرسول و نعيد نفسه مع الله بشريعة وإن كان ذلك لرس فتبعهم وآمن بهم وسلك سننهم خرم على نفسه ماح و مذلك الرسول و نعيد نفسه مع القيامة و بغير في زمر به في ظاهر يتماذ كان شرع ذلك النبي قد نقر رفى الظاهر ومنهم من طالع في كتب الانبياء شرف محد صلى القعليه وسلم ودينه و أو المنابع شرى المؤلف المنابع و لكن في ظاهر يتماد كان تقدم وأقى من المنابع و لكن في ظاهر يتم المؤلف المنابع و لكن في ظاهر يتم سلم الله عليه وسلم ومنهم من آمن منبع وأدرك المؤلف بي محمد صلى القعليه وسلم الشمالية و أمنهم من أمرك لا من المنابع و المناب

﴿الباب الحادي عشر في معرفة آبائنا العاويات وأمّها تنا لسفايات،

أنا ابن آباه أرواح مطهسسرة ، وأمهات نفسوس عنصر يات مابينروح وجسم كان فلهسرنا ، عن اجستاع بتعنيق واذات ماكنت عن واحد حتى أوحده ، بدل عن جاعسة آباء وأثات هسم لالله اذا حقفت شأنهمو ، كمانع صسمتع الاشسياء الان فنسبة المسنع للنجار لبس لها ، كذاك أوجسدنا رب البريات فيمدق الشخص في البات علات فيمدق الشخص في البات علات فان نظسرت الى الآلات طال بنا ، اسسمناد عنعنة حتى الى الذات وان نظرت اليسه وهو يوجسدنا ، قلنا بوحسسدته لا بالجاعات وان نظرت العين منفردا ، والناس كاهمو أولاد عسسلات

اهدا أيدك الشانه لما كان القصود من هدن العالم الانسان وهو الامام لذلك أضفنا الآباه والاتهات اليسه فقانا آباؤها العاويات وأمها تناالسفليات فتكل مؤثراً بوكل مؤثر فيها مقدة عنده الضابط لهدندا الباب و المتولد بنهما من ذلك الاثر يسمى ابنا ومولدا و كذلك المهافي في انتاج العلوم الماهو عقده تين تنكح احدا هما الاخوى بالفرد الواحد الذي يسمى ابنا ومولدا وهو النكاح والتقيمة العلم المحدة بين تنكح احداهما الاخوى بالفرد الواحد الذي يسكر رفيهما وهو الرابط وهو النكاح والتقيمة المحدد وبنهما هي العلم بقالار واح كلها آباه والطبيعة أم لما كانت على الاستحالات و تتوجه هدف الارواح على هدف الاركان التي هي المقادن والنبات و الحيوان و الجان و الانسان أكلها وكذلك جاه شرعنا أكل الشرائع حيث جرى الحقائق الكلم و اقتصر على أربع نسوة و حرام ما راد على ذلك بطر بن النكاح الوقوف على العقد فل مدخل في ذلك بطر بن النكاح الوقوف على العقد فل مدخل في ذلك من الماء العالم العلم على المقد فل مدخل واختلفوا في ذلك على سنة مداه و فطائفة ركن التاره و الاصل مداهب (فطائفة ركن التاره و الاصل

ه كشمه مكان هوا موماك نصمن الهوامكان ماء و ماكشم من المدعكان ثرابا وقالت طائفة ركن الهواء هوالاصل هماسخف منه كان باراوما كنف منه كان ماء وفائت طائفة ركن الماه هوالاصل وقالت طائفة ركن التراب هو الاصل وفالتطائفة الاصلأ مرخامس لبس واحدامن هذه الارب أدوه نداهوالذى جعاداه بمزلة ملك ليمين فعمت شر يعتنا في المكاح أتم المذاهب ليندرج فيهاجيم المذاهب وهمة الشهب بالاصل الخامس هو الصحيح عند ما وهو المسمى بالطبيعة فان الطبيعة معة ولـ واحد عنهاظهر وكن النار وجيع الاركان فيقالىركن النارمن الطبيعة ماهوعيتها ولايصحأ زيكونالجموع الذىهوعين الاربعة فان بعض الاركان منافراتآخو بالبكيةو بعفهاء نافرا تسيره بأمر واحدكا غاروالمناه متنافران منجبع الوجوه والهواء والتراب كمفلك ولهذارتبها الله في الوجود ترتيبا كميالاجل الاستحالات فاوجعه لي الما فرمجه او والمنافر ما مااستحال البيه وتعطلت الحركمة فجعل الحواء بلي وكن النار والجامع بينهم الحرارة وجعل الماءيلي الهواء والجامع ينهما الرطو بقوجت التراب بي الماء والجامع ينهما البرودة فالحيل أب والمستحيل أم والاستحالة نكاح والذى استحال ابهاابن فالمتكلم أب والسامع أم والشكام نسكاح والموجود من ذلك ففهم السامع ابن فكل أبعاوى فانهمؤثر وكل أم مفلية فانهامؤثر فبها وكل نسبة يبنه مامعينة نسكاح ونوجمه وكل نتيجة ابن ومن هنايفهم قول المتكام أن بريد قيامه فم فيقوم المراد بالقيام عن أثر لعظة قم فان إيقم السامع وهوأم بلا شكه وعقيم واذا كان عقبا فليس بآم فى ناك الحاة وهذا الباب المناعة عن بالاتهات فاول الآباء العاوية معاوم وأول الاتهات السفلية شبشية المعدوم المكن وأول نكاح المصدبالامر وأول ابن وجودعبن المثالث يشية التي ذكرنافهذا أبسارى الابوة وثلث أم سارية الامومة وذلك النكاح سارفى كل شئ والنبيجة دائمة لاتنقطع فى حتى كل ظاهر العين فهذا يسمى عندنا النكاح السارى فجيع الذرارى يقول اللة تعالى في لدايل على ماقلناه الماقو الناشئ اذا أردناه أن مغولله كزفيكون ولنافيه كتابشر يفسنيع الجي البصيرفيه أعمى فكيفسن حلبه العمي فاورأ يتنفصيل هذا المقام ونوجها تحده الامهاء الالهية الاعلام آبت أصراعظها وشاهدت مقاماها تلاجسها فاقد تنره العارفون بالته وصنعه الجيل باولى وبعدان أشرت الى فهمك الناف وفظرك الصائب بالاب الاول السارى وهوالاسم الجامع الاعظمالذى تتبعه جيسع الاسماء فى رضه ونصبه وخفته السارى حكمه والام الاوليت الآخرية السارية في نسسبة الانوثة ف جيع الابنياء فلنشرع في الآباه الذين همم أسباب موضوعة بالوضع الالهي والاتهات واتصالهما بالسكاح المعنوى والحسى المشروع حنى بكون الابثاءأ مساء حسلال الحان أصل الحالتناسل الانساني وهوآ سوع تسكون وأول مبدع بالقصدتهين فقول ان العقل الاول الذي هوأول مبدع خلق وهوالقل الاعلى ولم يكن تم محدث سواه وكان مؤثرافيه بما أحمدثانته فيممن انبعاث اللوح المحفوظ عنمه كانبعاث حوامس آدم ف عالم الاجرام ليكون ذنك اللوح موضعا ومحسلالما يكذب فيمصد الفزالاعلى الالهى وتخطيط الحروف الموضوعة للدلالة على ماجعلها الحسق تصالى ادلةعايمه فكان اللوح المحفوظ أول موجودا نبعاثي وفسدورد في الشرعان أول ماخاتي القالف لمثم المن اللوح وقال للفدلم اكتب قال الفراء أكتب قال الله له اكتب وأنا أملى عليد لك فعا القرفي الاوح ما يملى عابده الحدق وهوعامده في خاتمده الذي يخلق الى يوم القرامة فكان بن القدام واللوح نكاح معنوى معقول واثر حدى مشهودومن هنا كان العدمل بالحروف المرقومة عندناوكان ما أودع فى اللوح من الاثرمشل الماء الدافتي الحاصل فدرحم الانقى وماظهر من تلك الكأبة من الماني المودعة في تلك الحروف الجرمية بمدنزلة أرواح الاولاد الودعة في أجدامهم فافهم والله يمول الحق وهو يهدى السبيل وجعل الحق في دنما اللوح العاقل عن اللهما أوجى به اليه المسبع بحمده الذى لايفقه تسبيحه الامن أعلمه القبه وفنع مسمعه ايورده كافتح سمع رسول الله صلى الله عليه وسل ومن حضرمن أصابه لادراك تسبيح الحصىفى كفه الطاهرة الطبية صلى الله عليه وسلم واعتاقا افتح سمعه اد كان الحصى ماز الدنخاقه المدسيحا بحدر موجد و كان حرق العادة في الادراك السمى لافيدم أوجد فيه ممس مفة علم وصفة عمل فبصفة العمل اظهر صورااه لم تنه كالظهر صورة النابوت العين عند عمل المجارفهما يعطي الصوروالصورغلي قسمين صورظاهر ةحسيةوهي الاجوام ومايتصل بهاحسا كالاشكال والالوان والاكوان وصور باطنة معنو يةغير محسوسة وهي مافيهان العاوم والمعارف والارادات وبتينك الصفتين ظهرماظهرمن الصورة اصفة العلامةأب فامها الؤثرة والصفة العاملةأم فانها المؤثرفيها وعنهاظهرتالصورالتي ذكرناها فانالنجارالهندساذا كان عالما ولا يحسن العمل فيلتي ماعنده على سمع من يحسس عمل النجارة وهمة الا قاه نكاح فكالرم الهدس أب وقبول السامع أمتم بصيرة فرااسامع باوجوارحه تناوان شتقلت فالهندس أب والصانع لذي هوالنجار أممن حيث ماهوم عنم لما ياتي البه المهندس فاذا أثرف م فقد أنزل مافي قوته في نفس النجار والصورة التي ظهر ت التحارفي باطنه بمنا ألق اليه الهندس وحصلت في وجود خيذله قائمة ظاهر ذله بمزلة الولد الذي ولدله فهمه سي الهندس مع بالانحار فهوأب فى الخشب الذي هوأم النجارة بالآلات التي بقع مها السكاح وانزال المناه الذي هوأثر كل ضربة بالقدوم أوقطع بالمنشار وكل فطع وفصل وجع في التطع المنجورة لانشاء الصورة فظهر انتابوت الذي هو بمزلة الولد المولود الخارج للحس هكذ فلتفه مالحقائق فترتب الآباء والاتهات والابناء وكيفية الانتاج فكل أبابس عنده صفة العمل فلبس هوأبمن ذلك الوجه حتى انه لوكان عالماومنع آلة التوصيل بالكلام أو لاشارة ليقع الافهام وهوغيرعامل لم يكن أبامن جيع الوجوء وكان أتنالم احصل في نفسه من العاوم غيران الجنين لم يخلق فيسه الروح في بعلن أتم أومات في بعلن أتمه فاحاته طبيعة لام الحان تصرف ولم يظهر له عين فافهم وبدان عرفت الاب الثاني من المكأت وانهأم كانية للقير الاعلى كان عما ألتى اليهامن الالقاء الافسدس الروحائي الطبيعة والحباء فدكان أول أم وادت وأسبن فاول ما القت الطبيعة ثمتيعتها بالهباء فالطبيعة والهباءأخوأ خشالاب واحدوأم واحدة فانكح الطبيعة الهباء فولدينهسماصورة الجسم أأيكلى وهوأول جسم ظهرف كان الطبيعة الابذن لحا الاثروكان الحباء الام فان فيهاظهر الاروكات النبيعة الجسم مرك انتوالدفي الملى التراب على ترزب مخصوص فكرناه في كتابنا المسمى بمقلة المستوفز وفيه طول لايسمه حقا البابفان الغرض الاختصار ونحن لانقول بالمركزوا تعانقول بنهاية لاركان وان الاعظم يجذب الاحدخر ولحذا ترى البخار والنار يطلبان العاورا لجروما أشبه يطاب السفل فاختلفت الجهات وذلك : لى الاستقامة ، ن الاثنين أعنى طااب العاووالمدمل فان الفائل بالمركز يقول انهأ مرمعة ولدق ق تطلبه الأركان ولولا التراب لدار به المداه ولولاالماء لدار به الهو ولولاالهوا الدار به النارولو كانكاقال لكأترى البخار بطلب السفل والحس يشهد بخلاف ذلك وقديبنا هذا الفسل كاب المركزا باوهو بزءاطيف فاذاذ كرناه فيعض كتبنا اعمانسوقه على جهة شال النقطة من الاكرة التيءنها يحدث المحيط لمالنافي ذلك من الغرض المتعلق بالمعارف الالحية والفس لكون الخطوط الخارجة من المقطة الىالهيط على السواه المساوى النسب حتى لا يتم هناك تفاضل فالعلو وقع تفاضل أدّى الى تقص المفضول والاص ليس كذلك وجعلناه محل العصر الاعظم تغبيهاعلى ان الاعظم يحكم على الاقل وذكرناه مشارا اليه ف عقبلة المتوفز ولما أداراللة هذه الافلاك لعاوية وأوجد لايام بالفلك الاول وعينه بالفلك الثافي الذي فيمالكوا كبالثابتة الإبسار ثمأ وجدالاركان راباوما وهواء ونارائم سؤى السموات سبعاطباقا وفتقها أي فصل كل سياء على حدة معدما كانت رتقا اذ كاند دنانا وفتق الارض الى سبع أرضين سياء أولى لارض أولى وثانية لثانية الى سبع وخاق الجوارى الخنس خمة فى كل مباء كوكب وخلق القمر وخاتى أيضا الشمس فعث الليسل والنهار بخاق الشمس في اليوم وقد كان اليوم موجودا بنعل النصف من هذا اليوم لاهل الارض نهارا وهومن طلوع الشمس الى غروبها وجعل النصف الآخرمنه ليلاوهومن غروب الشدس الى طلوعها واليوم عبارة عن الجموع ولمذاخاق السموات والارض ومايينهما في سنة أيام فان الايام كانتموجو وقبوجو وحركة فلك البروج وهي الايام الهروفة عندنا لاغبرف قال الله خلق العرش والكرمي وانماقال خاق السموات والارض في ستة أيام فاذا دار فلك البروج دورة واحدة فذلك حواليوم الذي خاق المدفيه السموات والارض ثمأ حدث الله الليل والهارعند وجود الشمس لاالايام وأشاما بطرأ فبهامن الزيادة والنقصان أعني فالليل والنهار لاف الساعات فام أربع وعشرون مانة وذلك خلول الشمس في منطقة العروج وهي حائلية بالنسبة المفهامين فيعول التهارادا كانت الشمس في المنازل العاليمة حيث كامت و داحات التمس في النازل الناري وصر الهارحيث كامت واتحاقك المنتبث كانت فانه اذا طال اللها عند تاطال الهارعند غيره وكور الممس في ١٠٠٠٠٠ العالمة بالسبه ابه وفي المازل النازلة بالفسية الينافاذاقصر النهار عند فاطال الايل عدهم شاد كرنا ووابيو. ٥ الدوم به م رُ عرعشرون ساعة لايز بدولاية من ولايطول ولايقصر في موشم الاعتدال عهذ اهو حقيق. ابدِم عُمه . مسمى بهر وحده يومابحكم الاصطلاح فافهم وقد جدل الله هذا الزمان الذي هواللهل والنهار يوماو لزمان هوالبوم والليل والهارموجودان في لزمان جعلهما باوأم المسايحدث المة فيهما كماقال بفشي الابل النهاركمشل قوله في آدم فلما نفشاها حلت فاذاغتي الليل المهاركان الليدل أبلوكان إنها وأشاوصاو كلمايح مثاللة في النهار بمنزلة الاولاد التي ناد الرأة واذا غشى الهارالايل كان الهارأ باوكان الايل أماوكان كل ما يحدث المقمن الشؤر في الليسل: مزلة الاولادا تي تلد الام وفد ويناهذا الفصل فكاب الشأن لنات كلمنافيه على قوله تدالى كل بوم هوفي شأن وسي أثى ان شاء الدقى هذا الكتاب انذكرناالة بممن معرفة الايام طرفاشافيا وكذلك قال نعالى أيشا يولج الليل فى النهار ويولج النهار في الليل فزاد سياما فالننا كحوأبان سبحانه بفوله وآية لهم الليل فسلج منه النهار أن الليل أمله وأن النهار متولد عنه كإينسلخ المولود من أتمه اذاخرج منهاوا لحبةمن جلدها فيظهر مولداف عاكم آخر غيرالعالم الذي يحو به الليل والاب هواليوم الذي ذكرناه وفدينا ذاك ف كتاب الزمان لناومعرفة الدهرفهذا الليل والهارأبوان بوجعوا ثنان بوجه وما يحدث الله فبهما في عالم الاركان من الولدات عند تصريفهما يسمون أولاد الليل والنهاركي قرارناه ولما نشأ اللة اجراء العالم كله القابل للتكوين فيمه جعمل من حدّما بلى مفعر السهاه الدنيا الحماطن الارض عالم الطبيعة والاستحالات وظهور الاعيان التي تحدث عند الاستحالات وجعاها بخزلة الام وجعل من مقعرفك السماء الدنياالي آخوالافلاك بخزلة الاب وقدّر فيها منازل وزينها بالانوارالثابتة والسابحة فالسابحة تقطع فبالثابتة والثابنة والسابحة نقطع فبالفلك الحيط بتقدير العزير بدليل الهرؤى في معمى الاهرام التي بديار مصر مكتو بايقل وفكر في ذلك تاريخ لاهرام انها بذيت والنسر في الاسد ولاشك اله الآن في الجدى كذائدركة فدلءلي أن الكواكب الثابنة نقطع في فلك البروج الاطلس والله يقول في القمر والذمر قدرناه مازل وفال فىالكواكب كلف فلك يسبحون وقارتعالى والشمس نجرى لمنقر قحما وقدفرئ لامستقرآ لهاوليس بين الفراءتين تندفر ثمقال فالمصتقده برالعز بزالعليم ينظرانى قوله فى القد مرانه قدّره منازل وتال لاالشمس يذبني لحبأن تسرك القمرولاالليسل سابق النهاروكل وفلك يدبحون أى في شيء مستدير وجعدل لحذه الانوارالمساة بالكواكب أشعة متصلة بالاركان نقوم اتصالانها بهامقام نكاح الآماه الرتهات فيحدث الله تعالى عند اتصال تلك الشعاعات النور بغنى الاركان الار بعقمن عالم الدسيعة مايتك وّن فيم عما نشاهده حسافها فده الاركان لحما بمزلة لاربعة النسوة فى شرعنا وكمالا يكون لكاح شرعى عند احلالا الا بعقد شرعى كذلك أوحى فى كل سهاء أمرها فكان من ذلك الوحي تعزل الاص بينتهن كإفال تعالى يتغزل الامر بينهن يعني لام الالحي وفي تنسيم هذا النعزل اسرارعظمة تقرب ممانشيراليه فىحذا الباب وقدروىعن ابن عباس انه قالدى هذه لآية لوفسرتها تماتم أنى كافر وفى وابةلرجه وتى وانها من أسراراتي الفرآن فالنعلى خانى سمحموات ومن الارض مثلهن تم فال يشزل الامربينهن تمتم وأبان ففال لتعلموا ان القعل كلشئ فدير وهوالذى أشرىا البه بصفة اسمل الذىذكرماه آنفامن ايجادانة مسفة العروالعسمل في الاميالثاني فان القدرة للايجاد وهو المملئم تم في الاخبار فقال وان الذقه أحاط بكلشيءلما وقدأشر نااليبه صغةالعزائي أعط هاللة للاب الناني الذي هوالنفس الكابة النبطة فهوا الميم سبحاثه بمايوج دالقديره بي ايجادماير يدايجاده لامانع له فبعسل الامرينتزل بين المهاء والارض كالولديناءرين الابوين وأمااتصال الاشعة المنورية الكوكية عن الحركة الفلكية المهاوية بالاركان الاربعة التي هي أما الوادات في الحبن الواحد للسكل معاجعلة الحق مثا لاللعارفين في نسكاح أهل الجنة في الجنة جيع نساتهم وجواريهم في الآن الواحد تكاماحم باكان هذهالاتصالات حسية فينكح الرجل فبالحنة جيع من عندهمن النكوحات اذا اختهى ذلات في الآن الواحد اكاحاجسميا محسوسا بايلاج ووجودا فتخاصة بكل امرأقمن غبر تقدم ولاتأخر وهذا هوالنعج الدائم والافندار الاطي والمعقل بجزعن ادراك هذه الحقيقة من حيث فكره واتعابدرك هذا بقوة أخرى المينى فل من يشاه من عباده كما أن الانسان في الجنة في سوق الصوراذا اشتهى صورة دخل فيها كانشكل الروح هناعند ناوان كانجماولكن أعطاه الله هذه الغدرة على ذلك والمةعلى كل شئ فدير وحديث موق الجنة ذكره أبوعيسى الترمذى فيمصنفه فانظره حناك فاذا انسلت الاشبعة النورية في الاركان الاربسة ظهرت الموادات عن هذا السكاح الذى قدره العزيز العليم فصارت الموادات بين آباء وهي الافلاك والانو ارالعاو بةوبين أتهات وهي الاركان الطبيعية السفلية وصادت الاشعة المتعلة من الانوار بالاركان كالشكاح وحركات الافلاك وسباحات الانوار بمنزلة حركات الجامع وكان سوكات الاركان بنزلة الخاض الرأة لاستخراج الزبد الذي يخرج بالخف وهوما يظهرمن الوادات ف هذه الاركان العبن من صورة المعادن والنباث والحيوان ونوح الجن والانس فسبعان القادر على مايشاه لااله الاهو ربكل شئ ومليكه قال تعالى أن اشكرلى ولوالديك فقد تبين اك أبها الولى آباؤك وأتهاتك من هم الى أفرب أباك وهوالذى ظهرعينك بهوأتك كذلك الغريبة اليك الحالاب الاولوهوا لجد الاعلى الحمايينه مامن الآباء والاتهات فشكرهم الذى يسرون بهو يفرحون بالتناه عليهم هوأن تنسبهم الى مالكهم وموجدهم وتساب الفعل عنهم وتلحقه بمستحقه الذى هوخالق كلشئ فاذافعلت ذاك فقد أدخلت سروداعلى آبائك بغملك ذلك وادخال هذا السرورعليهم هوعين برك بهموشكرك اياهم واذالم نف مل هذاونسيت القبهم فاشكرتهم ولاامتنات امرالله في شكرهم فانه قال أن اشكرلى فقدم نفسه ايمر فك انه السبب الاول والاولى تم عطف وقال ولوالديك وهي الاسباب التي أوجدك الله عندهالتنسبها اليهسبحانه ويكون فماعليك فضل التقدم بالوجود خاصة لافضل التأثير لالهني الحقيقة الأثر لحاوان كانت أسبابا وجود الآثار فبهذا القدر صحلما الفعل وطلب منك انشكر وأنز لحاالق الك وعندك ملاته فالتقدم عليك لافالا وليكون التناه بالتقدم والتأثير للة تعالى وبالتقدم والتوقف الوالدين ولكن على ماشر طناه وا تشرك بعبادةر بكأحدافاذا أتنبت على المةنسالى وفلت وبناورب آباتنا العاويات وأتها تناالسغليات فلافرق مين أن أقولها أناأو يقولها جيع بني آدم من البقير فإبخالب شخصابه ينه حتى يسوق آباءه وأتهائه من آدم وحواه ال زمانه وانماالقمه هذا النش الانساني فسكنت مترجاعن كلمولودبهذا التحميد من عالم الاركان وعالم الطبيعة والانسان غم ترنتي فى النيابة عن كلمواد بين مؤثر ومؤثر فيسه فتحمده بكل لسان وتتوجه السه بكل وجه فبكون الجزاه انامن عنمد الله من ذلك المقام الكلي كاقال لى بعض مشيختي اذاقلت السدام علينا وعلى عبادا القالصاخين أوفات السلام عليكم اذاسلت في طريقك على أحد فاحضر في قلبك كل صالح القمن عباده في الارض والماه وميتوحى فأنهمن ذلك المفام يردعليك فلاستي ملك مقرب ولاروح مطهر يبلغه سلامك الاو يردعليك وهودعاه فبستجاب فيك فتفلج ومن لم يبلغه سلامك من عبادانة المهمين ف جلالها اشتغابين به المتفرغين فيموأ تقدسلت عليهم بهدذا الشمول فان المدينوب عنهم ف الردعليك وكنى بهدادا شرفاف حقك حيث يسلم عليك الحق فليته لم تسمع أحداءن سلمتعليمه حتى ينوب عن الجيع فى الردّعليك فاله بك أشرف قال نصالى تشر يفافى - ق بحي عليمه المسالام وسلام عليه يوم ولدو يوم يموت و وبيعث حيا وهذا سلام فضيلة واخبار فكيف سلام واجب ناب الحق مناب من أجاب عنده وجؤاء الفرائض أعظم من جزاء الفضائل في حق من فيسل فيده وسالام عليه يوم ولد فيجمع لهبين المصيلتين وقدوردت صلاة المةعلينا بتداء وماوصل الى همل وردالسلام ابتداء كاوردت الصلاة أملا فن روى ف ذلك شيأ و محتقه فقد جعل أمانة فى عنقه أن بلحقه فى هذا الموضع الى جانب صلاة المتسليدى د . ذا الساب ايكون بشرى للمؤسن وشره الكتابي هذا والله المعين والموفق لارب غبره وأما لآباء الطبيعيون والاتهات فلهنذ كرهم فلنذ كرالاصرالكلي من ذلك وهم أبوان وأمان فالابوان هم اغاعلان والامان همالنفعلان وماعدت عنهسما هوالمنفعل عنهما فالحرادة والبرودة فأعلان والرطو بة والبدوسة مدوان فسكحت

12Y

الحرارة الببوسة فأنتجاركن النار وسكحت الحرارة الرطوبة فأنتجاركن الهواء تم نسكح البرودة لرطوبة وأشحا ركن الماءو سكح البرودة اليبوسة فاشجاركن النراب غملت في الابناء حقائق الآباءو الامهات فكانت السارة باسففرارتهامن جهةالاب وببوسنهامن جهةالام وكان الهواء حارار طباغرارته من جهمة الاب ورطو تتعمن جهة الأموكان الماء باردار طبافيرودته من جهة الاب ورطو تهمن جهة الام وكانث الارض باردة بابسة فبرودتها من جهة الاب وببوستهامن جهةالام فالحرارة والبرودتمن العلم والرطو بةواليبوسةمن الارادة همذاحة تعلقهاني وجودها من العلم الالمي وما يتولد عنهم مامن القدره م يقع النو لدفي هذه الاركان من كونهما أتهات لآباء الانوار العاو بة لامن كونها آباءوان كانت الانوة فبهاموجودة ففدعرفناك أنّ الانوة والبنوتمن الاضافات والنسب فالاب ابن لابهو ابن له والابن أب لابن هواب له وكذلك باب النسب فاسترفيه والله الموفق لارب غيره ولما كانت اليبوسة منفعلة عن الحرارة وكانت الرطو بةمنفعلة عن البرودة فلنافى الرطو بةواليبوسةانهـــمامنفعلتان وجعلناهما يمنزلة الام لاركان والما كانت الحرارة والبرودة فاعلين جعلناهما يمنزلة لاباللاركان ولمما كانت الصنعة تستدعى صانعا ولابدوا لنفعل يطلب الفاشل بذاته فانه منفعل لذامه ولولم يكن منفعلالذاته لماقبل الانقعال والاثر وكان مؤثر افيسه بخلاف المفاعل فانه يفمل بالاختياران شاءفعل فيسمى فاعلاوان شاءثرك وإبس ذلك للنفعل ولهذه الحقيقة ذكرتعالى وهومن فصاحة الفرآن وابجازه ولارطب ولايابس الاف كابمبين فسذ كرالمنفعل ولهيذ كرولا عارولاباردا كانت الرطوبة واليبومة عنسد العلماء بالطبيعة تطلب الحراوة والبرودة المثين همامنفعاتان عنهما كاتطلب المسنعة العانع لذلك ذ كرهمادون ذ كرالاصل وان كان الكل في الكتاب المبين فلقدجا التقسيدنا محداصلي التعمليه وسلم بعلوم مانالها أحدسواه كافال فعلمت علم الاؤلين والآخوين فى حدديث الضرب اليدفالعلم الالمي هوأصل العلوم كالهاواليسه ترجع وقداستوفيناما يستحقمهذا البابعلى غاية الإبجاز والاختصارقان الطول فيعانماهو بذكر الكيفيات وأما الاسول فقدذ كرناهاومهدناها والمقيقول الحقرهو يهدى السبيل أشهى الجزءالثانى عشر

( يسم الله الرّحين الرّحيم)
 ( الباب الثانى عشر )

فى معرفة دورة فلك سبدنا محد صلى الله عليه وسل وهى دورة السبادة وان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله نمائى
الابانى مسن كان ماسكا وسسبدا ، وآدم سبين الماء والطسبين واقف
ف ذاله الرسول الابطحى محسم ، الحق الدسلي مجسد تليد وطارف
أقى زمان السسدنى آخوالسدى ، وكانت له فى كل عصر مواقف
أقى لانكسار الدهر بجسر صدعه ، فأثنت عليسمة لسن وعسوارف
اذا رام أمر الابحكون خسلاف ، وليس اذاك الامرفى الكون صارف

اعلم أبدك الته انه الماخلق الته الارواح المحصورة المديرة تلاجسام بالزمان عندوجود حوكة الفالك العبين المدة لمعلومة عند الله وكان عندا ول خلق الزمان بحريث عندا أورج المديرة ووج محد صلى المتحليه وسلم مصدرت الارواح عند الحركات ف كان له اوجود في عالم العيب دون عالم المسيدة واعلمه المته بفيرة ه و بشره بها وآدم لم يكن الا كافال بين الماء والطبن وانتهى الزمان بالاسم الباطن في حق محد صلى المته عليه وسلم الى وجود جسمه وارتباط الروح به انتقل حكم الزمان في جو يامه الى الاسم الخاهر وظهر محد صلى لله عليه عليه المتم المناهر وظهر محد صلى لله عليه من مارا الحكم له ظاهر افتسخ كل شم ع أرزه ما المام المناهر المناهر المناهر المناهر المناهر المناهر المناهر المناهر المناهر المناهد وأد المنه قال الاسم الباطن عكم الاسم المناهر المناهد المناهد والمناهد والاست النبوة الابالاسم المر وعليه من عندالله وأد المناهد والمناهد المناهد المناهد والمناهد المناهد والمناهد وا

المبوة قبل وجود الانبياء الذينهم نوابه في هذه الدنيا كافر رماه بهانقه من أبواب هذا الكتاب فسكان استدارته التهاءدورنه بالأسع الباطن وابتداء دورة أخرى الاسم الظاهر ففالياب شداركه يثته يوم خلقه الله في نسبة الحكم لنا ظاهرا كما كان في الدوية لاوله منسو با البناباطنا أي الى مجدوق الظاهر منسو با الحامن اسب اليه من شرع إبراهيم وموسى وعبسى وجيع الانهاء والرسل وف الانبياء من الزمان أو بعسة سوم هود وصالح وشعرب سلام الله عليهسم ويجد صلى القاعليه وسلروعينه امن الزمان ذوالقعدة وذوالجة والحرم ورجب مضروا كانت العرب تنساف الشهورفترة الحرم مها والالاوا لحلال منها واماوجاه محدصدلي الله عليه وسلم فرد الزبان الى أصله الذى حكم الله به عند خافه فدين الحرم من الشمهور على حدما خلقها المة عليه فلهذا فال في السمان الطاعر ان الزمان قد استندار كهيئته يوم خلف ه الله كذلك استدار الزمان فاظهر محداصلي المة عليه وسلم كهاذ كرناه جمهاورو حابالاسم الظاهر حسافنسخ من شوعه المتندم ماأرادالة ان ينسخ منه وأني ماأراد الله ان يبقى منه وذلك من الاحكام عاصة لامن الاصول ولما كان ظهوره بالميزان وهوالمدارى الكون وهومعتدل لان طبعه الحرارة والرطوبة كان من حكم لآخرة فان حكة الميزان متعسلة بالآخوة الى دخول الجنة والدار وله و اكان العلم في هـ . والاثنة كثرها كان في الاوائل وأعطى مجد صلى الله عليه وسلم ع الاولين والآخو بن لان سفيقة الميزان تعطى ذلك وكان الكشف أسرع ف هذه الامتعما كان في غيرها لغابة البرد واليبس على سار الام قبل وان كانوا اذكا وعاماه فاسادمنهم معينون بخلاف ماهم الساس اليوم علي الاترى هذه الاشفد رجت جيع علوم الاعتراولم يكن المترجم عالما بالمعنى الذى دل على ملفظ المتكام به الصحان بكون هذا مترجا ولاكان بطلق على ذلك اسم الترجية فقد عامت هذه الاتة علم من تقدم واختصت بعلو المنكن للتقدمين ولهيذا أشارصلى انتدعا يدوسلم نقوله فعلمت علم الاولين وهم إنذين تقدموه ثم قال والآخرين وهو علم مالم يكن عندالمتقدمين وهوماتعلمه أتته من بعده الى يوم النياءة فقد أخبران عندناعا ومالم تكن قبل فهذه شهادة من الني صلى الله عليه وسلم لها وهوالداه ق بُذلك تُقد مُهِنت له صلى الله عليه وسلم السيادة في العلم في الدنيا واستساء أرص السدو في الحسكم حيث قال او كان موسى حياماو - معالاان يتبعني و يبين ذلك عند نزول عبسي عليه السدادم وحكمه فيدايا في آن فمحته السيادة في الدنيا بكال وجمه ومعنى ثم أثبت السيادة له على سائراا س يوم القيامة بفتحه باب الشفاعة ولا يكون ذلك لنى يوما غيامة الاله صلى الله عليه وسلم فقد شفع صلى الله بيه وسلم فى الرسل والانبياء ان تشفع فعم وفى المازاتكة فأذن المتدآء لى عند شدة اعتدفى ذلك لجيم من له شدة اعتمن ملك ورسول وني ومؤمن أن يشدفع فه و صلى الله عليه وسلم أول شافع بادن الله وارحم الراحين آخر شافع بوم انقيامة فيشفع الرحيم عند المستنم ان يخرج من السار من لم يعمل خيرا قط فيخرجهم المنع المتفضل وأى شرف أعظم من دائرة تداريكون آخره الراحين وآخوالدائرة متصل أوطافاي شرف عظممن شرف محد صلى الله عار وسلم من كان ابنداء هذ والدائرة حيث اصل بها آخوه لكالح، فبه سبحانه ابتد "ت الأشسياء وبه كان وما عظم شرف انؤمن - بث تلت شفاعة بشفاعة أرحم الراحمين فالمؤمن بين المةو بين الانبراء فان العرفى من انخلوق وان كأن له الشرف السام الذى لانجه سل مكانشه ولسكن لا يعطى السعادة فى القرب الالمي الابلاعان فدورا لاعان في الحلوق أشرف و تورا اعلم الذى لا إعان معه فاذا كان الاعان يحمسل عنه العلرفنورذلك العلم المولدمن نورالابمان أعلى و به يمتاز على المؤسن الذى لبس سالم فيرفع الله الذين أونوا العرمن المؤمنين درجات على المؤمنين الذين لم وثوا العرويز يدالعرابلة فان رسول الله صلى الله عايه ومسلم يقول لاصحابه أتتم عاج المالح دنيا كم فلا قال أوسع من فلك عدصلي الله عايه وسلم فان له الاحاطة وهي لمن خصه الله بهامن أمته بحكم التبعية فلناالا حاطة بسائر الام ولذلك كأشهداء على الناس فاعط مألة من رحى أمر المعوات عام يعط غيره فىطاعمولده فن الامرانخصوص بالماء الاولى من هاك لمبدل حرف من انقرآن ولا كلقولوالقي الشيطان في الاوته مالبس ممه بنفص أوزيادة لنسخ الله داك وهمذا عصمة ومن ذنك الثبات ماسخت شريعته نهبرها بال بتت محفوظة واحتة رت مكل عبن ملحوظة ولذلك تستشهدهما كل طالفة ومن الاصرالخ عنوص بالسهاء الحاز بمن هاك أيضاخص

بدا الاولين والآو بن والتؤدة والرحة والرفق وكان بالمؤه بن رحيا وما ظهر في وقت غلظة على أحد الاعن أص الحي عين قبل حاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليم فأصربه لما لم يقتض طبعه ذاك وان كان بشر ا ينخب لنفسه و برضى لنفسه فقد قدم المناف دواء ناف ايكون في ذلك الغضب وحدة من حيث لا يشعر به افي حال الفضب في كان بدل بغضبه شايد التعبر ضاء وذلك لا سرار عرف اهال الغضب وحدة من حيث الا يشعر بهافي حال الفضب في المالم من هذا الباب فان غير أمنه في بعد ما عقاوه وهم يعلمون فأضلهم انتها في على القافينا حفظ ذكره فعال انانحن أشه فيل في المالة بحروان المنافي على واستحفظ كتابه غيرها والانه فر قوه ومن الأصلام المنافق من واستحفظ كتابه غيرها والمنافق في المعامنها الأن ملائكة هدف المنافق ومن المنافق المنافق المنافق ومن المنافق المنافق ومنافي بعضهم والمنافق ومنافق المنافق ومنافق والمنافق ومنافع المنافق والمنافق وا

ضروب؛ مل السيف سوق ساتها . اذاعه مدموا زادا فأتك عاقسر مروق الله الرقي منهم عدم قومه الله مروقات الله عالم عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه ال

لايبعدن قوى الدين همو ه سم المداة وآفة الجزر النبيون معافد الازر النازلون بكل معسترك ه والطبيون معافد الازر فدحهم بالسكرم والشجاعة والعفة بقول عنترة بن شدّاد في حفظ الجارف أهله

وأغض طرف مابدت لى جارتى ، حدثي بوارى جارتى مأواها

ولاخفاه عند كل أحد بفضل العرب على النهم بالسكر موالحاسة والوفا وأن كان فى النهم كرماه وشجعان ولكن آماد كان في العرب جبناء ونخلاء ولكن أحاد واعمالكلام في الفااب لافى النادر وهذا مالا يتكرما حدفه ذاعما أوسى الله في النام المنه فيه أن كله من الامر الذى يتنزل بين السهاء والارض لن فهم ولوذ كرنا على التفصيل مافى كل سهاء من الامر الله أوسى الله أوسى النه أوسى المنه في المنه وي المنه من ينظر في ذلك العام من طريق الرصه والنسير من أهل التعالم و بحار المنه فيه اذا سمعه ومن الوسى المأمور به فى السهاء الرابعة في من الاديان حكم الديان من الديان من الديان من الاديان من الديان من الاديان من الديان من الاديان من الله في المنه والمناه والكن بقي من ذلك حكم فليس هو من حكم الله الافي أهل الجزية خاصة والخاليس هو من حكم الله الافيان كان بقي من ذلك حكم فليس هو من حكم الله الافيان كان المنه والمناه في ذا أعنى بظهور دينه على جيم الاديان كان الناف المناه أهل النابغة في مدحه

أَلْمِرَأْنَ اللهُ أَعطاك سيورة ﴿ رَى كُلُمْكُ وَوَبُهَا يَسَدُبُدُبِ بِاللهُ شَعْسُ وَالْمُؤْكُ كُوا كُب ﴿ ادَاطَاعَتْ الْمِيعُمْنُ كُوكِبِ

وهد منزلة محدسلى القعليه وسلم ومنزلة ماجاه به من الدنياء وشرائه مسلام القعليم أجعين فان أتوار الكوا كبالدرجت في توراك مساغرون الكوا كبالدرجت في توراك مساغرون الكوا الكتب اذا أعطوا الجزية عن بدوهم ساغرون وقد بسطنا في التنزلات الموصلة من أمر كل سماء ما ذا وقت عليه عرفت به من مافى ذاك ومن الوحى المأمور به في السماء الخامسة من هناك المختص عحمد سلى القعليه وسلم اله ماور دقط عن ني من الانبياء اله حبب اليه النساء الامحد سلى التعمل التعمل التعمل التعمل التعمل وحلى الموجه المنافى كونه حب المحد سلى التعمل التعمل التعمل التعمل التعمل على من التعمل كان نبياد آدم بين الماء والطين كافر رناه وعلى الوجه الذي شرحناه فكان منقط المر به لا ينظر معه الى كون من الاحبين على المنافع ا

حن فقال رسول القصلي الله عليه وسلم ان الله جيل يحب الحال ومن هذه السهاء حب الطيب وكان من سنته الدكاح الااتبتل وجعس النكاح عبادة السر الأطي الذي أودع فيه وابس الافى النساء وذلك ظهور الاعيان الثلاثة الاحكام التي تقدم ذكرها في الاتاج عن المقدمتين والرابط الذي جعله علة الاتناج فهذا الفضل وماشا كله عما اختص به عد ملى الله عليه وسارو زادفيه بنكاح الهبة كاجمل في أمنه فيا يدين لهامن النكاح ان لاشي لهمن الاعواض بما يحفظه من القرآن غاصة لاانه يعلمها وهنا واللم يقوقة المبة ففيه أنساع الامة وليس في الوسع استيفاء ماأوجي الله من الاص فى كل سهاءو ون الامر الموسى فى السهاء السادسة اعباز القرآن والذى أعطيه صلى الله عليه وسدام ونجوامع السكام من هذه السهاء تدل اليه ولم يعط ذلك ني قبله وقد قال أعطيت ستالم يعطهن نبي قبلي وكل ذلك أوحى في السمو أت من قوله وأوحى فكالماء أمرها فجعل في كل سياء ما يصلح تنفيذه في الارض في همذا الخلتي فكان من ذلك ان بعث وحده الىالناس كافة فعمت رسالته وهذا عماأوى الله بعنى السهاء الرابعة ونصر بالرعب وهوعماأوس الله بعنى السهاء الثالثة من هناك ومنها ماحلل الله له من الغنائم وجعلت له الارض مسجد اوطهور امن السهاء الثانية من هناك أوتابت جوامع الكامن أمروس الماء السادسة ومن أمرها والساء ماخصه القبه من اعطاله اياد مفاتيح سؤال الارض ومن الوحى المأمور به فى السهاء السابدة من هذك وهي السهاء الدنيا التي داينا كون التخصيه بصورة الكمال فكملت به الشرائع وكان غام النبيين ولم يكن ذلك اخبره صلى الله عليه وسدم فبهذا وأمثاله انفر د بالسيادة الجامعة السبادات كالها والشرف الحيط الاعم صلى الله عليه وسملم فهذا قدنيهنا على ماحصل له في ولد من بعض ما أوجى القيه في كل سهامين أمره وقولهالزمان ولم يقل الدهر ولاغيره ينبعطى وجود الميزان فالهماخرج عن الحروف الني في المبزان بذكر الزمان وجعل بامليزان بمايلي الزاى وخفف الزاي وعددهاني الزمان اشعار ابان في هذه الزاي حوفامد غما فكان أول وجود الزمان فى الميزان للمدل الروحاني وفي الاسم الباطن تحمد صلى الله عليه وسسلم بقوله كنت نبيا وآمه بين المساء والعلين أم استداد بعدانقفناه دورةالزمان التيهي تمانية وسبعون أضسنة ثمابت وأت دورة أحرى من الزمان بالاسم الظاهر فظهر فبهاجسم محسد صلى المتمعايه وسلم وظهرت شريعته على التعيين والتصريج لابالكأية واتسل الحسكم بالآخ ةفقال تعالى ونضع الموازين الفسيط ايوم الفيامة وقيدل لنا وأفعوا الوزن بالقسط ولانتضروا البزان وقالتصالى والسياءرفعها ووضع المسيزان فبالميزان أوحىفى كل مياءأمرهاو بهفترفىالارض أقوائهاونسب الحمق في العالم في كل شيخ فسيزان معنوى و ميزان حسى لا يخطى أبدا فد خدل الميزان في السكلام وفي جيم الصنائه المسوسة وكذلك في المعاني اذ كان أصل وجود الاجسام والاجوام وماتعمله ون المعانى عند حكم الميزان وكان وجوا المبزان ومافوق الزمان عن الوزن الالميّ الذي يعالم الاسم الحكيم ويظهر والحبكم الصدل لا أه الاهووعن الميزان ظهرالمغرب وماأوحىالقفيءه منالامرالالهي والقوس والجدى والدلو والحوت والحل والنور والجوزا والسرطان والاسد والسفيلةوانتهت الدورةالزمانية المبالمان لتكرارالدودفظهر يحدصلى المقعليهوسلم وكان لهؤ كلجزومن أجزاه الزمان حكم اجفع فيسه بظهوره صلى الله عليسه وسلم وهذه الاسهاء أسهاء ملائكة خلفهم اللهوه الاثناع شرمل كاوجه سل الم الله مراتب فى الفلك الهيط وجعل بيدكل ملك ماشاء أن يجعله عما برز ، فهن هودونهم ال الارض حكمة فسكانت روحانية محدصلي التعليه وسل تكنسب عندكل مركة من الزمان اخلافا عسب ماأودع الله تك الحركات من الامور الالحية فساؤالت تسكتب هدنده الصعات الوصانية فيسل وجود تركيها الى أن ظهرت صود جسمه في عالم الدنياء باجبله الله عاليه من الاخلاق المحمودة فقيل فيه وانك الهي خُلق عظيم فكان ذاخال لم يكو فانتخلق ولماكانت الاخلاق يختلف أحكامها اختلاف الحل الذى ينبنى أن يشابل به ااحتاج صاحب اعجاق الى علم يكو عليسه ستى بصرف فى ذلك الحدل الخاق الذي يليق به عن أمرانة فيكون فر بة الى الله فلذلك تغزلت الشرائع لتب للناس محالأ حكام الاخلاق التي جبل الانسان عليها فقال الله في شال ذلك ولاتقل لهماأف لوجود التأفيف في خا طابان عن الحسل الذي لاينبض أن يظهر فيسه سيمكم هذا الخلق تم بين الحل الذي بنبض أن يظهر فيعملنا الخلق فقال أ

الكروا انسب ونامن دون الله وقال تعالى فلانخافوهم فالمن عن الحل الذي ينبني أن لا يظهر في عناق الخوف م قال للم خافون فابان للم حيث ينبني أن يفاهر حكم هذه والسفة وكذلك الحسد والحرص وجيع على هدة والنشأة الطبيعية الظاهر حكم رومانيتهافها قدأبان المدلناحيت ظهرهاوحيث تمنعهاقانه من المحال ازالتهاعن هفه النشأة الابزوالها لانهاعينهأوالدئ لايفارق ننسه فالصلى اللهعليه وسلم لاحسد الافيائنة بن وقال زادك الله حرصاولاتمد والمافلنا الظاهر حكم روحانيتها فيها تحر ونابذلك وأجل أهل الكشف والعلماء الراسخين ف العمم من المحققين العالمين فان المسمى بالجاد والنبات عندنا لهم أرواح بطنت عن ادراك غيراً همل الكشف اياهافى العادة لا يحسبها متسل مايحسهامن الحيوان فالكل عندأهل الكشف حيوان ناطق بلح تاطق غيران هذا المزاج الخاص يسمى انسانا اغبر الصورة ووفع التفاضل بين الخلائق فى المزاج فالعلابدُ فى كل منزج من مزاج خاص لا يتكون الالعب يميز عن غيره كإجفع مع غيره في أمر فلا يكون عين ما بقع به الافتراق والمتبزعين ما يقع به الاشتراك وعدم المنبز فأعلم ذلك وتحفقه قال نعالى وان من شئ الايسم محمده وشئ نكرة ولايسبح الاحق عاقل عالم عسبعه وقدور دان المؤذن -بشهدله مدى صونه من رطب وبابس والشرائع والنبق تمن هذا القبيل مشحونة ونحن زدنامع الإعمان بالاخبار الكذف فقد سمعنا الاحار فذكرافة رؤية عبن بلسان فعانى تسمعه آذاتنا منها وتخاطبنا مخاطبة المارفين بجسلال الله بمالس بدركه كل انسان فدكل جنس من خاق الله أمّة من الام فطرهم الله على عباد انتخصه مأوى بهااليهم ف نفوسهم فرسوطم من ذوانهم اعملام من افته بالهمام خاص جبلهم عليه كملم بعض الحبو إنات باشياء يقصرعن ادراكها المهندس النحر يرودلمهم على الاطلاق بمنافعهم فبايتناولونه من الحشائش والماككل وتجنب مايضرهم من ذلك كلذلك في فطرتهم كذلك السمي جماداونباتا أخذ تقبابصار ناوأسياعناع ماهم عليه من النطق ولاتة وم الساعة -تي تكام الرجل فذه بمافطه أعله بعل الجهلامين الحكاه هذا اذاصح ابماتهم بهمن باب المربلا ختلاج يريدون به علم الزجووان كانءلم لزجوعلما محيما فينفس الامر وانهمن أسراراتة ولكن ليسهو مقصودالشارع فيحذا الكلام فكان له صلى الشعاب وسلم الكشف الانم فبرى مالانرى ولقد نبه عليه السلام على أمر عمل عليه أهل الله فوجدوه صيحاقوله لولائز يبدفى حدبشكم وتمريج فى قاو بكم لرأ بتم ماأرى ولسمتم ماأسمع خص برتبة الكال ف جيع أموره ومنهاالكال فالعبود يذف كان عبد اصرفالم يقم يذانه ربانية على أحد وهي التي أوجبت له السيادة وهي الدليل على شرفه على الدوام وقدقا اتعاشة كانرسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الله على كل أحيانه والمامنه ميراث وافر وهوأمر يختص ببياطن الانسان وقوله وفديظهر خلاف ذلك بافعاله مع محققه بالقام فيلتبس على من لامعرفة له والاسوال فقد بيناق هذا الباب ماست الحاجة البه والله يغول الحق وهو بهدى السبيل

والباب الثالث عاسر ف معرفة حلة العرش كه

المسرش والله بالرحان محلول و حاساوه وهذا القول معقول وأى سول أخساوق ومقسدرة و لولاء جاه بعقدل وتعزيسل جسم وروح وأقلوات ومرتبة و مام غسيرالذي ربت تقصيل فذا هوالعرش ان حققت سورته و المستوى باسمه الرحن مأمول وهم عمانيسة والله يعلمهم و والبوم أو بعث مافيه تعليل محسد عمرضوان ومالكهم و وآدم وخليسل عم جسيريل والحق عبكال اسرافيسل بسرونا و سوى عمانية غريماليسونا و العرق عمانية غريماليسونا و العرق عمانية غريماليسونا و العرق عمانية غريماليسونا

اعل أبدالله الولى الحيم ان المرش في لسان المرب يعانى ويراد به الملك بقال ان عرش الملك اذا دخل في ملكه خلال و بطاق ويراد به الملك مرات هم القاعون به واذا كان العرش السرير و بطاق ويراد به السرير المالم من المرش وقد جعل الرسول ون حكم ما يقوم عليد من القوائم أومن يحمله على كواهلهم والعدد بعد خل ف حلة العرش وقد جعل الرسول

|            |                                             |      | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفح        | مضاین                                       | صفحه | مضابين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۲         | , , , , ,                                   | ٣    | حرویف کی میں قسیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 74         | زمانه می منیں                               | 4    | بخفائق كلمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15         | وجودحتي لغالي أوروجوه عالم                  | 4    | تحويون كاكلام وتحيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1)         | كيالتدتعالى اختراع فرمآاك                   | 4    | حركات كي سي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10         | انتراع کون کرتاہے                           | 4    | " للوين وتملين محروف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14         | خدا كاتدسيه عالم فرانا اخرا                 | 9    | منظم کو نلوین کی محما جی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | منین                                        | j.   | المشتراك ففلى تقيفتون كوينين براتيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11         | صروريات اختراع                              | 11   | اگراب بهاری طرح مانتے ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14         | علم البي ازلي ہے                            | ۱۳   | الفاظ تخبيم وتشبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19         | تيركي فضل                                   | 14   | الفاظ كي مي وحبيد الفاظ كي مي الفاظ كي مي الفطي المنتباء لفظي المناه الفطي المناه |
| 1)         | علم، عالم ا ورحلوم كيساييمي                 | 10   | استباه لفظی بر به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳.         | ول كالمينه                                  | 14   | تشبید فداوندی کے بار میں یات واقاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 111        | علم کیا ہے                                  | 14   | ابل ننریه کا ایک گروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77         | كيا فداكى نامست مخلوق مص                    | 14   | ا بل تنزیه کا دومرا گرده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| س سو       | النِّدْلُعَالَىٰ كُوجَانِ لِيْمَاكِيسِے سُے | 19   | الل تنزير كالتيما كروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>7</b> 4 | باب سوم                                     | 4    | الل تنزيه كاليوتها كروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44         | كون كيسے فائدہ اٹھاسكتا كے                  |      | ایل تنزیه کا ماینجوان گروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| r4 :       | حادث قدم کے درمیاں کو تی<br>انبہت میں       | YI   | يمكا نشفه كاعلم بني .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | النبيت نبين                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| TA4  |                                    |        |                            |
|------|------------------------------------|--------|----------------------------|
| صفي  | مضاين                              | مز     | مضابين                     |
| 44   | دوكتون كي نوامش                    | 4      | الحمل طله أغوي جزتمام موئي |
| 44   | مکانوں کی تا ٹیرس                  |        | الفاظ كي اصطلاحي           |
| 41   | مِتِ الدُّسْرِلْفِ كَلِ طُولُ أَوْ | 41     | سى تعالى كادراك بنين بوكت  |
| 41   | مم اتبداء عالم كوكيسے جانتے        | 44     | مفتولات كا تمارت           |
|      | بي                                 | سو لهم | محامس خسد کا ادراک         |
| 44   | مرحقیقت کا ایک اسم ہے              | 1      | قوت مفكره توت عقليه        |
| 49   | أمهات اسماء كودكيس                 | 42     | قرت ذاكره                  |
| 29   | اسماءسيعه                          |        | الشريعالي كي ألكليان       |
| 40   | امهات اسماء كي مزيد تستري          | 00     | قبضه أورنمين               |
| 20   | الجاوعالم كاسبياسماء ببن           | 04     | دايان باسته بايان باسته    |
| 44   | مقيقت اسماء                        | 21     | خدا کاتعب اوریشی           |
|      | باب سنج                            | 09     | الشرقعا لأي مشاشت          |
| A1 - | تسبم الندا ورسورة فالحركم اسرار    |        | ضراتعالی کی طرف نسبت نسیان |
|      | كي معرفت كالمختصر سبان             | 41     | نفس باری تعالی             |
| ٨٢   | ات اوعالم كيت موئي                 | 44     | مدائی صورت                 |
| AT   | فسمالتدكي باءا ورماء كانفطه        |        | خدا کا ما زو<br>ن پر م     |
| Ab   | فسيم التدكالف                      | 44     |                            |
| AA   | مسين كإساكن بونا                   | 44     | اگستوا دالمی<br>ن تنش      |
| 91   | تفظ الله كى تشرى                   | 40     | النشبيوں سے كيا مراد ئے    |
| 97   | وهب تواپسیں                        | 44     | بابجارم                    |
|      |                                    |        |                            |

|           | T                          | / 7 3 |                                           |
|-----------|----------------------------|-------|-------------------------------------------|
| معنى      | مفاین                      | مغخد  | مفاين                                     |
| ١٢٣       | لمبيم ورحمان كاابك ايك لفظ | 94    | الي مال كامال                             |
| <i>b/</i> | ا ورزم کے دو لفظے          | 94    | متيتم                                     |
| 144       | الوكريزى صداقت لقتني عقي   | 44    | بمزه کامرار                               |
| 144       | رصم کے دونوں نفطے          | 99    | این بیجان سے فداکو بیجانیا                |
| 145       | التعنوريسالت أب كاعيب      | 1     | انشدى ك ادر و                             |
|           | طربق فاص سے ام لقران کے    | 1.1   | زبان ول کی ترجان ہے                       |
| IYA       | المسوار                    | 1. p  | تسبم التديس الرحمن                        |
| 149       | 10. 1                      | 1.0   | سروف علبت                                 |
| 1 54-     |                            | 1.4   | کیاسم ریمن الله کا بدل ہے                 |
| 144       |                            |       | رحمان اسمانوں اورزین کاریہ                |
| اماما     |                            | 111   | سوال دېواب                                |
| איין      | 13                         | 114   | رحمٰن اسم ہے ذات کے لئے                   |
|           |                            | 114   | ا دله اوررحان                             |
| 144       | ا لام كامقام               | 14    | نسم التدني رحيم كيون                      |
| 144       | 277                        | 14    | اکسیاء کی معرفت<br>میاد تغنط مارحضے       |
| I WA      | 1- 1                       | A     | 7 / 7                                     |
| 49        | in all a second            | 14    | تسبما تندکائیم<br>مزارسال مزار <u>مین</u> |
| 4-        | ati / -1                   | 7     | الله اورحان كان                           |
| 144       | ا الرحمن النصيم            |       | سبم الله کی ما بو                         |
|           | (3 0 1 )                   |       | 7,027                                     |
|           |                            |       |                                           |

|      |                                | 1 11 |                                   |
|------|--------------------------------|------|-----------------------------------|
| معخد | مفايين                         | مفحر | مضاين                             |
| 144  | عالم اصغر واكبركي معزنت        | 144  | ما فائت لوم الدين                 |
| 144  | عالم استحاله                   | 144  | الماك نعبدوا الكستين              |
| 14A  | رين كمع طبعات                  | ,    | ابذناالعراط المستقيم              |
| 149  | عالم تعمير                     |      | فصول انس اورفوا كذاكسيس           |
|      | عالمنسب بالمستقم               | 101  | تفيسل اسس حال کی                  |
| JAI  | بابسفتم                        | 100  | دويول سے سوال سواب                |
| JAJ  | الجيام انسانيه كي بداكش كي درت | 104  | اختلات ارواح                      |
| ŋ    | اوريه دوسرى عنس عالم كبرسي     |      | مزيد آيات كي تفيسر                |
| n    | موجدك اوراً فرى صف ولدا        |      | مرعبوں کا وعویٰ                   |
| Ŋ    | .42                            |      | الميان كيشمين                     |
| 14   | دنیا کے او وسال                | 144  | مبياب ب                           |
| INT  | كس كو كيسے بيدا فرمايا         | 149  | حفرِّفت محمل ميا اورخلوق كى بدلكن |
| 119  | فرکشتوں کے مرتب                | 144  | ترجمبرا كشعار كا                  |
| IND  | انسان کااعزاز                  | 144  | معلوم اقل                         |
| INY  | أسانى مرجون كاتفارف            | 144  | دوسرامطوم                         |
| IAZ  | يظلين                          | 14.  | تبييرا معلوم                      |
| IAA  | ودره ا فلاک                    | 14.  | جيتها معلوم انسان ك               |
| 149  | وارونيا كرخيتن                 | 141  | مغدأتها اوركمچه نرتقا             |
| 149  | وار وت كرخييق                  | 144  | اس کاعلم قدیم کے                  |
| 19.  | حبنت كي حبيت                   | 124  | مكالشفين كي لفارين عالم زنره سب   |
|      |                                |      |                                   |

| <u> </u> |                          |     |                                             |
|----------|--------------------------|-----|---------------------------------------------|
| معخر     | مفاين                    | مفح | مفامين                                      |
| 71.      | ا در مین رمنین کس        | 19. | مرحز مذاکی تبیم کتی ہے                      |
| 111      | و ہاں بھی زندگی ہے       | 141 | مداتنے حافاں کیا                            |
| 711      | و بال وا فلد كيس بو اس   | 191 | أسانون ا ورزمينون كي اطاعت كا               |
| 414      | دومرسے کا دبود اینانا    |     | فرق ب                                       |
| 414      | كستويي كالنطه            | 194 | مس كوكس سے سيدا كيا                         |
| 414      | سونے کی زمین             | 197 | حب ملك بن گيا ما دستاه نباويا               |
| 410      | ما ندی کا خطر            | 194 | اولاداً دم مي سنقى بهي اورسىيد تقبي         |
| 114      | کا فوری خطم              | 191 | اً وم کھے لیئے سدافز مایا<br>قوتوں کی تحلیق |
| 114      | اُس زمین کے عجاب فوائب   | 190 |                                             |
| 114      | و ہاں کے دریا            | 144 | مراسم البي سيانسان كالحقيب                  |
| 4/1      | مزيدعائيات               | 194 | احسام النياني كى ترمتيب                     |
| 119      | د بان زلزنے کیوں اسے کی  | 190 | مروعورت کی محبت کی وجه                      |
| 77.      | و بال كويري م            | 199 | تركب صبم انساني                             |
| . 111    | منى كاستندر مقرون كائشي  | 4.4 | عقل کیسے ساہوئی                             |
| 777      | و بال کے کشیر            | 7.7 | السان صمه اللك كاستون ك                     |
| 444      | و ہاں کھے یا وشاہ        | 4.4 | انسان عقبود خدا وندى ك                      |
| 779      | ایک اور باوست ه          | 4.0 | الله الله عجز سي عرفت ماصل كرتي أي          |
| 440      | عبرت مندما دستاه         | 4.4 | بابستهمه                                    |
| . "      | وبال الخفاره باوتسا وكيس | ۲.۹ | محضوص زلمين                                 |
| U        | كفازا اون وكعلات بأي     | 4.9 | ا یک روایت                                  |
|          |                          |     |                                             |

| معق | مضاين                               | منفحر   | مفاين                          |
|-----|-------------------------------------|---------|--------------------------------|
|     |                                     |         |                                |
|     | انسان سبسط اقتور                    |         | بركام رايك تفن بؤنا            |
| 400 | انسان میں مفل کمیون یادہ ہے         | 774     | مذا قا در ب                    |
|     | منات كىعقل كىون كم                  |         | ایک وقیق شال                   |
|     | ستون سے سیلانشیطان                  |         | باب ننم                        |
| 444 | كيات بطائ سلمان موسكائ              | 44.     | ومود ارواح مارجميه اربيري مونت |
|     | كيات يطال ميلائن                    |         | کا بیان                        |
| 444 | كياحتون كواگ كا عداب موكا           | rm.     | شعله مارف والياك               |
| 444 | مہم عضنطاعی ہے اورگرم تھی           | 441     | انسان کرخنیق مختف ہے           |
| 444 | الب دہم                             | 277     | ادبعه غناصر كي تشريح           |
| 10. | باب وہم<br>حصنوررسالت تاب كى سردارى | 7944    | بخبات كيون متكرئن              |
|     | المام الليام أب كان مي              |         | النسان كبور منوافنع            |
| 101 | الصنوفرسالت ماب نبيا ك              | אשא     | بقات كاانكسار كبيون ك          |
|     | يا دنشا ه                           | 400     | حبّوں کی اولاد کیسے سلاموتی ہے |
| 104 | الغرادية مفطفط السخ ك               | P       | بتن انسان سے کتناع صربید ساہوا |
|     | أب كي شريعت كا حكر نا فدريكا        |         | مفات كيسے بيدا موتے بن         |
|     | الم ففنيات بمين تي مدادتيا          | Y#A     | جمنوں کا ملاب                  |
| 404 |                                     | ا ۹ سوء | روماینوں کوفٹ دکرنے کاطراقیہ   |
| 400 | طرنق ادر کے سروی اور کے             | 741     | سبنون اورفرت ننون كافرق        |
| 404 | بربعالات معى السيسى كمي             | "       | حبوں کی ساتخلیق کیسے سوئی      |
| 109 | ۲ احبام انسانی سی تهلایاب           | 44      | سي سيرشيطان                    |
|     |                                     |         |                                |

| معنى | مفاين                                  | مفر | مفامين                                               |
|------|----------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
|      | سمارے ملندالوں اورسفایا کوں            |     | عفزت ادم ا درمريم باب كبي                            |
| 424  | 11.00                                  |     | عالم مين خلد كن                                      |
| 444  |                                        |     | انسان نسخهٔ عالم سے                                  |
| 440  |                                        |     | محن كا درمياني رالطه                                 |
| 420  | ار کان کی منافرت                       |     | . 47                                                 |
| 424  | نفرت کیسے دور کی                       |     | اخاكس عالم كمائمي                                    |
| 466  | مان بالوسي مال ما وُن مي               |     | ادّل تو آخر می تو                                    |
| 446  | یہ ایک امرعظیم سے                      |     | ا ولمین وانوین کے عالم                               |
| 74A  | علماعلی پہلے بید اسوئی ہے              |     | "ملوار أوردهمت<br>مراس مي سال م                      |
| 149  | المستنظر مزون كالبيبع يزمنا            |     | أيك سائع المروز كالوركائ                             |
| 129  | د وصنفات ئي<br>صريح کرفيسو             |     | سائے میوں گھٹتے برقہ ہے<br>بادش والند کا سایہ سونائے |
| YA.  | صورتوں کی سیس<br>مہندسس کامجارکوسمیٹیا |     | باوت والعدق ساية مولات                               |
| 70.  | مہدس ہ جارو میا<br>کس وجسے باہے        |     | بال سرف المال .                                      |
| 441  | یمنی ماں حرفرواں کے                    |     | یہ خبھہ توحوں ہے۔<br>یہ لوگ مجی انمان والے بکن       |
| 444  | بى قى تېردون چى<br>نىزدل توالىر        |     | سی کما بوں میں ایس کا ذکر برط صفے آ                  |
| 704  | مركذكون                                |     | ووسرے اجرواہے                                        |
| MAM  | د نوں کی پیدائش                        | 44- | برسخت الى فترت                                       |
| TAP  | د نوں کی پیدائش<br>د نوں کی مدت        | 14. | يرتمني بدمخت مكن                                     |
| 400  | دن اورات كانام لوم                     | 747 | گيار بوان ماب                                        |
|      | 1 0                                    |     |                                                      |

| -      |                                                                                                               |      |                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| صفحہ   | مفاین                                                                                                         | مغى  | مفاين                                            |
| ۳۰۲    | آبني عي يوعي تق                                                                                               | 144  | دن اوررات کی مناکحت                              |
| ۳۰۲    | منشربتيون كىمنسوخى                                                                                            |      | دونوں مال معي كمي اور ما ب معي                   |
|        | اب اطن سے فاہر کی طرف                                                                                         |      | عاندا ورسورج کی گرد <sup>م</sup> ش               |
| 4.4    | اوط آئے<br>انبیارسے اور مینیوں سے حابط                                                                        | 7    | مارون مری آت                                     |
| m.4    | ابي رسے اور سيوں سے بايد                                                                                      |      | منبتی مر دون کی خصوصیت<br>فورانی شعارُن کی اولاد |
|        | أب كاظورمنران ورعدل مرح                                                                                       |      | مرا ادراف والدين كاشتركرو                        |
| p.0    | المرت مصطفی کے علوم                                                                                           | 7 90 | ترجاني ومائے گی۔                                 |
| P-4    | اسم رسيم شفاعت كري كا                                                                                         | 140  | المام كابواب أبائه                               |
| ٧٠٤    | اگرملم ایمان کے ساتھ ہو                                                                                       | 190  | سې كوكسلام نه بېنچ                               |
| W.A    | ا وسیع ترونک مفنور کائے                                                                                       |      | حب فداوا جب كر كالم كت                           |
|        | الميلية اسمال مي آب كي فصورة                                                                                  |      | الفط صلوة كالمنين                                |
|        | م دوسرے اسمان میں صفوست<br>اسمان میں اپ کی صفو<br>اسمان میں آپ کی صفو                                         |      | دوباپ دو مائیں<br>کون کس کے ال اپ کس             |
| "      | ا المحرف المان مي أي كان المان عن الم |      | ان ارکان کی اولاد                                |
|        | ۲ مانخون اسمان میں اپ کی خصرو                                                                                 |      | الاماب کیے                                       |
|        | ۲ الند تولصورتي كولب دار                                                                                      |      | فاعل أ وينفعل كي حثيت .                          |
| אור    | المرس قرآن سلمانا                                                                                             | 99 4 | معنورسالت أب سے زیادہ مائم بر                    |
| - 14 4 | ۴ مفور کے خصوصی عزازات                                                                                        | •1   | بادموال باب                                      |
| 717    | م زنان اورمیران                                                                                               |      | آپ موبود کھے                                     |
|        |                                                                                                               |      |                                                  |

|      | 4                                       | 44   | 2                              |
|------|-----------------------------------------|------|--------------------------------|
| فنقم | مصنون                                   | مفحر | مضولت                          |
|      | / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / |      |                                |
| ***  | جا دات ارواح كي                         |      |                                |
| 771  | سيقرون كي أ حاله                        | min. | ام برسوں کوفا مرکزنے والا مزان |
| 444  | حيوانون كاادراك                         |      | رہ رہوں کے نام فرکشتوں کے نام  |
| 444  | علوم مقتفيام                            | ٣/٨  | ي کې                           |
| טודו | الفتومات الكبير يج                      | W/A  | ما يوپ خلتي عظيمر              |
| MAL  | •                                       | 719  | قسامًا خلاتً                   |

چشتی گت خانه كيتمامطبونات ملنه كايته عكة برادراني أدشد ماركيط جنگيازار فصل آباد قير آن پاک (ساده وترجیس) وری اعتماریات البيرت رسواني اور برقهم كى تارىخى كرتب كامركز

هاری دیگرطبوعات ابرارنطابت الغيث فتوحات مكته نشجرة الكون ديل العارفين سرور عالم معجزات سرول فان فوف عظم معالى الهمم فلفات اشرين فيضان خطابت الكتان خطابت ميلادُ اسبى المواج النبي مصنب دى بولى السواع جا سلطان بو



عَلِي بِرُورِلِ نَ الْجِرَانِ كُرْنَانِي زدمامع، رضويه جنگ بازار فيمس آباد نائبغربیب نوازمرشد فرگیر قطب الاقطاب قطب الواصلین سیدنا ومرشد ناخوا جرقطب الدین بختیار کا کی چشتی رحمته الله علیه کی تعنیف بلیف

دلیل العارف بن بریر مهرون اردوترجه جناب بردنسیراخر چید صاحب



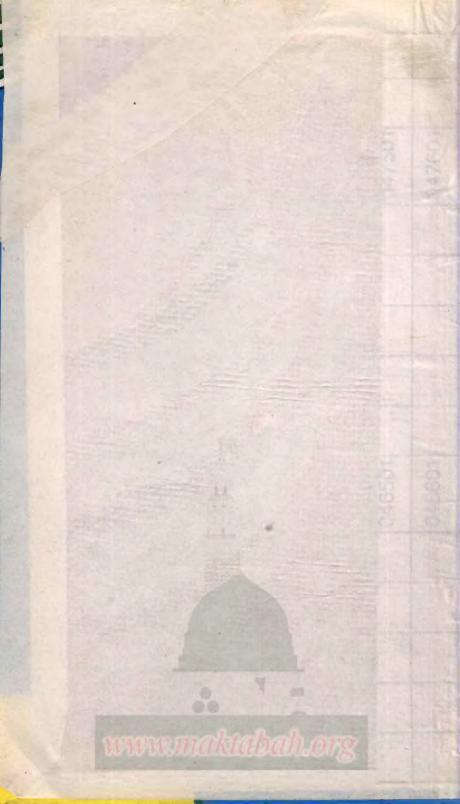





MUHYIUDDIN IBN-UL-ARAB

(II65-1240)

Translated By

ALLAMA SAIM CHISHTEE



## ALI BROTHERS

Book Sailors Jhang Bazar, Faisalabac

## Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.